

۲

O

نام كتاب النوازل (جلد عاشر)

نتخب فآوى : مولانامفتى سيد محمسلمان صاحب منصور بورى

🔾 رّتيب وتحقيق : مفتى محمد ابرائيم قائمي غازي آبادي

🔾 كمپيوٹركتابت : محمد اسحد قاسى مظفرنگرى

🔾 ناشر : المركز العلمي للنشر والتحقيق، لال باغ مرادآباد

09412635154 - 09058602750

ن تقسیم کار : فرید بک ڈیو (یرائیویٹ) کمٹیڈ دریا گنج دہلی

011-23289786 - 23289159

اشاعت اول : شوال المكرّم ۱۳۳۷ همطابق اگست ۱۰۱۵ عند

٥ صفحات : ٥

ن تيت : ۳۵۰/رويځ

ملنے کے پتے:

O مركز نشرة تحقيق لال باغ مرادآباد 09058602750

🔾 مكتبه صديق أيند كلاته ماؤس لال باغ مرادآباد 09997747293

🔾 کتب خانه یخوی محلّه مفتی سهارن پور

🔾 کتب خانه نعیمیه دیوبند

## مسائل کی پوچھ تاجھ

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: فَسُتَلُو آ أَهُلَ الذِّكِرِ إِنْ كُنتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ۞ [الأنبياء:٧]

تر جمه: پس پوچواوجا نكارلوگول سے اگرتم نہ جانتے ہو۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

إِنَّمَا شِفَاءُ اللَّهِيِّ السُّوَالُ.

(سنن أبی داؤد ۴۹/۱ رقم: ۳۳۱، سنن ابن ماحة ۴۳/۱ قم: ۷۷۲) ق**ر جمه**: عاجز (ناواقف ) شخص کے لئے اطمینانِ قلب کا ذریعہ (معتبرا ورجا نکارلوگوں سے مسئلہ کے بارے میں )سوال کرلینا ہے۔

# ا جمالی فہرست بقیہ کتاب الطلاق

| ۵4-12     | 🗖 خلع ومطا لبهٔ طلاق                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------|
|           | 🗖 فنخ وتفريق سے متعلق مسائل                              |
| 1117-1+1  | 🗖 فنخ نکاح کی بعض وجوه کی تنقیح                          |
| 1111-112  | 🗖 مفقو دالخبر کی بیوی کا حکم                             |
| 155-119   | 🗖 زوجر عنین ومرایض کے مسائل                              |
| ITA-IT17  | 🗖 ظهاروا يلاء كے مسائل                                   |
| 1∠1-179   | 🗖 عدت طلاق کے مسائل                                      |
| 197-127   | 🗖 عدتِ وفات کے مسائل                                     |
| rr19m     | 🗖 عدت کی پابندیاں                                        |
| 100-111   | □ نفقہ کے مسائل                                          |
| r 4 r     | 🗖 بچه کی پرورش سے متعلق مسائل                            |
| rzr-r 40  | 🗖 ثبوت ِنب کے مماکل                                      |
|           | كتاب الايمان والنذ ور                                    |
| ra 9-r∠ y | 🗖 قتم ہے متعلق مسائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| r*A-19*    | 🗖 نذریے متعلق مسائل                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------|
|            | كتاب الحدود والقصاص                                              |
| mrz-m1+    | 🗖 قصاص اوردیت ہے متعلق مسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| mm 1 - mra | 🗖 حدود ہے تعلق مسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| m4+-mm2    | 🗖 تا وان وضان ہے متعلق مسائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|            | كتاب البيوع                                                      |
| r2r-myr    | 🗖 بیچ کی جائزا ورنا جائز صورتیں                                  |
| r9r-r20    | 🗖 باغات کی بیچ وفروخت کے مسائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| ۵٠٢- ٢٩٣   | 🗖 نقدّاوراً دهارخريدوفروخت                                       |
| ۵۳۳-۵۰۳    | 🗖 زمینوںا ور پلاٹوں کی ہیچے                                      |
|            |                                                                  |
|            |                                                                  |

۲۷

# تفصيلى فهرست

#### بقيه كتابالطلاق ...

|        | • •                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1′2 -  | ○ خلع کی تعریف                                                                 |
| ۲۸ -   | 🔾 خلع کے لئے شوہر کی رضا مندی شرط ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| ۲۹ _   | 🔾 کیاعورت خلع لے مکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| ۲۹ _   | 🔾 بغیرشری عذر کے شوہر سے طلاق مانگنے والی عورت کے مہر، نفقہ اور عدت کے مسائل - |
| - اس   | 🔾 کہاکہ'' مجھے ظلع دیا، مجھے ظلع دیا''۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| ۳۲ -   | 🔾 کیامردکے لئے خلع میں ہیوی ہے مال لینا مطلقاً جائز ہے؟                        |
| ۔ ۳    | 🔾 خلع کی صورت میں مہر سے زیادہ لینا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| _ ہم۔  | 🔾 کڑی والوں کی طرف سے زیادتی ہونے پرشو ہر کا طلاق علی المال کی شرط لگانا؟      |
| ٣٧_    | 🔾 مهرمعاف کرنے کی شرط پر طلاق دیناا ور جہیز کا تکم؟                            |
| ــ کـ۳ | 🔾 لڑکی کےازخودطلاق ما تگنے پرمہراورسا مان جیزروز پورات کا تکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| ٣٨ -   | 🔾 نا فرمان بیوی کوطلاق دینے پر مهر کا کیا تکم ہے؟                              |
| ـ 4س   | 🔾 کیانا فرمان عورت کےمطالبہ پرخلع نہ کرنے سے گناہ ہوگا؟                        |
| - ام   | 🔾 طلاق کےمطالبہ پرشوہرنے کہا کہ''طلاق نہیں دوں گاتم چا ہوتو خلع کر سکتی ہؤ'؟   |
| -۲۲    | 🔾 شوہر کےنا کارہ ہونے کی وجہ ہےاُ س سے خلع کرانا                               |
| ۳ _    | 🔾 نام دلڑ کے سےخلوت صحیحہ کے بعد خلع کرانے برعدت کاحکم؟                        |

| A =   |                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۵-   |                                                                                                                      |
| ۷۲.   | <ul> <li>کیا شوہر سے تفر فتخ نکاح کا سب ہے؟</li></ul>                                                                |
|       |                                                                                                                      |
| ۷۸-   | <ul> <li>ثوہر کے متعنت ثابت ہونے پر محکد شرعیکا شخ نکاح کا فیصلہ کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| ۸۷ -  | 🔾 شو ہر کے تعنت کی وجہ سے چھٹکارا حاصل کرنا؟                                                                         |
| ۸۸    | 🔾 غیر اسلامی ملکی قانون کے تحت عورت کا شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا؟                                                  |
| 9+.   | 🔾 عدالت سے بذر بعید جسری فنخ زکاح اور طلاق کا تھم؟                                                                   |
| 91    | 🔾 سر کاری عدالتوں کی طلاق کا تھم؟                                                                                    |
|       | 🔾 عورت كاعدالت سے طلاق لينا؟                                                                                         |
|       | 🔾 ظالم شو ہرہے نجات پانے کاراستہ                                                                                     |
| 90-   | 🔾 شو ہر کے ظلم کی وجہ سے تفریق کرانے پر نفقہ اور پر ورش کا حکم ؟                                                     |
|       | 🔾 مظلومه عورت کی گلوخلاصی                                                                                            |
|       | 🔾 میاں ہیوی میں نبھاؤنہ ہونے کی وجہ سے ہیوی کا طلاق مانگنا؟                                                          |
|       | 🔾 لڑکی کی رضامندی اور شوہر کے قابودیے کے بعد فنخ نکاح کا مطالبہ                                                      |
|       | 🔾 ہیوی کے فرار ہوجانے سے نکاح فنخ نہیں ہوتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| 1••   | ن شوہر کے ارتد اد کی وجب نکاح کا فنخ ہونا؟                                                                           |
| 1+1   | فنخ نكاح كى بعض وجوه كى تنقيح                                                                                        |
| ۱۰۳.  | 🔾 فالح زدها وربے ہوش شوہر سے تفریق کا مطالبہ                                                                         |
| 1+7-  | 🔾 فكاح كے بعد شوہر كاحقوق زوجيت ادا كرنے ہے عاجز ہونا                                                                |
| 1•4   | 🔾 برص، جذام اورایگز جیسے امراض کی بنیاد پرحق فنخ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                    |
| ۱•۸ - | <ul> <li>کیا قوت تولید ہے محروی موجب فنخ ہے؟</li></ul>                                                               |
| ۱•۸-  | 🔾 عمرقید کی سزا کا شنے والے کی بیوی کی طرف سے فنخ نکاح کا مطالبہ                                                     |

| ٩ :  |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| +    | 🔾 بےجامار پیٹ کی بنیاد پر فننخ نکاح کی گنجائش                                  |
| 111  | 🔾 شوہر کے گفریکلمات کہنے پوشنخ نکاح                                            |
| 1111 | 🔾 تجاویز فقهی اجهاع بسلسله و جو و فنخ و قفریتی                                 |
| 110  | مفقو دالخبر کی بیوی کا حکم                                                     |
| 110  | 🔾 مفقو دالخمر کی ہیوی کب تک انتظار کر گی؟                                      |
| 110  | 🔾 مفقو والخمر کی بیوی کے درمیان پنچایت کا تفریق کرنا؟                          |
| 117  | 🔾 مفقو دالخمر کی بیوی کے بارے میں طلاق اور تفریق کا شرع تھم؟                   |
| 11∠  | 🔾 نوٹس کا جواب نہآنے پرلڑ کے کومردہ قرار دے کر تفریق کرانا ؟                   |
| 119  | زوج برعنین ومریض کےمسائل                                                       |
| 119  | 🔾 شوہر جماع پر قادرنہیں توعورت کیا کرے؟                                        |
| 114  | 🔾 نامرد ثو ہر سے تفریق کا مطالبہ کرنا جائز ہے                                  |
| 111  | 🔾 جماع پرقدرت ندر کھنے والے ہے تِج نکاح؟                                       |
| 177  | ○ شوہر کے . T.B کے مریض ہونے کی وجہ سے اڑکی والوں کا طلاق لینا؟                |
| ۱۲۴  | ظهاروإ بلاءكےمسائل                                                             |
| ۱۲۴  | 🔾 ''تو میری مال'' تین مرتبه بنیت ِ طلاق کہنے سے طلاق کا حکم؟                   |
| 170  | 🔾 بيوی کو' چل مال ميري چل' کہنے سے طلاق کا حکم ؟                               |
| 174  | 🔾 كهاكه ( اگريين تجھ سے إز دواجی تعلقات قائم كروں تو گويا اُپنی ماں سے كروں '' |
| 112  | 🔾 اپنی رفیقهٔ حیات کومبت میں پیاری بہن، ماشو ہرکو پیارا بھائی کہنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| 112  | 🔾 قتم کھائی کہ بیوی سے نیلوں گا ، پھرایک سال تک نہ ملا؟                        |
| 179  | عدت ِطلاق کے مسائل                                                             |
| 119  | 🔾 طلاق کے بعد عدت کب لازم ہے؟                                                  |

| J = = |                                                                        | = |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---|
| 114   | ) رخصتی سے پہلے طلاق دینے پرعدت واجب نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | C |
| 114   | ﴾ خلوت صحيحه كے بعد قبل الدخول طلاق دينے برعدت كائكم؟                  | C |
| ١٣٢   | ﴾ طلاق ِ رجعی میں عدت کا حکم؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               | C |
| ١٣٥   | ) خلوت کے بعد طلاق اور عدت میں نکاح کا حکم؟                            | C |
| ١٣٢   | ) عدتِ طلاق کی مدت کتنی ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔                                    | C |
| IMA.  | ﴾ نومسلمه کی عدت ِطلاق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       | C |
| 1149  | ) اگر مطلقه رجعیه سے رجعت نہ کی تو عدت گذرجانے سے کونی طلاق واقع ہوگی؟ | C |
| 4۲۱   | ) طلاق کے بعد عورت عدت کب ہے گذارے؟                                    | C |
| امما  | ) طلاق لکھ کردوماہ بعد ظاہر کیا،ابعدت کب سے ثار ہوگی؟                  | C |
| ۲۳۱   | ) طلاق نامه سے طلاق شدہ عورت عدت کب سے گذارے گی؟                       | C |
| ۱۳۲   | ﴾ تین طلاق کے بعدد دسال تک ساتھ رہنے پر عدت کا حکم؟                    | C |
| ۳۳۱   | ) مطلقة ثلاثة سے تین سال استمتاع کرنے کے بعد عدت کا تکلم؟              | C |
| ۱۳۵   | ) عدت کاشارمہینوں سے ہوگایا دنوں ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | C |
| ۲۳۱   | ) عدت چاندکی تاریخ سے یا دفوں کے شارسے؟                                | C |
| 162   | ) جسعورت کوچض آتا ہوائس کی عدت حیض ہی سے شار ہو گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |   |
| ۱۳۸   | ) حیض والی عورت کے لئے مبینوں سے عدت گذار نا جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |   |
| 169   | ،<br>> جس حیض میں طلاق ہوئی ہے وہ شار نہیں ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |   |
| 10+   | ، جسعورت کامنکسل خون جاری ہووہ عدت کیسے گذارے؟                         |   |
| 10+   | . عدت شروع ہونے کے بعد حیض بند ہو گیا؟                                 |   |
| 101   | َ حِس کوماہواری نہ آتی ہو،اس کی عدتِ طلاق کیسے شارہو گی؟               |   |
|       | ؟<br>﴾ جسعورت کوچش نهآتا ہو، اُس کی عدت کس طرح گذریے گی ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |   |
|       | ؟ نهی یا پورٹ روسی خوات ( آ کسه ) کی عدتِ طلاق کتنے دن ہیں؟            |   |
|       | > پی یا بور ی ورت را اسه) می مدت ِ طلاق کیے گذارے؟                     |   |
| ιω ι΄ | ) كَا لَ وَا <b>نَ تُورِثُ عَلَاثِ حِلَالَ بِي</b> تَكُوارُكِ؛         | J |

| " =   |                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا۵۵۔  | 🔾 پوری عدت گزرنے سے پہلے فارِح ٹانی کرنا؟                                                 |
| 104-  | کی الله ت کے بعد ہیوی عدت کہاں گذارے گی؟                                                  |
| ۱۵۸   | 🔾 اگرشوہر کی طرف سے اِرتکابِ حرام کا اُندیشہ ہوتو عدت کہاں گذارے؟                         |
| ۱۵۸   | 🔾 ما لك مكان خالى كرنے كا مطالبه كرے، تو معتدہ عدت كہاں گذارے؟                            |
| 109-  | 🔾 حلا له میں شوہر ٹانی کے طلاق دینے کے بعد شوہراول کے گھر عدت گذار نا؟                    |
| 14+   | 🔾 میکه میں عدت گذارنے کی ایک صورت                                                         |
| 171-  | 🔾 شوہر کے گھرا کیلے ہونے کی وجہ ہے معتدہ کو میکے میں لانا؟                                |
| 144-  | 🔾 عدت کے بعد بیوی کا شوہر کے گھر دہنا؟                                                    |
| ۱۲۳ - | 🔾 عدت کے بعد نکاحِ ثانی کا کیا طریقہ ہے؟                                                  |
| 141 - | 🔾 نامحرم کے دیکھنے سے از سرنوعدت شار کرنا ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| ۱۲۴۰  | 🔾 دوران عدت شو هر کوکها ناریکا کردینا                                                     |
| ۱۲۴۰  | 🔾 مطلقة حامله کی عدت وضع حمل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| ۱۲۵   | 🔾 حاملہ زانیہ کی عدتِ طلاق کب تک ہے؟                                                      |
| 177-  | 🔾 اِنقضاءعدت کی نیت کے بغیر مطلقہ حاملہ کا حمل ساقط کرانا؟                                |
| 144 - | 🔾 کیاچارمہنے کا حمل ساقط کرانے سے حاملہ کی عدت پوری ہوجائے گی؟                            |
| ۱۲۸   | 🔾 اگرمطاقه ثلاثه سے صحبت کے نتیجہ میں قبل النفریق بچہ پیدا ُہوجائے تو عدت کا کیا تھم ہے؟  |
| 141-  | 🔾 عدت میں بیٹھنے سے پہلے غسل کرنا؟                                                        |
| 127   | عدت وفات کے مسائل                                                                         |
| 144   | 🔾 مطلقهٔ اور متوفی عنهاعورت کی عدت میں فرق کیوں ہے؟                                       |
| ۔ ۳کا | 🔾 متوفی عنها زوجها کی عدت اوراً س کی صلحت؟                                                |
| 120-  | 🔾 متوفی عنها زوجها کی عدت کتنے دن ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| 124-  | <ul> <li>عورت اگرشو ہر کے جنازہ کے ساتھ نکل جائے ، تو کیاعدت ساقط ہوجاتی ہے؟</li> </ul>   |
|       | ن شوہر کی وفات کے ۴۴ ردن بعد زکاح ثانی کا فتو کی دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| ır =  |                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۸-  | 🔾 شوہر کی و فات کے بعد ہیوی کاہاتھ کپڑ کر گھر ہے نکا لنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                          |
| ۱۸۰ - | 🔾 عدتِ وفات کی قضا کرنا؟                                                                                                                                          |
| 117-  | 🔾 رخصتی ہے قبل شوہر کے انقال ہوجانے پر عدت کا حکم؟                                                                                                                |
| - ۱۸۳ | 🔾 منکوحة الغير پرشو هرثانی کے انتقال کے بعدعدت کا حکم؟                                                                                                            |
| - ۱۸۴ | 🔾 مقتول کی بیوی قتل کے وقت سے عدت ثار کر میگیایا اِطلاع ملنے ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                          |
| ۱۸۵-  | 🔾 غائب شو ہر کی وفات کی خبر چہنچنے پرعدت کا تکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                  |
| -۲۸۱  | 🔾 خور کثی کرنے والے کی لاش برآ مد ہونے کے وقت سے عدت شار ہوگی یام رنے کے وقت سے؟                                                                                  |
| -۲۸۱  | 🔾 شو ہر کی و فات کے • ارمہینے بعد ہیوی کوخمر ملی ؟                                                                                                                |
|       | 🔾 شوہر کے انتقال کے بعد عدت وفات کے لئے ۴۸ ردن نفاس کا نتظار کرنا؟ ۔۔۔۔۔۔                                                                                         |
| ۱۸۸ - | 🔾 بی کی پیدائش کے ایک دن بعد مرنے والے شوہر کی بیوی عدت کیسے گذارے گی؟                                                                                            |
| 119-  | <ul> <li>عدتِ طلاق کے دوران شوہر کی وفات ہوگئی؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li> <li>اگر عدتِ وفات کے دوران معتدہ کے لئے حج کی منظوری آجائے تو کیا تھم ہے؟ ۔۔۔</li> </ul> |
| 19+_  | 🔾 اگر عدت ِ وفات کے دوران معتدہ کے لئے فج کی منظوری آ جائے تو کیا تھم ہے؟                                                                                         |
| 191-  | 🔾 عدت کیسے پوری ہوتی ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                   |
| 194-  | 🔾 عدت مکمل ہونے کے بعد کیا میکے جانا ضروری ہے؟                                                                                                                    |
| 191"  | عدت کی پابندیاں                                                                                                                                                   |
| 191 - | 🔾 معتدہ کے لئے کن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے؟                                                                                                                    |
| 190-  | 🔾 دورانِ عدت شوہرسے پردہ لازم ہے                                                                                                                                  |
| 190-  | 🔾 معتدہ کاخالہ اور مامول زاد بھائیوں سے پر دہ کرنا؟                                                                                                               |
| 194 - | 🔾 دورانِ عدت ساس کا دا ماد سے پردہ؟                                                                                                                               |
| 194 - | O عدت میں بہنوئی سے پردہ کا حکم ؟                                                                                                                                 |
|       | 🔾 دورانِ عدت د يور، نندو كي، اور جيڙه سے پرده كا تحكم؟                                                                                                            |
| 199_  | 🔾 دورانِ عدت منہ بولے بھائی اورلڑ کے کے براد رسبتی سے پردہ کرنا؟                                                                                                  |
|       | 🔾 مطلقة عورت كاعدت كے بعد شوہر كے گھر ميں يرد ہ ہے رہنا؟                                                                                                          |

| : ۱۳         |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>***</b>   | ○ معتده گھر کے حین میں آ سکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| <b>r</b> +1  | 🔾 عدت میں بیٹھی ہوئی عورت کا تبلیغ کرنا؟                                    |
| <b>r•</b> r  | 🔾 کیاعمرزیاده ہونے کی وجہسے عدت کی پابندیال ختم ہوجاتی ہیں؟                 |
| <b>۲</b> •۳  | 🔾 زلزلہ کے ڈراور حکومت کے اعلان کی وجہ سے معتدہ کا گھرسے باہر زکالنا؟       |
| 4+14         | 🔾 كيامعتده اپناضروري سامان لينے دوسرے گھر جاسكتى ہے؟                        |
| ۲+۵          | 🔾 کیاشد بیضرورت کی بناپر معتده دن میں اپنے گھر سے نکل سکتی ہے؟              |
| <b>r</b> + 4 | 🔾 عدت کے دوران رجٹری کا رروائی کے لئے کچبری جانا                            |
| <b>r</b> •∠  | O دورانِ عدت مکان کی رجشری کرانے کے لئے باہر نکلنا؟                         |
| ۲•۸          | 🔾 ملازمت پیشهٔ ورت عدت کیے گذارے؟                                           |
| <b>r</b> +9  | 🔾 دورانِ عدت دوسرے کے گھر جا کر ملا زمت کرنا                                |
| ۲۱۰          | 🔾 دورانِ عدت کسبِ معاش کے لئے باہر نظنا؟                                    |
| 717          | 🔾 دورانِ عدت إسكول پڙهانے کے لئے جانا؟                                      |
| ۲۱۳          | 🔾 معتده معتلمہ کامدرسہ میں درس کے لئے جانا؟                                 |
| ۲۱۴          | O کیاعورت عدت میں عیادت کے لئے جاسکتی ہے یانہیں؟                            |
| ۲۱۵          | 🔾 معتدہ کاعلاج کے لئے گھر سے نکلنا                                          |
| 717          | O دورانِ عدت علاج کے لئے باہر نکلنا اورات نے ایام کی عدت بعد میں پوری کرنا؟ |
| <b>1</b> 1/  | 🔾 معتده كاباراتيول كے ساتھ دُلهن لينے جانا؟                                 |
| ria          | O معتدہ کا بہن کی شادی میں شرکت کرنے کے لئے باہر لکانا؟                     |
| 119          | 🔾 عدت میں گھر کو آرات کرنا؟                                                 |
| 119          | 🔾 عدت والى عورت كاغسل اورسر وهونا؟                                          |
| ۲۲۰          | 🔾 عدت میں زیب وزینت منع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| 771          | 🔾 كيا عدت مين چوژى وغير وتو ژوين چائېين؟                                    |
| 777          | · عدت میں چوڑ یوں کااستعال                                                  |

| = ۱۴        |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۳         | 🔾 عدت میں کس رنگ کے نئے کیڑے جائز ہیں؟                                                |
| ۲۲۳         | 🔾 دورانِ عدت سرمين مهندي لگانا؟                                                       |
| 220         | 🔾 دورانِ عدت سرسول کا تیل لگانا؟                                                      |
| 774         | ن عدت میں پان کھانے کا حکم                                                            |
| ۲۲۸         | نفقه کے مسائل                                                                         |
| ۲۲۸         | 🔾 مطلقه کے نفقه کا شرعی حکم                                                           |
| 779         | 🔾 طلاق کے بعد شوہر پر بیوی اور بچوں کے کیا حقوق ہیں؟                                  |
| ۲۳•         | 🔾 مطلقه کا نفقه بعرعدت                                                                |
| ۲۳•         | 🔾 زمانهٔ ماضی کا نفقیتُ و هر کے ذمہ لا زمنهیں                                         |
| ۲۳۲         | 🔾 عدت میں نان نفقہ کا خرج کتناہے؟                                                     |
| ۲۳۳         | 🔾 کیامطلقه عورت شوہر سے زیبائش کی چیزیں طلب کر سکتی ہے؟                               |
| ۲۳۳         | 🔾 طلاق کے بعد ہیوی کی عدت کا نفقہ واجب ہے علاج معالجہ واجب نہیں                       |
|             | 🔾 طلاق کے بعد مہر،عدت اور بچے کی پرورش کا حکم                                         |
| ۲۳۲         | 🔾 ۴ رسال تک شوہر سے الگ رہنے والی عورت کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں                      |
| rr <u>/</u> | 🔾 طلاق کے کئی مہینہ بعداڑ کی والوں کا نفقہ عدت ما نگنا؟                               |
| ۲۳۸         | 🔾 شو ہر کے خلاف مقدمہ دائر کر کے طلاق اور نفقہ طلب کرنا؟                              |
|             | 🔾 مطلقة عورت كادس سال بعد نفقه طلب كرنا                                               |
| 114         | <ul> <li>بلاعذر شرعی کے شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کرنے والی عورت کا نفقہ؟</li> </ul> |
| 171         | 🔾 ناشزه کا نفقه شو هریر واجب نهیں                                                     |
| 777         | . میله میں عدت گذارنے والی عورت کا نفقہ؟                                              |
| ٣٣          | 🔾 شوہر کی مرضی کے بغیر میکہ میں بیٹھ جانے والی عورت کاخرچ شوہر کے ذمہ نہیں۔۔۔۔۔       |
| ۲۳۳         | 🔾 نافرمان ہیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہ نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |

| ا ا         |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۵         | 🔾 غلط بیانی کر کے شوہر سے اخراجات لینا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| مکان رہنے   | 🔾 سسرال والول کی بدمزاجی اور زیاد تیول کی وجہ سے بیوی کا شوہر سے الگ ·         |
| ۲۳۲         | کے لئے مطالبہ کرنا                                                             |
| ۲۳۸         | 🔾 رخصتی ہے قبل شو ہر پر بیوی کا نفقه اور طلا ق کی صورت میں مہر کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۲۳۹         | 🔾 رشته فنخ ہوجانے پر بہو کے نام زمین رجٹری کرانے کاخرچہ واپس کینا؟             |
| ra •        | 🔾 شادی ہے پہلے تک لڑ کی کا نفقہ باپ کے ذمہ واجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| 101         | 🔾 حلا لەكے نكاخ ميں بيوى كا نفقه اور مېرشو ېراول پر ہوگا ياشو ہر ثانی پر؟      |
| rar         | 🔾 طلاق کے بعد پیداہونے والے بچے کے اخراجات باپ کے ذمہ ہیں۔۔۔۔۔۔                |
| ram         | 🔾 کیامطلقہ بیوی کی و فات کے بعد وارثین نفقہ عدت کے مستحق ہوئگہ ؟               |
| ram         | 🔾 متوفی عنها زوجهاا ورأس کے بچہ کا نفقہ کس کے ذمہ ہے؟                          |
| raa         | 🔾 طلاق کے بعد بھی ہوی مہر، نفقہا ورز ایورات کی حق دار ہے                       |
| 101         | بچہ کی پر ورش ہے متعلق مسائل                                                   |
| ray         | 🔾 طلاق دینے کے بعد بچ کی پرورش کا ذمہ دار کون ہوگا؟                            |
| ran         | 🔾 اولاد کی پرورش اوراس کے اخراجات کس کے ذمہ ہیں؟                               |
| ۲۵۹         | 🔾 بیگی کی پرورش کاخت کس کوہے؟                                                  |
| ry•         | 🔾 ماں کو کتنے سال تک بیچے کی پرورش کا حکم ہے؟                                  |
| <b>۲</b> 4۲ | 🔾 ماں کی پرورش کاخق کب ما قط ہوتا ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| r 4m        | 🔾 مطلقہ عورت کے پاس پرورش کے لئے بچی کتنے سال رہے گی؟                          |
|             | 🔾 زیر پرورش بچکی کود دهیا کی رشته دارول سے ملنے سےرو کنا؟                      |
| 240         | ثبوت نسب کے مسائل                                                              |
| rya         | <ul> <li>لي لك كانب كس سة ابت بوگا؟</li></ul>                                  |
| <b>۲</b> ΥΥ | •                                                                              |

| <b>IY</b> =    |                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲ ۲ ۲ ۲</b> | 🔾 متبغیّا لڑی کی نسبت حقیقی باپ کی طرف کر ناضر وری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| r4 <u>/</u> -  | 🔾 بچکی ولدیت پر ورش کرنے والے کی طرف منسوب ہوگی یا اصل باپ کی طرف؟                               |
| <b>۲</b> 4۸ -  | 🔾 مسلم خاندان کی نسل مردہے چاتی ہے یاعورت ہے؟                                                    |
| <b>۲</b> 4۸ -  | <ul> <li>نکاح کے بعد چھ مہینے سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کانسب کس سے ثابت ہوگا؟</li> </ul>       |
|                | 🔾 جسعورت کے پہتان پر ہاتھ لگایا ہواً س کی بیٹی سے پیداشدہ اولا د کانسب؟                          |
|                | 🔾 مسلمان بیوکی کوطلا ق د کے کرغیر مسلم عورت سے زکاح کرناا ورا س سے بیدا ہونے والی اولاد کا نسب - |
|                | 🔾 عدت کے اندرعورت سے نکاح کرنااوراً سکے بعد پیداشدہ بچیکا نسب؟                                   |
|                | . غیر مطلقہ کے نکارِ تانی سے ہونے والی اولا د کانسب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
|                | 🔾 مطلقة غورت كے زماسے بپداشده بچه كانب،اور فاحشة غورت كوتو بہ كے بعدر كھنا؟                      |
|                | کتاب الایمان والنذ ور                                                                            |
| 124            | قشم ہے شعلق مسائل                                                                                |
| 124-           | 🔾 تحقیق حال کے لئے مخاطب کوشم کھلاً نا؟                                                          |
| TZZ -          | 🔾 دل مین قتم کااراده کر لینے سے بیوی سے ہم بستری نه کرنا؟                                        |
| ۲ <u>۷</u> ۸ - | ن بیوی کی طلاق کے نام پر جھوٹی قشم؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| r∠9 -          | 🔾 غيرالله کي تم کھانا ؟                                                                          |
| ۲۸۰ -          | 🔾 ای برأت کے لئے قرآن کی قتم کھا نا؟                                                             |
| ۲۸۰ -          | ن قرآن کی جھوٹی قتم کھانا حرام ہے؟                                                               |
|                | O قرض خواه کوتم کھلا نا کہ اُس نے میت سے قرض وصول نہیں کیا؟                                      |
|                | 🔾 لوگوں سے ووٹ مانکتے وقت کلام اللہ کی قتم کھلا نا؟                                              |
|                | O قرآنِ کریم پر ہاتھ رکھ کرترکِ تعلق کی شم کھانا؟                                                |
| - ۱۸۲          | O ''آئنده تجوی بات نہیں کروں گا'' قسیہ جمانہیں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |

| 14 =         |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۵-         | 🔾 فتم کھائی'' فلال کو بیدار نہ کروں گا'' پچرالا رم گھڑی لگا دی؟              |
| ۲۸۵ -        | O قتم اُوٹے کا کفارہ؟                                                        |
| 111/2-       | 🔾 متعدد باوتتم اُو شخه پر کتنے کفار ہے اجب ہوں گے؟                           |
| ۲۸۸-         | 🔾 فتم کے کفارہ میں دس مسکینوں کے کھانے کی قیمت دیں سےزائدفقراء پرتقسیم کرنا؟ |
| <b>r9</b> +  | نذريء علق مسائل                                                              |
|              | 🔾 درود شريف کې منت ما ننا؟                                                   |
| r9+-         | 🔾 مزار پر چینس کی جیب ( زبان ) چڑھانے کی نذرما ننا؟                          |
| 191-         | 🔾 نذرمانی کها گرفلان صحت ماب ہو گیا تو جیون کے بدلہ جیون دوں گا؟             |
| r9m.         | 🔾 نذرمانی کها گرمیرا جانور نحیک ہو گیاتوا تنارو پیرصدقه کروں گا؟             |
| 190-         | 🔾 نذرمانی که فلا سکام موانو جامع مسجد میں سنگ مرمرکا فرش بنوا دوں گا؟        |
| <b>197</b> - | 🔾 نذرمانی که فلا سکام هو گیاتو هردن دور کعت نما زیڑھے گا؟                    |
| r9∠ -        | 🔾 نیټ کی که جب تک اولاد نه ډو گی هر جمعرات میں روز ه رکھوں گی؟               |
| 199-         | 🔾 كسى مقصدكى حصول يابي كيلية تين دن اعتكاف كى منت ماننا؟                     |
| ۳۰۰.         | 🔾 نذرکے جانورکے گوشت کامصرف؟                                                 |
| ۳۰۲.         | 🔾 بکرے کی قیت صدقہ کرنے سے نذر کی ادائیگی؟                                   |
| ۳۰۳.         | 🔾 منت اورنذ رکی مٹھائی امام کھا سکتا ہے؟                                     |
| ۳۰۳.         | 🔾 نذرا ورمنت کی رقم ضرورت مند غیر مستقی ز کاة کودینا؟                        |
| - ۱۹         | 🔾 مزارات پرچا در،مرغ وغیره پژهانا؟                                           |
| ۳۰۵-         | 🔾 تبلیغی جماعت کوکھلانے کے نام پر مرغا پالنا؟                                |
| ۳• ۲-        | 🔾 بکرے پر" بیار' کا ہاتھ چروا کر جان کے بدلےذ نج کرنا ؟                      |
| - ۲۰۰۷       | 🔾 مدرسه یامنجومیں منت کا تیل یاروپیږدینا؟                                    |

#### كتاب الحدود والقصاص مرتبا

| ۴۱۰    | قصاص اوردیت سے معلق مسائل                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -+ا۳   | 🔾 دیت اور قصاص کی تعریف؟                                                                               |
| - اا۳  | 🔾 كدال كوپيك مين گھسا كرفل كرناقل عدىے؟                                                                |
| - ۱۳   | 🔾 تنلِ عدمیں بدل محقول کے ورشہ کاحق ہے یا معاونین کا؟                                                  |
| ـ ۱۳   | 🔾 كياقتل خطاكرنے والے كى مغفرت ہو سكتی ہے؟                                                             |
| - ماس  | 🔾 قتل شیرع د کاتنگم؛ گناه ، کفاره اور دیت                                                              |
| ۳۱۲-   | 🔾 قتل عمد کی دیت کتنی ہے؟                                                                              |
| ۳۱۸-   | O فضائی حادثه میں متأثر ین کو مینی کی طرف ہے دی جانے والی رقم کا حکم ؟                                 |
| -19    | 🔾 ٹرک حادثے میں مرنے والے وعدالت سے ملنے والی رقم کاما لک کون ہوگا؟                                    |
| - ۲۱   | 🔾 لڑے کے انقال پر گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والی رقم کا استعال؟                                           |
| - ۲۲۳  | 🔾 ناحق رپورٹ میں نام درج کرانے والے گول کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| - ۱۲۳  | <ul> <li>سرال والوں کے تہمت لگانے پر بیوی کا خود کشی کرنا اور سسرال والوں سے دیت وصول کرنا؟</li> </ul> |
| - ۲۵   | 🔾 ڈاکٹرکو بیار کےموت کا انجکشن لگانے کامشورہ دینا؟                                                     |
| ۳۲۸    | حدود ہے متعلق مسائل                                                                                    |
| ۳۲۸-   | 🔾 غیراسلامی حکومت میں اپنے طور پرزانی تول کرنا؟                                                        |
| ۳۲۹_   | •                                                                                                      |
| ۳۳۰_   |                                                                                                        |
| ۳۳.    | ت<br>۞ کیاویڈیوگرافی سے زنا کا ثبوت ہوسکتا ہے؟                                                         |
| ۔ ۳۲ ـ | <br>ن زانی کےمعاون کی سزا کیا ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |

| 19 =       |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۲.       | 🔾 کیا ہندوستان میں زانی اور زانی کوقل کی سزادے سکتے ہیں؟                     |
| ۳۳۴.       | 🔾 ہندوستانی حکومت میں زانی کورجم پاسوکوڑ ہے کی سزادینا کیساہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| ۳۳۵.       | 🔾 زانی اورمز نیمیں سے ایک زنا کا اقرار کرے دوسراا نکار کریے وسزاکس پر ہوگی ؟ |
| ۳۳۲.       | 🔾 غیر مردول ہے جنسی تعلقات کرنے پر بہن گولل کرنا؟                            |
| mm2        |                                                                              |
|            | 🔾 بہتان تراش اور تہمت لگانے والے کی سزا کیا ہے؟                              |
| ۴۴٠.       | 🔾 طلبہ سے غیر حاضری پر مالی جرمانہ لینا؟                                     |
| ۴۴٠.       | 🔾 مقررہ تاریخ پرقم جمع نہ کرنے کی ہوہہے مالی جرمانہ لینا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| ۳۳۱.       | <ul> <li>امام صاحب کا غیر شرعی شادی رجانے والوں کومز ادینا؟</li></ul>        |
| ۳۳۳.       | 🔾 ایک عورت اور ۲ ماه کی نجی کوجلانے والوں کی کیاسزا ہے؟                      |
| ۳۳۴.       | 🔾 جعلی رسید بک سے چندہ کرنے والے کی پٹائی کرنا؟                              |
| mra.       | 🔾 الملِ برادری کا ممیشی بنا کرمجر مین کوسزادینا اور بائیکاٹ کرنا             |
| ٣٣٤.       | 🔾 نشهآ وراشیاء کے استعال یا کاروبار پرموت کی سزادینا؟                        |
| ۳۳۹.       | 🔾 باہی انتفاع کے لئے لگائی گئی چیز کو توڑنے پر تاوان لینا؟                   |
| ۳۳۹.       | <ul> <li>چشمه لوث جانے پر ضان وینا؟</li></ul>                                |
| ۳۵۱-       | 🔾 جانور کے کھیت کا نقصان کر دینے کی وجہ ہے مالکان سے صان لینا؟               |
| rar.       | 🔾 اَمانت كاركشها لك كي إ جازت كے بغير دوسر بے كودينے پر ضان؟                 |
| ror.       | 🔾 بلاتعدى كے امانت كے ضائع ہونے بر ضمان نہيں؟                                |
| ۳۵۵ -      | 🔾 گُڏي ميں روپيءَ کم نکلنے پر صفال کس پر ہوگا؟                               |
| <b>704</b> | 🔾 گگرال کی کوتا ہی ہے مدر سد کا جانور گم ہو گیا؟                             |
| ۳۵۹.       | 🔾 مدرسه کی رسید ضائع ہونے پر ضان؟                                            |

# كتابالبوع بيع كالبيوع

| ٣٩٢            | بیع کی جائز اور ناجا ئز صور میں                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>41</b> -    | 🔾 اسلام کا اقتصادی نظام اورآج کی معیشت                                                       |
| <b>~</b> 4/\ - |                                                                                              |
| ۳49-           | 🔾 ريٺ مهنگاهو نے تک کولڈ اِسٹور میں آ لوقع رکھنا ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| M2+-           | 🔾 قیت د کے کرمیج کوچھوڑ ہے رکھناا ور ریٹ مہنگا ہونے پر بائع کا اُسے فروخت کرنا؟ ۔۔           |
| - ۲۲۲          | 🔾 کم قیت پرخرید کرزیاد ه میں پیچنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| - ۲۸ ک۳        | 🔾 جن مصنوعات پر بائیکاٹ کا فتو کی لگا ہے اُن کی آ مدنی کا تکلم؟                              |
| - ۱۲۷۳         | 🔾 با لَعُ كامشترى غيرقابض كى طرف سے تَعْ كرنا؟                                               |
| rza-           | 🔾 بھینس کے بدلے گائے خریدنا؟                                                                 |
| ۳۷۷-           | 🔾 مرغی کا انڈ انٹخ کے انڈ سے کے توض فروخت کرنا؟                                              |
| ٣٧٨-           | 🔾 کیاڈیلرعوا می فنڈے بی ہوئی چیز کو بلیک کرئے 🕏 سکتا ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۳۸٠-           | 🔾 کنٹ طعام فروخت کر کے مسلم إداروں کی آمد نی ؟                                               |
| ۳۸۱-           | 🔾 ایجنٹ کانمونہ کی مفت تقسیم کردہ دواؤں کوفروخت کرنا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| ۳۸۳-           | 🔾 محکمهٔ جنگلات کی اِ جازت کے بغیر ''بن' کی لکڑیاں اور درخت فروخت کرنا؟ ۔۔۔۔۔۔               |
|                | 🔾 خودرَومچهلی کاشیکه لینا؟                                                                   |
|                | 🔾 گرام سجائے مجھل کے شکار کاٹھیکہ لیناا وراس کی رقم کورام لیلامیں لگانا                      |
|                | 🔾 پندره پییه والا پوسٹ کار ڈزیا دہ میں فروخت کرنا؟                                           |
|                | <ul> <li>سرکاری ممانعت کے باو جود دوکان دار کاڈاک خانہ سے پوسٹ کارڈخرید کر بیچنا؟</li> </ul> |
|                | 🔾 دوکان دارا گرسامان کی قیت میں سے تبرعاً کم کرے، تو مابقیہ بیسے کا کیا کرے؟                 |

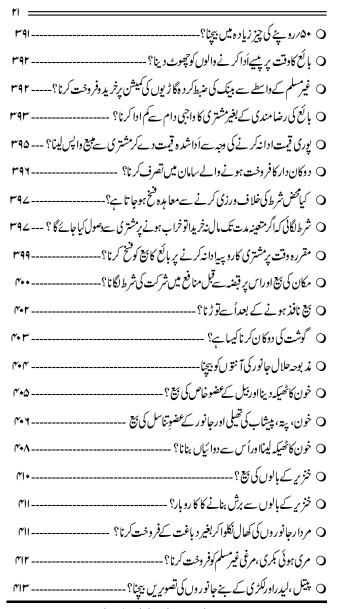

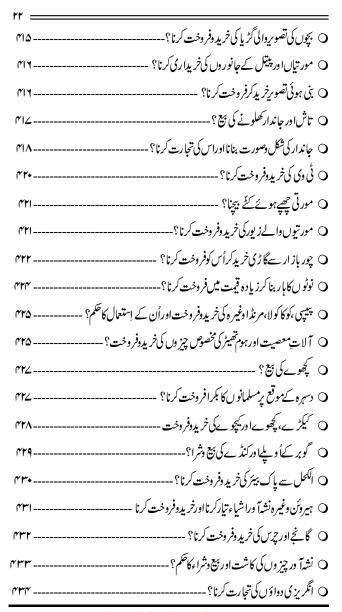

| ٣٣ ===== |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۵      | 🔾 لپ اِسْك، ناخن پالش اور كريم پا ؤوْروغيره كافروخت كرنا؟                             |
| ۲۳۲      | 🔾 ڈائی، کالی مہندی اور لالی کی خریدوفر وخت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| ٣٣٧      | *                                                                                     |
| ۳۳۸      | 🔾 دودھ ميں پانی ملاکر پيچنا؟                                                          |
| ۲٬۲۰     | 🔾 ڈیری والے کے سامنے دودھ میں پانی ملا کر فروخت کرنا؟                                 |
| ۲۲۱      | 🔾 پانی کوبوتل میں فلٹر کر کے فروخت کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| ۲°۲      | 🔾 كتابول وبليك كرنا                                                                   |
| ۲۳۳      | 🔾 دوامیں استعال کرنے کے لئے سانپ کی خریدو فروخت؟                                      |
| ۲۲۲      | 🔾 إسْمَالِا ئزرفروخت كرنا؟                                                            |
| ۳۳۵      | 🔾 سافٹ ویئر بنا کرفروخت کرنا؟                                                         |
| ۳۳۲      |                                                                                       |
| ٣٣٧      | 🔾 تجارت میں نفع کی حد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| ۲۳۸      | 🔾 ایک ہزار کی کراہی کی رسیدہ ۹۵ رمیں فروخت کرنا؟                                      |
| ٣٣٩      | 🔾 والدین کی إجازت کے بغیر گھر کا سامان فروخت کرنا                                     |
| γ۵+      | 🔾 ما لک کی اِجازت کے بغیر مکان فروخت کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| ۳۵۱      | 🔾 حرام مال سے کئے گئے کا رو بار پر ملنے والے نفع کا حکم؟                              |
| rar      | 🔾 حرام کاروبار سے حاصل شدہ آمدنی سے حلال کا روبار کرنا؟                               |
| rar      | <ul> <li>بودی رقم سے کا رو بار کرکے بعد میں سودی رقم کے بقد رصد قد کر دیا؟</li> </ul> |
| rar      | 🔾 حرام مال کے نفع سے حلال کار وبا رکر نا؟                                             |
| ۲۵۵      | 🔾 اپنے فائدہ کے لئے گرا ہک کی تعریف کرنا؟                                             |
| ray      | 🔾 زنده جانورتول کر فروخت کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
| ray      | 🔾 عام باز اروں میں پھل ہزی وغیرہ کی دوکان لگانا                                       |

| ٣٣ ====      |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| raz          | 🔾 دوسرے کے مکان کوائس کی إ جازت کے بغیر فروخت کرنا؟                                         |
| ۳۵۹          | 🔾 إنعام كوما مان سے الگ كر كے فروخت كرنا؟                                                   |
| ۳۵۹          | 🔾 خریدوفروخت، شفعها وتقسیم کے تعلق چندسوالات                                                |
| ۳۲۳          |                                                                                             |
| ۳۲۴          | ·                                                                                           |
| کرنا؟ ۔۔۵۲۳  | 🔾 بتول کے نام پر چھوڑ کے ہوئے یا چوری کے جانو رول کو قصاب کے ہاتھ فروخت                     |
| ۳ <b>۲۲</b>  | 🔾 غیرمسلم سے جانور خرید نا؟                                                                 |
| کرنا؟ -۲۹س   | 🔾 جانو وروں کے پیر باند ھرکرگاڑی میں تہد، تہد جرنا، اور مرد دکوزندہ دکھا کرائ کا گوشت فروخت |
| ۲ <u>۷</u> • |                                                                                             |
| rzr          | 🔾 مرده جانورکوذنج کر کے اُس کا گوشت سپلانی کرنا؟                                            |
| ۳۷۳          |                                                                                             |
| ۳۷۳          | 🔾 تجارت میں نفع کی حد؟                                                                      |
| r20          | باغات کی خرید و فروخت کے مسائل                                                              |
| ۳۷۵          | 🔾 فصل آنے ہے بل فصل اور کچل کی تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| rzy          | 🔾 پھول کی بیچ کر کے پھل یکنے تک در ختوں پر چھوڑ نا؟                                         |
| ۴۷۷          | · فصل اُگنے سے پہلے ہی متعینہ قیت پرمعاملہ کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| ۳۷۸          | ن کھل ظاہر ہونے سے قبل کافر بائع کاخرید وفروخت کرنا؟                                        |
| ۳۷۸          |                                                                                             |
| ٣٧٩          |                                                                                             |
| ۲% •         | •                                                                                           |
| ۴۸۱          | ، پھل آنے سے پہلے آم بیخنااور مارکیٹ سے اُس کوخر پد کر کھانا؟                               |

| ۲۵ =         |                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>የ</b> ለሥ  | 🔾 کھِل آنے سے قبل باغ کو بیچنااور ثمن کواپنے استعال میں لانا                     |
| <u>የ</u> ለዮ  | 🔾 کھیل پھول آنے سے پہلے ہی اَمرود کے باغات کی خریدوفروخت؟                        |
| ۲۸ ۵         | 🔾 باغ کوزمین کے ساتھ دوسال کے لئے کرایہ پر دینا؟                                 |
| γ <b>/</b> Υ | 🔾 کھِل آنے سے پہلے خریدے گئے آموں کو بازار سے خرید نا؟                           |
| <u>۳۸</u> ۷  | 🔾 کیچ باطل یا فا سد سے خرید کر باز ارمیں مکنے والے آموں کی خریداری               |
| <u>የ</u> ላለ  | 🔾 آم کے خریدارہے پھل توڑتے وقت سوآم دینے کی شرط لگانا؟                           |
| <u>የ</u> አዓ  | 🔾 متعینه درخت کا چوتھائی آم لینے کی شرط لگا کر باغ کوفروخت کرنا؟                 |
| ٠٩٠          | 🔾 باغ خریدنے والے کا فصل توڑنے کے بعد ثمن میں کمی کامطالبہ کرنا؟                 |
| ۲۹۲          | 🔾 تیل کی فصل کٹنے سے پہلے تیل کا سودا کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| ۳۹۳          | نقذاورأدهارخر يدوفروخت                                                           |
| ۳۹۳          | 🔾 ۴ رماه کے اُدھار پرسورو پییزا کد قیمت لگانا                                    |
| ۲۹۴          | 🔾 نقداوراُ دھار میں قیمت میں کی زیادتی کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۲۹۴          | 🔾 ۵رسوکوشل چا ول خرید کر ۸رسورو یے فی کوشل اُدھار فر وخت کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| ۲۹۲          | 🔾 اُدھارخریدارد کیچکرایک کامال تین میں فروخت کرنا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ۲۹۲          | 🔾 ایک دام والی د وکا نوں پرشمن میں کمی بیشی کرنا؟                                |
| کهم          | 🔾 مشتری سے آدھی قیت نقد لے کر چار مہینے بعد شیخ سپر د کرنا؟                      |
| ۸۹۲          | 🔾 اُدھار میں مدت کی زیادتی ہونے پراُصل قیمت سے زیادہ وصول کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 799          | 🔾 نقته ۵۰ مېزا راورنشطول مين ۵۵ مېزار مين گا ژي فروخت کرنا؟                      |
| ۵۰۰          | 🔾 فتطوں پرخریدنے میں مقررہ قیمت سے بڑھا کردینا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| ۵+1          | 🔾 فتطوں پر نفذ قیمت سےزا کد گاڑی، فرت کوغیر ہخرید نا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |

| ۵٠٣  | زمینوں اور پلاٹوں کی بیج                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۰۳. |                                                                                      |
| ۵٠۴. | ••                                                                                   |
| ۵۰۵  | 🔾 ز ملین داری کے دور ملیں دست کار ول اور بیشہ وروں کودی گئی ز ملین کی تیج ۔۔۔۔۔۔۔۔   |
|      | 🔾 گرام ساج کی زمین اصلاً کس کاحق ہے؟                                                 |
| ۵٠۷. | 🔾 سرکارگاالا ٹ مینٹ ہونے سے پہلے کسان کا گرام ساج کی زمین والا کھیت فروخت کرنا ؟     |
| ۵۰۸  | 🔾 مشتری مالک کے زمین کالگان اوا نہ کرنے کی وجدے بائع کے ورشد کا زمین پر قبضہ کرنا؟ - |
| ۵۱۰  | 🔾 زرتغير فايك كوقبفے ہے پہلے بيچنا                                                   |
| ۵۱۱  | 🔾 فلیٹ بننے سے پہلے نفع لے کرا سے فروخت کرنا؟                                        |
| ۵۱۳. | 🔾 پوری قیت ادا کرنے سے پہلے زمین کو نفع لے کر دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنا؟              |
| ۵۱۵  | 🔾 P.B.F.L كأفحس ڈپازٹ كھا تەكھول كرپلاٹ كائىج نامەكرنا                               |
| ۲۱۵  | 🔾 کاشت کار کے نام زمین کرنے کے بعدوا رثین کا اصل ما لک کومعاوضد بیا؟۔۔۔۔۔۔           |
| ۵۱۸  | 🔾 کچے مکان کا بالا کی حصہ خرید نے والے کا اصل زمین میں حصہ؟                          |
|      | 🔾 زمین کی خریداری اور پلائنگ کی مختلف شکلیں                                          |
| arr. | 🔾 زمینوں کی بیچ کی بعض مروجہ صورتوں کا حکم                                           |
|      | 🔾 دوسرے کے ذرائعیرا پنی زمین فروخت کرنا؟                                             |
|      | 🔾 • • ٨رفٹ فليٹ پرمعاملہ طے کرکے • ۵ارفٹ کم دینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
|      | 🔾 شادی کے غیر متعینہ خرج کے بدلے زمین فروخت کرنا؟                                    |
| ۵۴٠  | 🔾 سسر کا بہوؤ ل کو دئے ہوئے زیورات فروخت کر کے اُن کے لئے زمین خرید نا؟              |
|      | 🔾 زمین کی قیت پلاننگ تک روک کرر کھنا؟                                                |
| ۵۴۳. | 🔾 زمین کی کمل قبت نه ملنے کےا ندیشہ سے معاملہ فنخ کر کےدوسر بےوفروخت کرنا۔۔۔۔        |
|      | □❖□                                                                                  |

# خلع ومطالبهٔ طلاق

## خلع كى تعريف

سے ال (۴۹۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: خلع کیا ہے؟ اور کیا مجھے اس کا ختیا رہے؟ مذکورہ صورت میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: ميان بيوى كاجب ما تهدر مناممكن ندر ب اور شوهر طلاق بهى ندد، توالين صورت مين شريعت نے بيوى كو بيت ديا ہے كدوہ كچھدے دلاكريا اپنامهر معاف كر يشو هر سے طلاق لے ابى كوشرى اصطلاح ميں خلع كہتے ہيں۔

عن النزهري قال: إذا اشترى الرجل عن امرأته طلاقًا فهو خلع. (المصنف لعبد الزاق، الطلاق/باب الفداء ٤٨٢/٦ رقم: ١٧٥٦)

الخلع بالضم لغةً: الإزالة، وشرعًا: إزالة ملك النكاح المتوقفة قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه كالمباراة. (قواعد الفقه ٢٨١، تنوير الأبصار / باب الخلع ٥/٨٥ زكريا) وعرف الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. (دراسة الشيخ عادل وعلي محمد على الرد المحتار نقلاً عن تبيين الحقائق ٢٦٧/٢، وشرح فتح القدل ١٨٩/٤ زكريه شامى ٥/٨٥ زكريا)

في الملخص والإيضاح: الخلع عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول يثبت الفرقة ويستحق عليها العوض - وفي السغناقي - هو عبارة عن أخذ مال من المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع.

وفي الهداية: وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود اللُّه تعالىٰ، فلا

بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها، وفي الزاد: وإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقةً بائنةً ولزمها المال. (الفتاوي التاتارخانية، كتاب الطلاق / الفصل السادس عشر في الحلع ٥/٥ رقم: ٧٠٧١ زكريا)

وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لايقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به، فإذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال. (الفتاوي الهندية ٨٨٨١)

وإذا اختلعت المرأة من زوها فالخلع جائز، والخلع تطليقة بائنة عندنا. (المبسوط للسرحسي/باب الخلع ١٧١١٦ دارالكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالى اعلم الماه: احقر مجمسلمان منصور پورى غفرله ١٣٣١/٥/٢٣١ه المجاب صحح بشيراحم عفالله عنه

#### خلع کے لئے شوہر کی رضامندی شرط ہے

سےوال (۴۹۵): - کیافرہاتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زیدا پنی بیوی سے چیسال نہ ملا اور نہ کوئی خرچ دیا اور دوسری شادی کرلی اور دوسری بیوی کے ساتھ رہتے ہیں ،اس سے بچ بھی ہیں اور ہمارے دو بچان کے ساتھ ہیں ،ایک بچہ ہمارے ساتھ ہے ،قر آن وحدیث کی روثنی میں خلع یا طلاق جا ہتی ہوں ، تو میرے لئے شرعاً کیا تھم ہے ؟ ساسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوهنيق: خلع كے لئے شوہر كى رضامندى ضرورى ہے، اس لئے اپنامعالمد برادرى كے بااثر افراديا محكمة شرعيد كے سامنے ركھ كرحل كرانے كى كوشش كريں۔

إذا كان بعوض الإيجاب والقبول؛ لأنه عقد على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة، ولا يستحق العوض بدون القبول. (شامي / باب العلع ٥٨٨٠ زكريه، ٤٤١٣ كرلهي) لأنه أو قع الطلاق بعوض، فلا يقع إلا بوجود القبول. (المبسوط للسرحسي/

باب الخلع ١٩٤/٦ دار الكتب العلمية بيروت)

لو ادعت الخلع لا يقع بدعواها شيء؛ لأنها لا تملك الإيقاع. (شامي ١٠٥٠ زكريا) فقط والله تعالى اعلم ١٠٢٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۱ه ه الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

#### کیاعورت خلع لے سکتی ہے

سےوال (۲۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: اگر طلاق دینائی پڑے تو شرعی اعتبار سے شوہر کو طلاق سے متعلق کیا حقوق حاصل ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: اگر عورت طلاق لينا چاہتى ہے توخلع كى صورت اپنائى جائے ، عورت مهر معاف كرد ہاور شوہر طلاق ديد، جيسا كہ سوال نمبر اللہ الكر شوہر خلع كرتے وقت بيشر طلكائ كہ وہ عدت كے نفقه كاذمه دارنه ہوگا تواس كابيشر طلكا نا درست ہے ادراس ير نفقه دا جب نه ہوگا۔

إلا نفقة العدة وسكناها فلا يسقطان إلا إذا نص عليها فتسقط النفقة. (الدر المعتار ٤٥٣/٣ كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمجمد سلمان منصور پوری غفرله سار ۸رایها پیر

بغیر شرعی عذر کے شوہر سے طلاق ما نگنے والی عورت کے مہر، نفقہ اور عدت کے مسائل

سے ال (۴۹۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کی شادی کے رسال قبل ہوئی تھی ، زید کی ہوی شادی کے بعد سے اپنے میکہ میں زیادہ رہتی

تھی،اس نے اس کیطن سےابک لڑ کی بھی پیدا ہوئی،۵رسال قبل زید کی بیوی اپنی بچی کو لے کر ا پنے میکہ کچھدن کے لئے گئی،جب زیداس کو بلانے گیا تو اس نے آنے سے انکار کردیا، اور ایک دعو کی قیملی کورٹ میں زید کےخلاف خرچہ کا دا ئر کر دیا ،اورا یک ربورٹ مہیلاتھانہ میں زید کےخلاف اس کی والدہ و بھائی کے خلاف کھوائی،جس سے ہم نتنوں بعد از ضانت جیل سے چھوٹے، وہ مقدمہ زیر ساعت ہے، فیملی کورٹ میں زید نے اپنی بیوی کواپنے ساتھ رکھنے کی خواہش ظاہر کی، زید اس کواپنی زوجیت میں پہلے بھی رکھنا جا ہتا تھا، اور آج بھی اس کواپنی زوجیت میں رکھنا جا ہتا ہے؛ کیکن کورٹ سے اس کی بیوی کے لئے بطور خرچ ۰۰۵ررویئے اور لڑکی کے لئے ۱۹۰۰رویئے ،کل \* ۹۰ رویے ماہانہ زید کے ذمہ بندھ گیا ہے، جس کوزید ۲ سال سے بر ابرادا بھی کررہا ہے، صرف اس غرض سے شایداب وہ حق زوجیت ادا کرے الیکن وہ طلاق ہی لینے پر آمادہ ہے، زیدلگ جمگ ا یک ماہ سے بیار چل ر ماہے،اگر زیداب بھی کچھ لوگوں کے درمیان بیوی کوطلاق دے،تو کیااس کو مہرادا کرنے ہوں گے؟ جب کہاس کی ہیوی نے شادی کے بعد زبانی طور پرمہرمعاف کردئے تھے۔ کیاعدت کاخرچ زید کے ذمہ ہے؟ زید کی لڑکی جواس کی بیوی کے پاس ہےاس کوزیداینے پاس ر كھناچا ہتا ہے؛كيكن بيوى اس كواپنے پاس ركھنا چاہتى ہے، الي صورت ميں شرعاً زيد كوكيا كرنا چاہئے؟ باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مسئوله صورت میں زید کی بیوی بلاوجہ شرعی طلاق مانگئے کی وجہسے تحت کنهگارہ، الی عورت کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، اور چوں کہ وہ طلاق پر بعندہے، اس لئے زید کوشر عامید ق حاصل ہے کہ وہ میشر طلاق دے کہ میں اس وقت طلاق دوں گاجب کہ عورت مہر معاف کردے، اس شرط پراگر زید طلاق دیگا تو اس پر مہر کی ادائیگی لازم نہ ہوگی، لیکن اگر زید کسی شرط کے بغیر طلاق دے تو اس پر مہر دینا لازم ہے، اور کسی شرط کے بغیر طلاق دے تو اس پر مہر دینا لازم ہے، اور کسی ثبو یہ بیات زبانی طور پر مہر معاف کرنے کا دعوی شرعاً معتر نہیں ہے، اور طلاق کے بعد عدت کے زبانہ کاخرج شوہر پر اس وقت لازم ہے جب کہ وہ شوہر کی مطابق کی مطابق عدت کے مطابق

ہی خرچ کرے گا،اس سے زیادہ خرج ہا ندھنا درست نہیں ہے،اورلڑکی کی پرورش کاحق بالغ ہونے تک ماں کوحاصل ہے،اور بالغ ہونے کے بعد باپ اپنے پاس رکھ سکتا ہے؛ تا ہم لڑکی کاواجی خرچہ جواس کی زندگی کے لئے ضروری ہو، مثلاً کھانا پینا اور ضروری لباس وغیرہ باپ کے ذمہ ہوگا،اور اس میں اختیار پوری طرح باپ کو ہوگا کہ وہ اپنی بچی کو کیا کھلائے اور کیا پہنائے، اور تعلیم دے یا نہ دے، اور علاج کی ضرورت ہو تو وہ اپنی مرضی سے اور اپنی وسعت کے مطابق جہاں چاہے علاج کرے، اس کی وسعت اور مرضی سے زیادہ صرفہ کا بوجھ اس پرڈالنا جائز نہ ہوگا۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زو جها الطلاق من غير بأس حرم الله عليها أن تريح رائحة الجنة. (الستدرك للحاكم ٢١٨/٢)

وتجب لمطلقة الرجعي والبائن - إلى قوله - النفقة والسكنلى والكسوة.

(الدر المختار مع الشامي ٣٣٣/٥ زكريا)

والأم والجدة لأم أو لأب أحق بها أي بالصغيرة حتى تحيض أي تبلغ من ظاهر الرواية. (الدرالمحتار ٢٦٨/٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۷ ۱۳۲۳/۱۳ هد الجواب صحیح :شیراحمدعفاالله عنه

#### کها که بخچے خلع دیا، مخچے خلع دیا''

سوال (۴۹۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص کا اپنی بیوی سے جھگڑا چل رہا تھا، اسی درمیان اس نے کہا کہ تو چپ ہوجاور نہ تھجے خلع دے دول گا، کچھ دیر بعد اسے اور غصہ آگیا اور اس نے کہا'' تھجے خلع دیا، کچھے خلع دیا، اور بظاہراس کی نیت طلاق ہی کی تھی، تواس سے کتنی طلاق واقع ہوئیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: طلاق كانيت عـ ( مَجْ خَلَع ديا ' كَمَخ عَا يَك طلاق

بائن واقع ہوگئ؛اس لئے کہ خلع طلاق کے کنائی الفاظ میں سے ہے،اور الفاظ کنائی سے طلاقِ بائن واقع ہوتی ہے،اور مزید جواس نے دومرتبہ یہی الفاظ دہرائے ہیں، اُن سے کوئی اور طلاق واقع نہ ہوگی؛ کیوں کہ طلاق بائن کے ساتھ مزید بائن کمتی نہیں ہوتی ۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة. (سنن الدار قطني ٣١/٤ رقم: ٣٩٨٠ السنن الكبرئ لليهقي ١٨٥/١ رقم: ٣٩٢٠ ١) ولو قال لها خلعتك و نوى الطلاق فهي و احدة. (الفتاوى الهندية ٤٩٢/١) لا يلحق البائن البائن. (شامى ٣٠٨٣ كراجي، البحرا لرائق ٣٤٣ ما الفتاوى الهندية

٣٧٧/١، مستفاد فتاوي دار العلوم ١٩١/١٠ - ١٩١) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر مجرسلمان منصور پوری غفرله ۲۷ ۱۱/۲۳ ۱۳ س الجواصیح :شبیراحمد عفاالله عنه

#### کیا مردکے لئے خلع میں ہوی سے مال لینا مطلقاً جائز ہے؟

سےوال (۴۹۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بعض وجو ہات کی بنا پرغورت خلع کراناچا ہتی ہے، تواس صورت میں مہر، جیز اور شادی میں ہونے والاخرج سیسب چیزیں لڑکے والوں کو دینی پڑیں گی یا صرف مہر کے وض خلع صحیح ہوجائے گا؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالله المتوفیق: شریعت میں خلع کا اِطلاق بعوض طلاق دینے پر ہوتا ہے؛ لہذا ہتنا مال بھی فریقین کی رضامندی سے خلع میں طے ہوجائے، عورت پر اس کا اداکرنا ضروری ہوگا؛ البتہ اِس بارے میں فقہاء نے یہ تفصیل فرمائی ہے کہ اگر قصوراور زیادتی مردکی طرف سے ہے، تواس کے لئے خلع کے بدلہ عورت سے کچھ بھی مال لینا حرام ہے، اور اگر شوہر کا نہیں؛ بلکہ بیوی کا قصور ہے اور نافرمانی اسی کی جانب سے ہے تو خلع کے بدلہ مال لینا توجا کڑے؛ لیکن و مال پر اتنابی ہونا چاہئے، جتنا و ہ مہریا کسی اور عنوان سے پہلے عورت کو دے چکا ہے، اس سے زیادہ مال پر

خلع کرنامکروہ ہوگا؛ لہٰذا اِس تفصیل کو مدنظر رکھتے ہوئے اِس معاملہ میں الیںصورت اپنانی چاہئے جس سے دونوں فریق راضی ہوجا ئیں مہی فریق کا نقصان نہ ہو۔

ثم الأصل في الخلع أن النشوز إذا كان من الزوج فلا يحل له أن يأخذ منها شيئًا بإزاء الطلاق لقوله تعالى: ﴿وَانُ اَرَدَتُمُ اسُتِبُدَالَ زَوُجٍ مَكَانَ زَوُجٍ ﴾ إلى منها شيئًا بإزاء الطلاق لقوله تعالى: ﴿وَانُ اَرَدَتُمُ اسُتِبُدَالَ زَوُجٍ مَكَانَ زَوُجٍ ﴾ إلى أن قال: ﴿فَلاَ تَأْخُذُوا مِنُهُ شَيئًا ﴾ [النساء: ٢٠] وإن كان النشوز من قبلها فله أن يأخذ منها بالخلع مقدار ما ساق إليها من الصداق، لقوله تعالى: ﴿فَلاَ جُنَا حَ عَلَيْهِمَا فَيْدَتُ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢] ولو أراد أن يأخذ منها زيادة على ما ساق إليها فذلك مكروه في رواية الطلاق. (المبسوط للسرحسي/باب العلع ١٥١/١ه ١ مار الفكريروت) عن إبراهيم قال: إذا جاء الأمر من قبلها حل له ما أخذ منها، فإن جاء من قبله لم يحل له ما أخذ منها، فإن جاء من المداء

۲/۸۸ کورقم: ۱۱۸۲۰)

وكره تحريمًا أخذ شيء ويلحق به الإبراء عما لها عليه إن نشز، وإن نشز، وإن نشزت لا ولو منه نشوز أيضاً ولو بأكثر ممّا أعطاها على الأوجه. فتح. وصحَّح الشمنِّي كراهة الزياد ة، وتعبير الملتقىٰ لا بأس به يفيد أنها تنزيهية وبه يحصل التوفيق. (درمختار) والحق أن الأخذ إذا كان النشوز منه حرام قطعاً لقوله تعالىٰ: ﴿فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ﴾ ..... وفيه: نعم يكون أخذ الزيادة خلاف الأولىٰ، والمنع محمول على الأولىٰ، ومشى عليه في البحر أيضاً. (المرالمختار معالرد المحتار/باب المعتار معالرد المحتار المعلم ١٩٥٣ عدد الزيادة خلاف الأولىٰ، ومشى عليه في البحر أيضاً. (المرالمختار معالرد المحتار المعالم المعلم ١٤٤٦ عدار الفكريروت، ٥٩٥ - ٥٥ زكوبا) فتطوالله تعالى الما

كتبه:احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله

۸۱/۱۱/۱۳۱۵

### خلع کی صورت میں مہرسے زیادہ لینا؟

سوال (۵۰۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مساۃ جہاکو ترکا نکاح ہمراہ نورعالم بتاری کہ ۱۷ پریل ۱۹۹۵ء ممل میں آیا، اور ہاکو تر دوسر ہے دن اپنی والدہ کے ہمراہ چلی گئی اور اس نکاح ہونے پر اپنی پیزاری کا اظہار کرتی رہی، والدہ کے سمجھانے سے صرف ایک دن کے لئے آئی اور کہنے گئی کہ میرا نکاح میری مرضی کے خلاف ہوا ہے، میں ہرگز نورعالم کی زوجیت میں رہنا نہیں چاہتی، الیی صورت میں تخلید کی نوبت آئی، ہماکو تر بعند ہے کہ میں نورعالم کے بہاں نہیں جاؤں گی، اور ندر ہوں گی، نور عالم کا کہنا ہے کہ میں طلاق نہیں دوں گا، ایک صورت میں کیا کیا جائے ؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت مين عورت كى طرف عظع كى پيش ش مناسب موگى ، يعنى مهركى معافى كى شرط يروه شو برسے طلاق لے لے۔

و في الهداية: وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدو د الله تعالى، فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها، وفي الزاد: وإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها الممال. (الفتاوى التاتار عانية، كتاب الطلاق ٥،٥ وقم: ٧٠٧١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد علمان مصور يورى غفرله

0117747710

#### لڑکی والوں کی طرف سے زیادتی ہونے پر شوہر کا طلاق علی المال کی شرط لگانا؟

سوال (۵۰۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: چندسال قبل حامد حسن نے شبنم جہال سے عقد کیا، جس سے ایک لڑکی بھی ہوئی؛ لیکن پھر چند روز بعد حامد حسن کی بیوی اپنے والدین کے پاس چلی گئی، جب حامد حسن اپنی زوجہ شبنم جہال کو لینے گیا، تو اُس نے آنے سے صاف انکار کردیا؛ بلکہ وہ اور تمام اہلِ قرابت ووالدین فارغ خطی چیا ہتے ہیں اور حامد حسن طلاق وینانہیں چاہتا؛ بلکہ وہ برضا ورغبت اپنی زوجہ کور کھنے پر تیار ہے، نیز

جب کہ تمام نشوز واختلاف کی وجو ہات شبنم جہاں اوراس کے قرابت والوں کی طرف سے ہیں، تو اگر حامد حسن ان لوگوں کے مطالبہ کے مطابق طلاق دینے پر رضا مند ہوجائے اوراس کے ساتھ کچھ اورز ائدر قم لینے کی شرط لگائے تو بیاز روئے شرع جائز ہے یانہیں؟ نیز مہر وجیز کا کیا تھم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: صورت مسئوله بین شوہر طلاق کے عوض مال کا مطالبہ کرسکتا ہے؛ کیکن بہتر یہ ہے کہ مہر سے زیادہ مطالبہ نہ کرے، لینی اگر مہر بیوی کو دے دیا ہے، تو اس وہی والی لے اور اگر نہیں دیا ہے، تو اُسے ہی معاف کرالے، اور لڑکی والوں کی طرف سے دیا گیا جہیز کا سامان بیوی کی ملکیت ہے، وہ اسے واپس کیا جائے۔

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أرادت أختي تختلع من زوجها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها فذكرتُ له ذلك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته ويطلقك، قالت: نعم، وأزيده، وأزيده، فقال لها الثانية: تردين عليه حديقته ويطلقك، قالت: نعم، وأزيده، فقال لها الثائثة: قالت: نعم، وأزيده فخلعها، فردت عليه حديقته وزادته. (السن الكبرى لليهقي، كتاب الطلاق / باب الوحه الذي تحل به الفدية ١٨١/١١ رقم: ١٥٢٠، المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق / من رخص أن ياخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ، ١٥٢٥ رقم: ١٨٨٤٥) وصحح الشمني كراهة الزيادة وتعبير الملتقى لا بأس به يفيد أنها تنزيهية وبه يحصل التوفيق. (درمختار ٢٥٥٣) كراجي، ١٩٥٥ زكريا)

فالمهر كله يسقط بأسباب أربعة - إلى قوله - ومنها: الخلع على المهر قبل الدخول أو بعده. (بدائع الصنائع ٢/ ٥٩٠)

وإن كان بكل المهر فإن كان مقبوضًا رجع بجميعه وإلا سقط عنه كله مطلقًا. (شلعي ١٠٥،٥ زكريه) وكذلك امرأة اختلعت من زوجها على أكثر من مهرها الذي تزوجها عليه، فإن كان النشوز من قبله كره له فإن كان النشوز من جهتها طاب الفضل للزوج، وإن كان النشوز من قبله كره له ذلك. وجاز في القضاء، خص الفضل للزوج بالكراهة، والصحيح أن النشوز إذا كان من قبله فالكل مكروه، وإن كان النشوز من قبلها طاب له قدر المهر باتفاق الروايات، وهل يكره الفضل؟ في رواية هذا الكتاب: لا يكره، وفي رواية الأصل: يكره. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الطلاق /باب النعلع ٥٠١-٨ رقم: ٥٧٠٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتيم: احتر محمسلمان منصور يورى غفرله ٢٠٢٨ ١٢٨ ١١٥ الهراهي الجار المحمد البيارة على الجيارة على المحمد الم

#### مهرمعاف کرنے کی شرط پرطلاق دینا اور جہیز کا حکم؟

سوال (۱۰۵): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میری شادی تقریباً ساڑھے پانچ مہید قبل ہوئی تھی، بیوی ہے جھڑا ار ہے لگا، اب وہ طلاق میں کہ: میری شادی تقریباً ساڑھے پانچ مہید قبل ہوئی تھی، بیوی ہے جھڑا ار ہے لگا، اب وہ طلاق دین ہو جمیر اسرامان دوں ، اور اگر میں مہر معاف کرنے کی شرط پر طلاق دوں ، تو بیر جائز ہے یا نہیں؟ اور جو میر اسامان ہے وہ جھے واپس ملے اور اس کا سامان جہیز وغیرہ اسے دے دوں ، شرعی تھم سے آگاہ فرما ئیں؟ سامہ سجانہ تعالی

البواب وبالله التوفيق: سنت طريقه يه به كداد لأبيوى كوايك طلاق رجعى اليى حالت مين دے كدبيوى پاك مو،اوراس پاكى مين اس سے جماع بھى نہكيا ہو۔

اورا گرمهر معاف کرانے کی شرط پر طلاق دیتا ہے تو یہ بھی جا ئز ہے، اوراس صورت میں طلاق بائن ہوگی۔

اور جوسامان جہیز دولہا ودہن کی طرف سے ایک دوسرے کو دئے جاتے ہیں، بیان کی برادری کے عرف برمحمول ہے،اگر برادری میں مالک بنانے کا عرف ہے، تو بیوی اس کی مالک ہے، اوراگر برادری میں مالک بنانے کاعرف نہیں ہے؛ بلکہ صرف چڑھایا جاتا ہے، اوراس سے بعد میں واپس لیا جاتا ہے، توالی صورت میں ایک دوسرے کا دیا ہوا سامان واپس لے سکتے ہیں۔

فالأحسن أن يطلق امرأته واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها . (الفتاوي الهندية ٣٤٨/١)

وبالطلاق الصريح على مال طلاق بائن. (شامي ٧٧٠/١ مصر، ٤٦١/٤ زكريا) إن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائناً. (الفتاوي الهندية ١٥٥١ كوته)

وفي الفتاوى الخيرية: سئل فيما يرسله الشخص إلى غيره في الأعراس ونحوها هل يكون حكمه حكم القرض فيلزمه الوفاء به أم لا؟ أجاب: إن كان العرف بأنهم يدفعونه على وجه البدل يلزم الوفاء به مثليا فبمثله، وإن كان قيمًا فبقيمته، وإن كان العرف خلاف ذلك بأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة ولا ينظرون في ذلك إلى إعطاء البدل، فحكمه حكم الهبة، أي والأصل فيه المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. (شامي ١١٨٥ ه زكريا) فتطوالله تعالى اعلم المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. (شامي ١١٨٥ ه زكريا) فتطوالله تعالى اعلم المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

لڑکی کے ازخو دطلاق ما نگنے بر مهر اور سامان جہیر وزیورات کا حکم

سوال (۵۰۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے
میں کہ: میر الڑکا آپی بوی کو طلاق دینا نہیں چاہتا؛ کیکن وہ خود طلاق لے رہی ہے، اور ساتھ میں اپنا
مہرا ور ساز وسامان بھی طلب کر رہی ہے، مہر آ دھا مجّل اور آ دھا مؤجل ہے، نیزالیا سنا ہے کہ لڑک
جب خود طلاق لے رہی ہے تو مہر، زیور اور کیڑ اوغیر ہیراس کا حق باقی نہیں رہتا، نیزلڑ کے کی آ مہ نی

باسمه سجانه تعالى

ولو بعث إلى امرأته شيئاً ولم يذكر جهة عند الدفع غير جهة المهر فالقول له. (شمي ٣٠١/٤زكريا)

إن العادة إنما تعتبر. (شامي ٣٠٨/٤ زكريا)

وإن طلّقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال. (الهداية ٥٠١ ، ٤٠ كذا في الهندية ٣٨٤/١ زكريا، خلاصة الفتاوى ٨١/٢ مرشيديه، فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

21877/17/4

# نافرمان بیوی کوطلاق دینے پرمہر کا کیا تھم ہے؟

سوال (۵۰۴): -کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید کی ہیوی زید کا کہنائبیں مانتی اور بغیر اجازت جہاں جا ہتی ہے جلی جاتی ہے، زید کہتا ہے کہ میر کی اِجازت سے جایا کرو، وہ کہتی ہے کہتم چا ہو تو مجھے رکھو، چا ہے چھوڑ دو، چا ہے طلاق دو، میں تمہارا کہنائییں مانوں گی، اب اِس جھڑ ہے میں آکر زید طلاق دیدے، تو مہر دینا پڑے گا اِنہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوهيق: الربغيرس شرط كطلاق دى جائة مهردينا بوكا، ور

ا گرخلع کیا جائے یعنی اس شرط پر طلاق دی جائے کہ عورت مہر معاف کر دے تو طلاق کے بعد مہر واجب نہ ہوگا ، بشر طیکہ عورت خلع پر راضی ہو۔

هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها. (تويرالأبصارمع الدر/باب الخلع ٢٩١٣) كراچي، كذا في الفتاوي التاتارخانية ٥١٥ زكريا)

و لا بأس به عند الحاجة للشقاق بعدم الوفاق بما يصلح للمهر. (الدر المعار ١٠٥٣ كواهي) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترام ١٤٤ كواهي) فقط والله تعالى اعلم

مبید:۱۰ سرمه معمل ور پورن سرنه ۱۳/۲۰/۲۱ ه

#### کیانا فرمان عورت کے مطالبہ پرخلع نہ کرنے سے گناہ ہوگا؟

سوال (۵۰۵): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں افتخارا حمد ولد مختارا حمد ساکن جیون گڑھ علی گڑھ نے ۵رنو مبر ۱۹۹۵ء کو بنام مساۃ عظلی بنت جناب حضرت مجمد غوثی ساکن سرائے رحمٰن بعوض مبلغ ۱۵ رہزار رویئے مہر نکاح کیا جمل نکاح میری زوجہ جنابہ عظلی میری سگی خالہ زاد بہن تھیں ؛ لہذا پوری واقفیت میرے ماحول اور میرے مشتوں سے تھی ، بتاریخ ۲۰۷۱ ۱۹۹۰ء کومیری زوجہ میری غیر حاضری میں اپنی بہنوئی جناب حامداور برادر جناب ہیں کے ہمراہ مع زیورات اور اسکوڑا پنے گھر یعنی میکہ چلی گئیں، اور میں اپنی سسرال یعنی خالہ کے گھر آ تاجا تار ہتا تھا، میری زوجہ مجھ سے خوش اور مانوں تھیں اور میرے سامنے مجھ سے مختی خالہ کے گھر آ تاجا تار ہتا تھا، میری زوجہ مجھ سے خوش اور مانوں تھیں اور میرے سامنے مجھ سے میری سرال میں میری زوجہ عظلی نے نہ کوئی خلی نہار انسکی ظاہری ، شادی کے وقت میں ٹرینگ کر رہا تھا اور جلدی ہی جھے ایک پرائیویٹ لیب میں نوکری مل گئی اور میں قانع ہوگیا اور چار سال کی مدت گذر گئی ، اب میں اپنی زوجہ عظلی کو گھر لانے پر بھند ہوں ، تو میری زوجہ نے گھر آ نے سے انکار کردیا اور خلع کا تقاضا کیا ، اعلی حضرت سے شرعی جواب جا ہوں کہ بے وجہ یوی اپنے شو ہرک کردیا اور خلع کا تقاضا کیا ، اعلی حضرت سے شرعی جواب جا ہتا ہوں کہ بے وجہ یوی اپنے شو ہرک نافرمان ہوسکتی ہے ؟ بے وجہ وہ اور ہو جب کہ نافرمان ہوسکتی ہے ؟ بے وجہ وہ اسے گھر کو بسانے کی طرف غلت برت مکتی ہے؟ بے وجہ جب کہ نافرمان ہوسکتی ہے؟ بے وجہ وہ اور ہو ہے جب کہ

میں پوری توجہاور محبت دے رہاہوں تو کیا ضلع مانگنے کی مجاز ہیں؟ اور جب کہ میں اپنااورا پے عمل کا جو کہ ہیوی سے تعلق کی بنیاد پر بنتا ہے کا جائزہ لیا اور کوئی کمی معلوم نہ ہو پائی، تو کیا ضلع سے انکار پر شرعی حدود سے تجاوز تو نہ کر رہا ہوں، اور خاندان میں اس ضلع سے برا اکثر پڑنے کا اندیشہ ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگرسوال میں ذکر کردہ تفصیل حقیقت کے موافق ہے، تو بیوی کی طرف سے خلع کا مطالبہ درست نہیں، اگر ایسی صورت میں شوہر خلع سے انکار کرد ہے تو وہ گئرگارنہ ہوگا، دونوں خاندان کے بااثر لوگوں کو نیج میں ڈال کرمعاملات کو سلجھ الینا چاہئے، خلع اور طلاق تو بالکل آخری مرحلہ کی بات ہے۔

أخرج البيهقي عن عبيدة أنه قال في هذه الآية: ﴿وَاِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابُعَثُوا حَكَمًا مِنُ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنُ اَهْلِهَا ﴾ قال: جاء رجل وامرأة إلى على رضي الله عنه، ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فأمرهم علي رضي الله عنه، فبعثو الله عنه، فبعثو احكمًا من أهله وحكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما، عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن فرقا، قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي. وقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي رضي الله عنه: كذبت والله حتى تقر بمثل ما أقرت به. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب القسم والنشوز/باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين ١٥٩١١ رقم: ١٥١٤)

السنة إذا وقع بين الزوجين اختلاف أن يجتمع أهلها ليصلحوا بينهما؟ فإن لم يطلبها جاز الطلاق، والخلع وهذا هو الحكم المذكور في الأية. (شامي ٨٧٥ زكريا) فقط والشرتعالي علم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرلها ۱۳۲۱ ارد الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

# طلاق کے مطالبہ پرشو ہرنے کہا کہ' طلاق نہیں دوں گا تم جا ہوتو خلع کرسکتی ہؤ'؟

سوال (۵۰۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید کی بیوی اپنے شوہر سے بدکلامی سے چیش آئی اور کھل کر بے ادبی سے اپنے شوہر کانام بدزبانی سے پکارتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بڑے طنز اور تیز گفتگو سے بدالفاظ اپنی زبان سے ہمہ وقت کہتی ہے کہ ''تم مجھے طلاق دے دو، یا فیصلہ کر دو'اس لئے کہ میس تم سے اور تمہارے گھر والوں سے اور تمہارے رائی سے سنتا ہے سے اور تمہارے رواب دیتا ہے کہ 'میں مجھے طلاق نہیں دوں گا اور اگر تم چاہتی ہوتو خلع کر اسکتی ہو'' ؟ تو کیا بیلڑ کے کا کہنا ہے ہے۔ '

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: يوى كطلاق كمطالبه پر ثوبركايه كهناكه التوفيق: يوى كطلاق كيس الجواب وبالله التوفيق: يوى كطلاق كيس ول كانته معاف كر كفلع كرك ول كانته كل كراستي بوئ على كراستي بوئ على البنا الروجان و خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به. (الهداية ٤١٣/٢، ٤٠٢١) المكتبة النعيمية ديوبند)

هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها. (تنوير الأبصارمع الدر/باب الحلع ٤٣٥١ كراجي، كذا في الفتاوي التاتارخانية ٥/٥ رقم: ٧٧١ زكريا)

و لا بأس به عند الحاجة للشقاق بعدم الوفاق بما يصلح للمهر. (الدر المعتار ٤٤١/٣) كراجي) فقط والتُدتعالى العلم

كتبه: احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ۱۹۷۵/۸۱ هـ الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

#### شوہر کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے اُس سے خلع کرانا

سےوال (ے-۵): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ:ایک لڑکی جس کی شادی ایک ایسے لڑکے کے ساتھ ہوئی جونا کا رہ تھا، جس کی وجہ سے ان کی خانگی زندگی زیادہ عرصہ نہ چل سکی، اور اب لڑکی کو گھر واپس آئے ہوئے تقریباً تین سال ہوگئے ہیں، لڑکی اپنے شوہر سے برابر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے؛ لیکن وہ اسے طلاق نہیں دیتا ہے۔ کیا لڑکی خوطلاق لے سکتی ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: صورتِ مسئولہ میں لڑی کوچاہئے کہ وہ خلع کرالے یعنی اپنامہروغیرہ معاف کر کے شوہر سے طلاق لے لے،اگر وہ لڑکا خلع پرتیار ہوتو خلع کرنے کے بعد عدت (تین جیض) گذار کراس لڑکی کا نکاح دوسرے شوہرسے درست ہوجائے گا۔

اوراگروہ شوہر خلع پر تیار نہ ہوتو کھرلڑ کی اپنامعاملہ مسلمان قاضی یا شرعی عدالت میں پیش کر کے اس کے فیصلہ کے مطابق عمل کرے۔

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿فَإِنُ خِفْتُمُ اَنْ لَا يُقِيمُا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيُهِمَا فِيُمَا افْتَدَتُ بِهِ ﴿ [البقرة: ٢٢٩]

وإذا كان الزوج عنينًا أجله الحاكم سنة، فإن وصل إليها فبها، وإلا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك وتلك الفرقة تطليقة بائنة. (الهداية/باب العنين وغيره ٢٠،٢ ٤٠ كذاني التيبين/الباب الثاني عشر في العنين ٢٤٠،٢ ٢٠)

وحكمه أن الواقع به ولو بلامال وبالطلاق الصريح على مال طلاق بائن. (الدرالمختارمعالشامي ٤٤٤/٣ كراچي، ٩١/٥ زكريا)

إذا رفعت المرأة زوجها إلى القاضي وادعت أنه عنين وطلبت الفرقة، فإن القاضي يسئله: هل وصل إليها أو لم يصل، فإن أقرّ أنه لم يصل أجّله سنة ..... جاء ت المرأة إلى القاضى بعد مضى الأجل، وادعت أنه لم يصل إليها ..... إن اختارت

المفرقة، أمر القاضي أن يطلقها طلقةً بائنةً، فإن أبي فرّق بينهما، والفرقة تطليقة بائنةً. (الفتلوى الهندية / باب في العنين ٢٣/١ ٥-٤ ٥ زكريا، الدر المختار على تنوير الأبصار ٤٩٦/٣ ٥٠٠ ٥ كراجي، وكذا في تبيين الحقلق/ باب لمعنين ٢٤٠/٣ ٣٤ كار الكتب لعلمية ييروت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترمُح سلمان منصور يورئ ففرله

21/11/1/11

### نامردلڑ کے سے خلوت ِ سیحے کے بعد خلع کرانے پرعدت کا حکم؟

سوال (٥٠٨): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک صاحب سے ایک لڑکی کی شادی ہوئی ،ساڑھے تین ماہ بعدلڑکی نے خلع لے لی؛
کیوں کہ لڑکا نام دتھا،خلوتے صححہ ہوئی؛ لیکن ہم بستری نہیں ہوئی، اس شکل میں لڑکی عدت کے ایام گذارے گی یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مسئوله صورت میں جب کہ خلوت میں جب کہ خلوت میں ہوں اس کے خلع کے بعداڑ کی کے لئے عدت گذار نا ضروری ہے، لینی تین ما ہواری تک وہ گھر میں رہے اور اس دوران کسی نکاح نہ کرے۔

قال تعالىٰ: ﴿وَلا تَعُزِمُوا عُقُدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتْبُ اَجَلَهُ ﴾ [البقرة: ٣٥٥] والخلوة بلا مانع كالوطء – إلى قوله – في ثبوت النسب وتأكد المهر، والعدة – إلى قوله – وخلوة الزوج، مثل الوطء في صور تكميل مهر وإعداد. (شامى ٢٤٩/٤-٢٥٨ زكريا)

و هي العدة في حق حرة، تحيض لطلاق أو فسخ بعد الدخول حقيقة أو حكمًا، ثلاث حيض كو امل. (شامي ١٨١٠٥-١٨٨ زكريا) فقط والتُّنقالي اعلم الماه: احترجَم سلمان منصور يورى غفرلد ١٣٣٣/٢/١٥هـ الجاب صحح شيراح مفاالتُّعنه

# قوتِ مردائگی سے عاری ہونے کے سبب طلاق کی صورت میں مہر وعدت کا حکم؟

سوال (۵۰۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: میری ہمشیرہ کا عقد شرع بتاریخ کے مرکز اوواء بہ تقام مرا دا بادہمراہ پر ویزخال عمل میں آیا، ہمشیرہ مذکورہ حقوق زوجیت کی ادائیگی کے لئے اپنے شوہر مذکور کے یہاں گی؛ لیکن بوقت خلوت شوہر مذکور کے یہاں گی؛ لیکن بوقت خلوت شوہر مذکور کے قوت مردائلی سے عاری ہونے کے سبب زن وشوہر کا تعلق پیدا نہ ہو سکا؛ لہذا بصورت موجودہ نکاح کی شرعی اہمیت کیا ہے؟ اور طلاق کی صورت میں شرعی احکام سے طلع فرمانے کی زحمت فرما کیں۔ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب و بالله التوفيق: صورت مسئوله مين نكاح شرعاً منعقد موديا مها ور خلوت صحيح بهى موكن م، لهذا طلاق دين كى صورت مين مرد پر پورا مهرا ورعورت پرعدت گذارنا واجب موگا۔

والخلوة بلا مانع حسي وطبعي (تبين الحقائق) ولو كان الزوج مجبوبًا أو عنينًا أو خصيًا، وفي تاكد المهر المسمى ..... والعدة. (الدرالمعتار ١١٨/٣ كراجي) فقط والترتعالي اعلم

کتبه:احقرمحمرسلمان منصور بپرری غفرله ۱۲۷۲۸ ارا ۱۲۷۱۵ ده

#### ہیوی کے حقوق میں کوتا ہی کرنے والے نشہ کے عادی شوہر سے طلاق مانگنا ؟

سوال (۵۱۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میری لڑکی کی شادی ۲۰۰۵ء کو ہوئی تھی شروع ہی سے لڑکی کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور اب تو حال ہیہ ہے کہ لڑکا ہر طرح کے نشد کا عادی ہو چکا ہے، اور صحت بہت خراب ہو چکی ہے، وہ لاسٹ اسٹیج پر ہے، سرال کی طرف سے مطالبہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے ایک روز مٹی کا تیل لڑکی پر آگ لگانے کے لئے چھڑک دیا تھا، اور سا را جہیز نچ کرنشہ کی راہ اڑا دیا، اس کے بعد محلّہ میں چوریاں شروع کر دیں، کئی جگہ بہت مار پڑی، جس کی وجہ سے محلّہ کی چوریاں چھوڑ کرا پنے گھر کے ساما نوں کو چرا کرنشہ کیا، اب لڑکے کے گھر والوں نے اپنے لڑکے کو مجبور ہوکرا پنے گھر سے نکال دیا، اور لڑکے کے گھر والے مجھے ہونے کے گھر والے مجھے ہونے اپنی لڑکی کی آزادی لینا چا ہوتو لے لو؛ کیوں کہ میصیح ہونے والا نہیں ہے، میری لڑکی کی عمراس وقت ہیں سال ہے، اس کے پاس دو پنچ ہیں ایک لڑکا ایک لڑکی، کیاا کیسے وقت میں میرے لئے شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ میں اس کی آزادی لے کر بعد عدت و میری شادی کرادوں، اس کے نشرچھوڑنے کے لئے گئی جگہ علاج بھی کروایا تھا؛ کین کر بعد عدت دوسری شادی کرادوں، اس کے نشرچھوڑنے کے لئے گئی جگہ علاج بھی کروایا تھا؛ کین بہت خراب ہوگئی، اور اس مدت میں بھی لڑکی بہت خراب ہوگئی، اور اس مدت میں بھی لڑکی زورہ میر کے گھر رہی اور اس مدت میں بھی لڑکی

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حسبِ تحرير وال جب كيثو بربيوى كي هو ق اداكر نے ميں كوتا بى كرتا ہے، اور نشد كا عادى ہے، تو الى يوى طلاق كا مطالبه كرسكتى ہے، پھر عدت پورى مونے كے بعد دوسرى جگہ باعزت زندگى گذارے۔

قَـالَ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَاِنُ خِفُتُمُ اَنُ لَا يُقِيْمَا حُدُّوُ دَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيُهِمَا فِيُمَا افْتَدَتُ بِهِ﴾ (البقرة: ٢٢٩)

ولا بأس بـه عـنـد الحاجة للشقاق بعدم الوفاق بما يصلح للمهر . (شامي ٨٧/٥زكريه)

وأما سببه فالحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق، وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى وشرعه رحمة منه سبحانه، ويكون واجبًا إذا فات الإمساك بالمعروف. (البحرالراق ٣٦٦/٣ - ٢٣٧ كوته، فتاوى محموديه ٩٠/١٣ ظابهيل، كفايت العفتى ٧٧/٦، فتاوى دارالعلوم ٣٣/٩) فقطواللَّاتُعالَى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۷ (۱۲۳۰ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

#### غیر متعینه مدت تک بیوی سے دُور رہنے کی وجہ سے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا؟

سوال (۱۱۵): -کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: میراشوہر اطہرالیاس کنگر باغ کالونی پٹنہ بہار ہے، اور میری شادی کو ۹ رسال ۱۴ رمہینے ہوگئے ہیں، جس میں صرف دو سال ساتھ رہنا ہوا، جس کے نتیج میں ایک لڑی بھی ہے، جولائی ۲۰۰۱ء بیں ہجس میں صرف فون پر بات ہوتی ہے، وہ اپنا پیتہ بھی نہیں بتاتے ہیں کہ میں اس وقت کہاں ہوں؟ جب بھی آنے کو کہا تو جواب ملا ٹھیک ہے آجا وں گا، اس طرح ہے کرتے ہوئے بھی تقریباً ڈھائی پونے تین سال ہوگئے، آخر کا رعاجز ہو کرمیں نے کہا جھے طلاق دے دو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے دے دیں گے، لیکن مجھے میری بھی میری بھی جائے، پھر عاجز آ کر کہا میں ضلع کر الول گی تو کہا کہ ٹھیک ہے دے دیں گے۔ نون پر کلام بھی تلخ مزاجی ہے کرتے ہیں، اور میں اب ان کے ساتھ رہنا بھی نہیں جا ہی، تو کیا ہو کہا کہ نہیں جا ہی، تو کیا میں جا تھی ہوں یا کہیں گا میں جانے کی اجاز ہے ہے یا بغیراس کے دو مری شادی کر ساتھ ہوں یا نہیں ؟ اور بھی باپ کی جانب سے کوئی پیار وعب نہیں ملی ، وہ میرے ساتھ ہی رہنا چا ہی جا تھی ہیں ہوں یا کہ میں بناچا ہتی ہے؟

البحواب وبالله المتوفيق: سوال مين ذكركرده صورتِ حال مين آپاپ شوہر سے طلاق كا مطالبه كريں، اس ميں سے طلع كى پيشكش كر كتى ہيں، لينى مهركى معافى كى شرط پر اس سے طلاق كا مطالبه كريں، اس ميں شرعاً كوئى حرج نہيں ہے، اور خلع كى كارروائى كممل ہونے اور اس كى عدت گذرنے سے پہلے آپ كے لئے دوسرى جگہ ذكاح كرنا جائز نہيں ہے، اور بالغ ہونے تك بچى كى پرورش كاحق آپ كو حاصل رہے گا؛ ليكن اگر آپ نے بجى كے كسى نامحر شخص سے ذكاح كرليا تو وه پرورش كاحق نانى كى طرف

منتقل ہو جائے گا۔

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿فَإِنُ خِفْتُمُ اَنُ لَا يُقِيمُا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيُمَا افْتَدَتُ بِهِ﴾ (البقرة: ٢٢٩)

قد صرح في الخانية: بأنها لو أبرأته عمالها عليه على أن يطلقها، فإن طلقها جازت البراءة وإلا فلا. (شامي ١٠٧/٥ زكريا، ٤/٣ ه٤ كراجي)

لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة. (الفتاوى الهندية ٢٨٠١) وإن لم يكن لمه أم تستحق الحضانة أو وإن لم يكن لمه أم تستحق الحضانة أو متنزوجة بغير محرم، أو ماتت فأم الأم أولى من كل واحدة. (الفتاوى الهندية ٤١/١٥، إلمداد الفتاوى ٢٨١٥)

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۴۳۰/۵/۸ ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

#### بدكارزنا كارشوهر سے طلاق لينا؟

سوال (۵۱۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگرا یک عورت اپنے بدکارزنا کا رشو ہرسے طلاق لینا چاہے، تواس کو کیا طریقة اپنانا چاہے؟ با - مہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوفيق: الى عورت كوچا بِعُ كدوه البِيْ شو بركوفلع پرراضى كرك حدائى حاصل كرك -

و لا بأس به عند الحاجة للشقاق بعدم الوفاق بما يصلح للمهر. (الدر المعتار مع الشامي ٤٤١٣ كراهي) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجد سلمان مصور بورى غفرله كتبه: احتر مجد سلمان مصور بورى غفرله

# بھائی کی بیوی سے زنا کاری کرنے پرطلاق وخلع کا حکم؟

سے وال (۵۱۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ساجد حامد دو بھائی ہیں ، دونوں بھائیوں کی بیوی بھی ہیں، بڑا بھائی ساجد جس کی بیوی کا نام ساجدہ ہے، چھوٹا بھائی ساجد جس کی بیوی کا نام حامدہ ہے، ساجدہ کا تعلق حامد کے ساتھ بہت گہرا ہوگیا ہے، یہاں تک نوبت آگئ ہے کہ ساجدہ اپنے شوہر ساجدکو چھوڑ کر حامد کے ساتھ رہ رہی ہے، ناجا نز تعلقات بھی اُن کے قائم ہیں، رشتہ داروں نے بہت سمجھایا، حامد سے الگ کرا کے شوہر کے ناجا نز تعلقات بھی اُن کے قائم ہیں، رشتہ داروں نے بہت سمجھایا، حامد سے الگ کرا کے شوہر کے دوالہ کردینے کے باوجود بھی حامد کے ساتھ ہی دوروں گی، حامد بھی اس کور کھنے کے لئے تیا رہے، حامد کا کہنا ہے کہ میں ای کور کھوں گا، جبکہ ساجدہ کو ساجد سے دو بچ بھی ہیں، ان بچول کو ساجدہ چھوڑ نہیں رہی ہے، کہتی ہے کہ میں ان بچول کو اپنے ساتھ بی رکھوں گا، اوھر حامد کے ناجا نز تعلقات ساجدہ سے ہوئی ہوں کہ ہورہی ہے کہنا جا نز تعلقات ساجدہ سے ہوئی ہوں ، میر سے شوہر کے ساتھ رہ بھی رہی ہے اپنے بربھی راضی ہے۔ کہنا ہا نز تعلقات ساخدہ ہوئی ہوں ، اپنے شوہر سے خلع لیا دلوں گی، حامد خلع لینے پربھی راضی ہے۔

ساجدا پنی ہیوی ساجدہ کے متعلق کہدر ہاہے کہ جب وہ میرے ساتھ نہیں رہ رہی ہے ہیں اس کوطلاق دیدوں گا، طلاق دینے پر ساجد بھی تیارہے، رشتہ داروں نے ان کے در میان اُنتقک کوشش بھی کی، ہر تربہ استعال کیا، مگر ساجدہ اور حامد ماننے کو تیاز نہیں ہیں، الگ بھی کرایا گیا، مگر اُنہوں نے کسی کی نہ تنی (لیلی مجنوں کی کہانی ہے )رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ جب بیاوگ مان نہیں رہے ہیں، تو ساجدہ کو ساجد سے طلاق دلوا کر حامد سے زکاح کر وادیا جائے ؛ تا کہ حلال ہو جائے، اور حرحامدہ معصوم بے چینی بے قرار کی پر ہے کہ بیاوگ ایسا کررہے ہیں، حامدہ کے لئے کیا صورت اختیار کی جائے جس سے اس بے چاری کی زندگی بھی اچھی گذرے، مسئلہ بہت طول پر ہے جس کے سیار کو است ہے مسئلہ کا حل فر ما کر ہم رشتہ داروں پراحسان عظیم فرما کیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهنيق: شادى شده ساجده اورحامه نه ابين ناجائز تعلقات قائم كرك بهت هناؤن اور بدترين عمل كارتكاب كيا ہے، اگر اسلامى حكومت ہوتى اور ان دونوں كا جرم ثابت ہوجا تا، تو أنہيں پُقروں سے مار مار كرسنگسار كرديا جا تا، اس كئے ان دونوں پر سے دل سے تو بدواستغفار اور جلد از جلد ايك دوسرے سے الگ ہوجانا لازم ہے، اب اس پيچيده معاملہ كو كرنے كے لئے درج ذیل شكليں اینائى حاسكتى ہيں:

(۱) ساجدہ کا شوہراسے طلاق دیدے اور عدت گذرنے کے بعد اس کا نکاح حامد سے کر دیاجائے۔

(۲) حامد کی پہلی ہیوی حامدہ اگر حامد کے ساتھ رہنے پر تیار نہ ہو، تو خلع کی پیشکش کر مکتی ہے، اور خلع کے بعدعدت گذر نے کے بعداس کا دوسری جگہ ذکاح ہوسکتا ہے۔

(۳) حامدہ کو یہ بھی اختیارہے کہ وہ اپنے سابقہ شو ہرحامد کے ساتھ رہے، اورا لیک صورت میں حامد پر د فو ں بیو یوں کے حقوق کی ادائیگی لازم ہوگی۔

قال تعالى: ﴿وَلا تَقُرُبُوا الرِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيًلا ﴿ إِنهَ اسرائيل: ٣٣ عن عبد اللّه ورضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الله نب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قلت: إن ذلك لعظيم، قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك وتخاف أن يطعم معك، قلت: ثم أي قال: وأن تقتل ولدك وتخاف أن يطعم معك، قلت: ثم أي قال: فراك. (صحيح البحاري ١٤٣٨٢، رقم: ٢٩٢٤)

ويرجم محصن في فضاء حتى يموت. (الدر المختار مع الشامي ١٣/٦ زكريا) السنة إذا وقع بين الزوجين اختلاف أن يجتمع أهلها ليصلحوا بينهما، فإن لم يصطلحا جاز الطلاق والخلع. (شامي ١٨٧٥ زكريا) فقط واللاتعال المام ١٣٢٨ مرديا فقط واللاتعال المام ١٣٢٨ والمرم ١٣٢٨ المام المحرب عن شيراح عفا الله عند الجواب محيح بشيراح عفا الله عند

#### جا دوٹو نا وغیرہ کرنے والےشو ہرسے بیوی کا طلاق لینا؟

سوال (۱۵۴): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: زید نے جھاڑ پھونک والے کام اور دعا تعویذ کا دھند ااختیار کر رکھا ہے، اور معتبر ذراکع سے بیہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ زید اپنی زوجہ اوراً س کی بہوں پر انتقاماً اور شرارت کے طور پر سحر وجادو ان کی جانبی تلف کردینے کی غرض سے کرتایا کروا تاہے؛ لہذا ستم رسیدہ حالات کی شکاراس کی زوجہ پنی روحانی علالت اور جمینا دو بھر ہوجانے کی وجہ سے اپنے والدین کے یہاں رہ کر معتبر معلی نوجہ اپنا معالجہ کرار ہی ہے؛ کیکن جاننا میے ہتی ہے کہ کیا شریعت مطہرہ کی روثنی میں سحر کرنے یا کروانے والے خاوند سے اپنارشتہ از دواج قائم رکھنے اور بیجاظلم سہنے پر مجبور رہے یا اپنے شو ہر کے ارتکاب گنا و طلاق لینے کی مختار ہے؟

البعدواب وبالله التوفیق: جادولونا کرکے کی کوستانا بہت بڑا گناہ ہے؛ کیکن کی معتبر اور بیٹین کے دلیں یاسح کرنے والے کے خودا قرار کے بغیرک شخص کے بارے میں بیٹین طور پر ینہیں کہاجا سکتا کہ اس نے سحرکا عمل کیا ہے؛ اس لئے کہ سحرایک باطنی اور شخفی چیز ہے، کسی دوسرے عامل کے بتا نے سے اس کے قول پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ہریں بنا صورتِ مسئولہ میں زید کی زوجہ کو چاہئے کہ وہ شوہر سے بدگمانی کرنے کے بجائے اس کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنے کی کوشش کرے، اور اس کو بنیاد بنا کراز دواجی تعلقات خراب نہ کرے، اور اگر بالفرض ان دونوں میں نھاؤنہ ہوسکے، تو بیوی خلع لینے کاحق رکھتی ہے، اور جب تک طلاق یا تفریق نہ ہووہ شوہر کے ذکاح سے باہر ہرگز نہ ہوگی۔ (ستعاد: قاد کانجود یہ ۱۹۷۷)

الكاهن: الساحر، والمنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية، فهو مثل الكاهن ..... وما يعطى هؤ لاء حرام بالإجماع، كما نقله البغوي والقاضي عياض وغير هما. (شرح الفقه الأكبر 18 ما تديمي)

قال أبوحنيفة: الساحر إذا أقرّ بسحره أو ثبت بالبينة، يقتل و لا يستتاب منه. (ردالمحتار، مطلب في الساحر والزنديق/ باب المرتد ٢٤٠/٤ كراجي)

قال العلامة علاء الدين الطرابلسي: قال في النوازل: الخناق والساحر يقتلان إذا أقراً؛ لأنهما ساعيان في الأرض بالفساد. (معين الأحكام/فصل في عقوبة الساحر والخناق الزنديق ١٩٣ مصر، بحواله: فتاوئ محموديه ١/٢٠ و دايهيا)

السنة إذا وقع بين الزوجين اختلاف أن يجتمع أهلها ليصلحوا بينهما، فإن لم يصطلحا جاز الطلاق والخلع. (شامي ٨٧١٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورئ ففرله ١٣١٨٦ /١٣٨٨ الله الجواب صحيح شبر احمد عفاالله عند

د برمیں وطی کرنے کی وجہ سے شوہر سے طلاق لینا؟

سوال (۵۱۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میں نے اپنی لڑی تبہم فاطمہ کی شاد کی اپریل ۱۹۹۵ء میں کی تھی؛ کین جس لڑکے سے شاد کی ہوئی وہ بہت ہی غلط ثابت ہوا، وہ لڑکی کے بیچھے کے مقام میں صحبت کرتا ہے اور بھی آ گے سے بھی کرتا ہے، اور جب لڑکی کو ماہواری آتی ہے اس وقت کرتا ہے اور اپنے دوستوں کے پاس بے پردہ چھوٹ دیتا ہے، اگر لڑکی شرم کرے، منہ بند کرے، تو بری طرح دیکھ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ تجھ سے چھوڑ دیتا ہے، اگر لڑکی شرم کرے، منہ بند کرے، تو بری طرح دیکھ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ تجھ سے میرا دل نہیں ماتی، تو اپنے گھر ہے، سسرال ان حالات کی وجہ سے جانا نہیں چاہتی، روتی ہے اور باتھ جو وہاں مت بھیجو، وہاں جھیجے سے اچھا ہے کہ آپ خود مجھے ماردیں، ورنہ میں خودا پئی جان دیدوں گی، ایک صورت میں شرعاً طلاق لینے کا حق بیوی کو ہے یا نہیں؟ یا شرعی تھم جو ہو طلح فر مائیں، لڑکا طلاق بھی نہیں دیتا ہے، لڑکی علیحد گی چاہتی ہے؟

الجواب و بالله التوفيق: الرسوال مين ذكركرد ه واقعات ميح بين، تو شوبرت

طلاق کا مطالبہ درست ہے، اگر معاملہ عل نہ ہوتو قریب کے محکم پر شرعیہ سے رجوع کر کے اس کے فیصلہ پڑل کریں۔

قال اللّٰه تعالىٰ: ﴿فَاِمُسَاكٌ بِمَعُرُوفٍ اَوْ تَسُوِيُحٌ بِإِحْسَانِ، وَلا يَحِلُّ لَكُمُ اَنُ تَأْخُذُوا مِـمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيئًا إِلَّا اَنُ يَخَافَا الَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فَإِنُ خِفْتُمُ الَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة، حزء آيت: ٢٧٩]

عن أبي هويرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأةً في دُبُرها. (سنن ابن ماحة رقم: ١٩٢٣، شعب الإيمان للبيهقي رقم: ٣٧٦٥) وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. (رواه أحمد ٤٤٤/١٤، سنن أبي داؤد رقم: ٢٦٢٦، الترغيب والترهيب مكمل ٥٢٥ رقم: ٣٧٠٣ بيت الأفكار الدولية)

ويـجـب الطلاق لو فات الإمساك بالمعروف. (الـدر الـمحتار /كتاب الطلاق ۲۲۹/۳ كراچي)

وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفدي نفسها منه بمال يخلعها، فإذا فعلا ذلك، وقع بالخلع تطليقة بائنة، ولزمها الممال. (الفتاوى الهندية / الباب الثامن في الخلع وما في حكمه ٢١٨٨١ زكريا، فتح القدير / باب الخلع ٢١ ١٨٤ مصر، الفتاوى التاتار خانية الفصل السادس عشر في الخلع ٥/٥ زكريا، فقط والله تعالى أعلم كتمة: احتر محمد الممان منصور يورى غفرله

11/7/17/10g

فالج زده شو ہر سے تندرست بیوی کا خلع طلب کرنا؟ سوال (۵۱۷): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع میں مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شوہر سعید کوفالج ہوگیا تھا جس کی وجہ سے اس کا ایک ہاتھ پیراور ذہن منا ثر ہے، نیز بات کرنے اور اشارہ کرنے پر قاد رنہیں ہے اطباء کا کہنا ہے تھوڑی تی تبدیلی کے لئے بھی ایک لمبی مدت درکا رہے؛ کین بیٹی بیٹین نہیں، سعید کی بیوی مسماۃ فرحانہ تاج تقریباً ایک سال سعید کی خدمت میں رہی؛ کین اب وہ سعید سے مطالبہ خلع پر مصر ہے، اور وہ کی طرح اپنے شوہر سے جدائیگی جاہتی ہے، فالح زدہ شوہر کو سمجھایا گیا کہ آپ کی بیوی آپ سے خلع طلب کرتی ہے، تو سعید سمجھ میں نہ آنے والی آوازیں کرتا ہے، اس کو اس کی بیوی کی تصویر دکھائی گئی، تو وہ دکھ کر اشکبار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا کہ سعید قبول خلع پر رضا مند ہے یا نہیں؟ نیز سعید کر شتہ دار بھی جا ہتے ہیں کہ کی طرح میاں بیوی میں جدائیگی ہوجائے؛ تا کہ سعید کی بیوی مبتلاء فتند نہ ہو؛ کیوں کہ وہ جوان خاتون ہے، کیا اِن حالات میں صدر محکم پر شرعیدر شتہ اِ زدواجیت کو شخ کرنے کا مجاز ہے؟ بصورتِ دیگر مسکد کا حالات میں صدر محکم پر شرعیدر شتہ اِ زدواجیت کو شخ کرنے کا مجاز ہے؟ بصورتِ دیگر مسکدکا حل کیا ہوگا ؟ جب کہ بیوی مسماۃ فرحانہ تاج کسی بھی حال میں اپنے بیار شوہر کے زکاح میں رہنا نہیں جا ہتی ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله المتوفیق: مسئوله صورت حال میں حفی فقد کے اعتبارے فالح زدہ شوہر سعید کی بیوی مساۃ فرحانہ تاج کوظع یا تفریق کا اختیار نہیں؛ کیکن الی صورت میں فقہ مالکی میں علاج کے لئے ایک سال کی مہلت دینے کے بعد قاضی یا محکمۂ شرعیہ کوفنخ نکاح کا اختیار دیا گیا ہے۔ ہریں بناء حسب تحریس سال کی مہلت دینے کے بعد جب اس مرض میں کسی نہ کسی درجہ میں صحت کی اُمید پائی جاتی ہے، تو محکمۂ شرعیہ ضرورت شدیدہ کی بناء پر اس مسئلہ میں فقہ مالکی پر عمل کرتے ہوئے علاج کے لئے ایک سال کی مہلت دینے کے بعد فنخ نکاح کا مجاز ہوگا، اس بارے میں فقہ مالکی کا جزئید درج ذیل ہے۔

العيب الحادث بالرجل كالجنون والبرص والجذام البين إذا طرأ عليه أحدهما بعد العقد، فإنه يؤجل له، لحاكم في هذه الحالة النسخ سنة قمرية بشرط أن يرجى برء الداء، أما إذا كان عضالا لا يرجى برئه فلا تاجيل، لا فرق

بين الجنون و الجذام و البرص على المعتمد، وبعضهم يعقل أنه يؤجل للجنون سنة، ولو لم يرج البرء. (الفقه على المذاهب الأربعة مكمل ١٨٨٤، مستفاد الحيلة الناجزة، ٢٧٩-٢٧٨ الفقه على مذاهب الأربعة قديم ١٨٤٤)

قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: وكذلك إذا وجدته مجنونا موسوسا يخاف عليها قتله. (كتاب الآثار، باب الرحل يتزوج وبه العيب ٢١/١، بحواله: الحيلة الناجزة ٥٥) وعلى قول محمد لها الخيار إذا كان على حال لا تطيق المقام معه؛ لأنه تعذر الوصول إلى حقها لمعنى فيه، فكان بمنز لة ما لو وجدته مجبوبًا أو عنينًا. (لمبسوط للسرحسي/ باب الخيار في النكاح ٥/٨٨دار لفكر بيروت، ٥/٩٧ دار الكتب العلمية بيروت) وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام، فلا خيار لها، كذا في الكافي، قال محمد : إن كان الجنون حادثاً يؤ جله سنة، كالعنة ثم يخير المرأة بعد الحول إذا لم يبرأ. وإن كان مطبقا فهو كالجب، وبه نأخذ كذا في الحاوي القدسي. (الفتاوئ الهندية، كناب الطلاق / في العنين ٢٦/١ و زكريا)

وفي الفتاوى المحمادية للعلامة ركن بن حسام الناكوري (ص: ٧٦) من المضمرات: قال محمد أن كان بالزوج عيب لا يمكنه الوصول إلى زوجة، فالمرأة مخيرة بعد ذلك ينظر إن كان العيب كالجنون الحادث والبرص و نحوهما فهو والعنة سواء فينتظر حولا، وإن كان الجنون أصليا أو به مرض ولا يرجى برئه فهو والمجب سواء، وهي بالخيار إن شاء ت رضيت بالمقام معه، وإن شاءت رفعت الأمر إلى الحاكم حتى يفرق بينهما. (بحواله: الحيلة الناجزة ٥٠٠) فقط والله على المام المام المام المام عوريورى غفر الله على المام المام

کھا نااور نفقہ نہ دینے کی وجہ سے شو ہرسے خلع کی پیشکش کرنا؟ سوال (۵۱۷): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے

الجواب وحجج بشبيراحمد عفااللهءنه

میں کہ: میری دوسری شادی شمس الاسلام ہے ہوئی ہے وہ پچھنہیں کرتے ، ججھے دس گزکی کوظری میں ڈال رکھا ہے ، کھانا بھی نہیں دیتے ، بھی جھی جھی معجد ہے لے آتے ہیں ، تین تین دن کا فاقہ ہوتا ہے ، ایسی حالت میں طلاق چاہتی ہوں ، میرا کوئی ہمدر ذہیں ہے ، اِن حالات میں عدت کروں یانہیں ؟ سٹس الاسلام نے مہر اور عدت کا کمیا تھم ہے ؟ سٹس الاسلام نے مہر اور عدت کا کمیا تھم ہے ؟ باسمہ سجانہ تھا گیا

الجواب و بالله التوفیق: مسئوله صورت میں اگر آپ طلاق لینا چاہتی ہیں اور آپ کا شوہر مہراور عدت کا خرچہ دینے کو تیا رئیس ہے، تو آپ اس کو خلع کی پیش کش کر سکتی ہیں ، یعنی مہرکی معافی کی شرط پر اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہیں ، پھر اگر وہ فہ کورہ شرط پر طلاق دیدے تو عدت یعنی تین ماہواری گذر نے کے بعد آپ کے لئے دوسر شخص سے نکاح کرنا درست ہوگا، اس کے بغیر آپ کے لئے کسی دوسر شخص سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔

وإذا تشاقا الزوجان وخافا أن لايقيما حدود الله تعالى فلابأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها، وفي الزاد: وإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال. (الفتاوي التاتار عانية هره زكريا)

وأما نفقة العدة ومؤنة السكنى إن شرط ذلك في الخلع والمبارأة تقع البراء ة منها للزوج بلا خلاف، فإن لم يشترط ذلك في الخلع والمبارأة لا تقع البراء ة بالإجماع. (الفتاوئ التاتارحانية ٢٣٠٥-٢٤ رقم: ٧١٣١ زكريا)

وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا أو رجعيًا أو ثلاثًا، أو وقعت الفوقة بينهما بغير طلاق، وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء. (الفتاوئ الهندية / الباب الثالث عشر ٢٦/١ ٥ زكريا، فتاوئ قاضي خان / باب العدة ٢٠١ ٥ و رشيدية، وكذا في تبيين الحقائق / باب العدة ٢٨/٣ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والترتعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرلهٔ ۲۷ (۳۴ ۱۳ هـ) الجوال صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

#### لڑ کے کی بدکر داری کی وجہ سےلڑ کی کاکہیں اور نکاح کرنا؟

سوال (۵۱۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میری لڑکی کا نکاح پندرہ سال قبل ایک لڑکے سے ہوا تھا؛ کین اب تقریباً ۵۸سال سے لڑکا اپنی بیوی کؤئیں لے جاتا ہے، اس کے بیچ بھی ہیں، جوسب نہال میں مقیم ہیں اور لڑکا آوار ہ بدچلن ہے، شراب بھی بیتا ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، تو کیا اس لڑکی کا نکاح دوسری جگہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ساسمہ سجانے نبولی گا

الجواب وبالله التوفیق: پہلے شوہر سے طلاق اور تفریق کے بغیر اس اڑکی کا دوسرا نکاح ہر آن کے بغیر اس اڑکی کا دوسرا نکاح ہرگز درست نہیں ہے، کسی بھی طرح اِس شوہر سے طلاق حاصل کر لی جائے اور عدت گذرنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کیا جائے۔

﴿وَالْمُحُصَناتُ مِنَ النَّسَآءِ ﴿عطف على أمهاتكم يعني حرمت عليكم المحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، لا يحل للغير نكاحهن ما لم يمت زوجها أو يطلقها وتنقضي عدتها من الوفاة أو الطلاق. (الغسير المظهري ٦٤/٢ كوته، الفقه الإسلامي وأدلته، الفصل الشالث في المحرمات من لنساء/باب المرأة المتزوجة ٢٦/٤٦٩ رشيدية، الفتلوئ الهندية / ٢٨٠١٠ الفالد ٢٢/٥ كراجي)

لا يمجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة. (الفتاوى الهندية، ٢٨٠١١ زكريا، كذا في بدائع الصنائع، كتاب النكاح / فصل في شرط ألا تكون منكوحة الغير ٢٨٠١٦ دار الكتب العلمية بيروت، ٢٨١٤ و زكريا، الفقه الإسلامي وأدلته، الفصل الثالث، المحرمات من النساء / باب المرأة المتزوجة ٢٦١٩ رشيدية، وكنا في التفسير المظهري ٢٢١٢ كو تله) فقط والله تعالى اعلم كتبه: اختر محمسلمان منصور يورى فمفر له ٢١٢١ الهارة المتراحة عقالة الله عنه التفسير المطهري الكوامي عنه التراكة المتراكة المتراكة عنه المتراكة المتراكة المتراكة المتراكة عنه التراكة المتراكة المتراكة عنه التراكة المتراكة المتر



# فننخ وتفريق متعلق مسائل

# بلاوجہ نِ کاح کا اِرادہ صحیح نہیں ہے

سوال (۵۱۹): - کیافرہاتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع میں مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہماری ہمشرہ شہناز بانو کی شادی قاری مجما ظہر صاحب کے ساتھ ایک سال پیشتر ہو گی تھی، چھود ن لڑکی سسرال میں رہ کرآئی، تمام رسم ورواج پورے ہوئے اور با قاعدہ ازدواجی تعلقات بھی قائم ہوگئے تھے، کسی طرح کی کوئی ناراضکی نہیں تھی، شادی کے چھودن کے بعد سے قریب ڈیڑھاہ تک قاری صاحب کا اپنی سسرال میں آنا جانا رہا، اس کے بعد جب ہم لوگوں کے ہزرگوں نے اُن سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، اور جگہ جگہ ہیہ کہتے بھرے کہ میں لڑکی کورکھوں گانہیں، ہر شخص نے اُنہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کی بات نہیں مانتے، میں لڑکی کورکھوں گانہیں، ہر شخص نے اُنہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کی بات نہیں مانتے، شادی کے چھودن کے بعد سے لڑکی گھر پر بھی تھی اُن پڑھے ماہ قبل قاری صاحب کی جیتے بھرے کہ شادی کے جھودن کے بعد سے لڑکی گورکھوں گانہیں ، وہ اُنہا نے لیس اور ہمار اور ہمار ادے دیں، بات نہیں کی اور بھی کہتے ہوئے کہ ہمیں گانو یک مورکھوں گانہیں ، وہ اُنہا نے لیس اور ہمار ادے دیں، بات نہیں جا ہتے ہیں ہی جب کہ ہمیں انتہاں تو کیا مطال نہیں کررہے ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: بوى كساته صنومعاشرت شوهرى شرى ذمددارى بالمعرفي و مددارى بالمعرفي و مددارى بالمعرفي و الساء ١٩ ما اس لئ بلاعذراور بلاكس وجه كم مسئوله صورت بيس شوهركا بوى كساته المجهامعا مله خداكمنا مناسب ب، أساب إسمال س

بازآ ناچا ہے ، آنخضرت ملی الله علیه و کم کاارشاد ہے: "مؤمنول میں سب سے کامل ایمان والشخص وہ ہے جوسب سے ایحصافلاق والااور اپنے اہل وعیال پر بہت مہریانی کرنے والا ہو''۔ (مظاہرت ۱۷۲۳) عن عائشة رضی الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان مین أکسمل السمؤ منین إیماناً أحسنهم خلقًا و ألطفهم بأهله. (سنن الترمذي رقم: ۲۲۱۲، الترغیب والترهیب مکمل ۲۶ ورقم: ۲۲۲۷ بیت الافکار الدولیة) فقط والله تعالی اعلم کتیہ: احقر محسلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳۸۲/۱۳۱۸ ها الجواسی محمل الموسلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳۸۲/۱۳۱۸ ها الجواسی محمل الموسلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳۸۲/۱۳۱۸ ها الجواسی محمل الموسلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳۸۲/۱۳۱۸ ها

#### سسرالی جھگڑے میں ثالث کا فیصل بننا؟

سوال (۵۲۰): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسّالہ ذیل کے بارے ہیں کہ: اکیے لڑے کی شادی ہوئی اورا کیے مہینہ میں فساد ہوگیا، لڑکی کے باپ نے کہا: لڑکی کا بیان ہے میرے آ دمی نے میرے ساتھ غلط برتاؤ کیا اور سسر نے میرے بدن پر بری نظر سے ہاتھ چلا یا، لڑکی کے ماں باپ لڑک سے طلاق چاہتے ہیں ہاڑ کا اور اس کا باپ طلاق دینے سے انکار کرتے ہیں، ید وفوں گھر جان و مال سے تباہ ہونے جارہے ہیں، ان دوفوں کے نتی میں تیسرا آ دمی کھڑا ہور ہاہے، بیسوچ کر کہ تباہ نہ ہوں، وہ قبیرے آ دمی طلاق دلادے یا کیا کرے؟ تیسرے آ دمی کے لئے علاء دین کیا فرماتے ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنُ اَهْلِهِ وَحَكَمًا

مِنُ اَهُلِهَا اِنْ يُرِيُدَا اِصَلاَحًا يُوقِقِ اللّهُ بَينَهُمَا اِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمُا خَبِيرًا ﴾ [انساء: ٣٥] عن عبيدة أنه قال في هذه الآية: ﴿وَانُ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَينُهِمَا فَابُعَتُو احَكَمًا مِنُ اَهُلِهَا ﴾ قال: جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه، ومع كل واحد منهما فنام من الناس، فأمرهم علي رضي الله عنه فبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهله أنه قال للحكمين: تدريان ما عليكما، عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا، قالت المرأة: رضيت بكتاب الله عنه: كذبت بما علي فيه ولي. وقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي رضي الله عنه: كذبت والله حتى تقر بمثل ما أقرت به. (السنن الكبرئ للبهقي، كتاب القسم والنشوز/باب الحكيمن في الشقاق بين الزوحين ١١٥ ٥ ١ رقم: ١٥ ١٥ من أن المؤلفة في الشقاق بين الزوحين ١١٥ ٥ ١ رقم: ١٥ ١٥ من أن المؤلفة والله علم المؤلفة في الشقاق بين الزوحين ١١٥ ٥ رقم: ١٥ ١٥ من أن الله علم المؤلفة في الشقاق بين الزوحين ١١٥ ٥ رقم: ١٥ ١٥ من الهراكما المؤلفة في الشقاق بين الزوحين ١١٥ ٥ رقم: ١٥ ١٥ من أن المؤلفة والله المؤلفة والله المؤلفة والله المؤلفة والله المؤلفة والله والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والله والمؤلفة والله والمؤلفة والمؤلفة

كتبه:احقر محدسلمان منصور پورىغفرله ۱۳۱۳،۳۸ ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

### طلاق سے پہلے تحکیم کا حکم استحبابی ہے مالازمی؟

سوال (۵۲۱): - کیافرہاتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: یقیناً یہ بات بہتر ہے کہ طلاق میں عجلت سے کا مہیں لیا جائے اور پہلے ثالث کے ذریعہ میں کہ: یقیناً یہ بات بہتر ہے کہ طلاق میں عجلت سے کا مہیں لیا جائے اور پہلے ثالث کے ذریعہ مفاہمت کی کوشش کی جائے؛ کین ظاہر ہے کہ یہ وقوع طلاق کے لئے تکیم کے مرحلہ سے گذرنا ضرور کی ممبئی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ طلاق واقع ہونے کے لئے تکیم کے ذریعہ مسئلہ کوئل کرنے کی کوشش ہے، جب تک شقاق کی نوبت نہ آ جائے اور اس کے بعد تحکیم کے ذریعہ مسئلہ کوئل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے ،اگر شوہر طلاق دے بھی دے تو پیطلاق معتبر نہیں ہوگی ، اور وہ عورت اُس کی بیوی سمجھی جائے گی ، یہ فیصلہ واضح طور پر شریعت اسلامی کے فلاف ہے ، اِس سلسلہ میں مسلم پر سال لاء بورڈ کو وضاحت کرنی ہے کہ تحکیم طلاق کے لئے شرط نہیں ہے، اِس دونوں مسائل کے پس منظر میں درج ذیل سوال کا جواب مطلوب ہے:

زوجین کے درمیان نزاع پیدا ہونے کے وقت جو دونوں خاندانوں میں سے تکم مقرر کرکے اِصلاحِ حال کی کوشش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ (النیاء: ۳۵) اِس کی حثیت لازمی تکم کی ہے یابیداستخباب کے درجہ میں ہے؟ ہاسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: جُوْض بھی قرآن پاک اور نصوص شرعید کا گرائی سے مطالعہ کرے گا، اُس پر یہ بات مُغنی نہیں رہنی چاہئے کہ نصوص شرعیہ میں صیغۂ امر کی مرادی حثیت مقرر کرنے کے لئے سیاق وسباق اور گفتگو کے موقع وُکل کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے، چنانچ بھی مقر و کرنے کے لئے سیاق وسباق اور گفتگو کے موقع وُکل کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے، چنانچ بھی موقع وُکل کے اعتبار سے امر کاصیغہ فرض اور وجوب کے معنی پر نہ لیاجائے، بالحضوص جب سی جگہ پر موقع گفتگو ال بات کا متقاضی ہے کہ امر کو وجوب کے معنی پر نہ لیاجائے، بالحضوص جب سی جگہ ایک محاتر وط نہ کیا گیا ہو، تو بلا کی دلیل کے اس شرطکو نہ کورہ امر کے لئے لازی قر ارنہیں دیا جاسکتا، چنال چہز وجین میں نزاع کے وقت دونو ں جانب سے حکم بنانے کا جو حکم کے وقت دونو ں جانب سے حکم بنانے کا جو حکم کے اس قوبی اس قبیل سے ہے، اِس حکم کے سیاق وسباق سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اِس کا تعلق کسی قانونی حکم سے نہیں؛ بلکہ تر غیبی انداز میں خیر خوا بی اور ہمدردی کے بطوریہ شور ہ دیا گیا ہے کہ:

اولاً جھڑ کے کو نیٹا نے کے لئے زوجین آپس میں اِنہا م وَتَنْہِیم کریں۔ ﴿وَالْسِ لآتِسِینُ نَوْہُم اُوْہُوںُ نَا نُسُو وَ اُکھنَ فَعَطُو هُنَّ ﴾

ثانیاً شوہر بطور تنبیہ بیوی کے ساتھ لیٹنا چیوڑ دے ﴿ وَاهْـُجُرُ وُهُنَّ فِی الْـمَضَاجِعِ﴾ اگراس سے بھی بات نہ بنے تو شوہر کوتا دیب ضربی کا بھی حکم ہے۔ ﴿ وَاصْرِ بُوهُنّ ﴾

اِس کے بعد بیت تھم دیا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ اس معاملہ میں زوجین کے خاندان والے اپنی ذمہ داری نبھا ئیں اور تھم بھیج کر دونوں میں صلح ومصالحت کی کوشش کریں ،اگر دونوں کی نبیت بہتر ہوگی توانشاءاللہ اصلاح کاراستہ نکل آئے گا۔

و کھے یہاں قرآ نِ کریم نے نزاع کوخم کرنے کے لئے بالترتیب چار تدبیریں بتائیں:

(۱) آپس میں إفہام تفہیم (۲) ترک مضاجعت (۳) تا دیبِ ضربی (۴) تحکیم ۔ با تفاق اُمت سے
تد ہیری مستحب تو ضرور ہیں ، کیکن طلاق کے لئے مشروط نہیں ہیں ؛ کیوں کہ اگر مشروط مانا جائے تو
بالترتیب چاروں با توں کو مشروط مانا پڑے گا، جھے کوئی قبول نہیں کرسکتا ؛ کیوں کہ طلاق کے لئے ان
تد ہیروں کولاز می ماننے کی صورت میں ہی بھی کہنا پڑے گا کہ طلاق دینے سے پہلے تا دیبِ ضربی کے
مرحلہ سے گذرنا لازم ہے ، ورنہ طلاق ہی واقع نہ ہوگی ۔ ظاہر ہے کہ اِس طرح کی شرط نہ صرف
خلاف نفس ؛ بلکہ خلاف عقل بھی ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مذکورہ صورت میں تحکیم وغیرہ کا
عماستجا بی ہے لازی نہیں ہے۔

قال الله تعالى: ﴿وَإِنُ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ إعلم أنه تعالى لما ذكر عند نشور المرأة أن الزوج يعظها، ثم يهجرها ثم يضر بها بين أنه لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظالم فقال: ﴿وَإِنُ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ (التفسير الكبير لإمام فعر الدين الرازي ٥/١٠)

قوله تعالى: ﴿وَاضُرِ بُوهُنَ ﴾ أمر الله تعالى أن يبدأ النساء بالموعظة أو لا ثم بالهجران، فإن لم يتُجَعَا فالضرب؛ فإنه هو الذي يصلحها ويحملها على توفية حقه. والضرب في هله الآية هو ضرب الأدب غير المُبرَّح، وهو الذي لا يكسر عظمًا ولا يشين جارحةً الخ؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير. (المعمع لأحكام القرآن للقرطبي ١٥١٣ ميروت)

والذي يدل عليه السباق والقرينة أن هذه الأمور الثلاثة مرتبة، فإذا حيف نشوز الممرأة تنصح ثم تهجر ثم تضرب إذ لو عكس استغنى بالأشد عن الأضعف إلى قوله و وارد على بناء الأمر على التقدير المسكوت عنه للإيذان أن ذلك ليس مما ينبغي أن يفرض تحققًا عن عدم الإطاعة. (روح المعاني ٣٩/٤ زكريا) فقط والتدتعالى اعلم كتبه: احتر محملان مضور يورى غفرلد ١٣٨٨/١٨٥ الها الجواضيح بشيراحم عفا الذعنه

#### ۔ کیا تحکیم کاتعلق آیت ِطلاق سے ہے؟

**سوال**( ۵۲۲):- کیافرہاتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا تحکیم سے متعلق آیت کا تعلق آیت طلاق سے ہےاور تحکیم طلاق کے لئے شرط کے درجہ میں ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: تحكيم العلق آيتِ طلاق ياحكم طلاق سے نہيں، چنانچہ آيتِ طلاق ياحكم طلاق سے نہيں، چنانچہ آيتِ تحكيم ميں دُوردُ ورتك كہيں طلاق كاذكر نہيں ہے، حتى كه تحكيم كے نتيجہ ميں صرف خير ہى كے پہلو كوذكركيا گيا اور تحكيم كے بعدا گربات نہ نبھے تو كيا كرنا چاہئے؟ اس پہلو پر آيتِ تحكيم ميں كوئى روشن نہيں ڈالی گئی، نيز جن آيات ميں صراحة طلاق كاذكر ہے اُن كے سياق وسباق ميں كہيں تحكيم مذكور نہيں ۔ معلوم ہوا كہ تحكيم وغير و كاحكم محض ايك استجابي تدہير ہے، طلاق كے لئے لازمي شرطنہيں۔

قال اللّه تعالىٰ: ﴿ الطَّلَاقُ مَوَّ تَانِ فَامُسَاكٌ بِمَعُرُوفٍ اَوْ تَسُوِيُحٌ بِاحُسَانِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ اَنُ تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيُتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا اَنُ يَخَافَا اَلَّا يُقِيمُا حُدُودَ اللّهِ فَالِ خِفْتُمُ اللّهِ فَلا خِنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيُمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهُا وَمَنُ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَالا تَعْتَدُوهُا وَمَنُ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَاوْلَا يَقِيمُا فَيُمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللّهِ فَلا تَعِلُ لَهُ مِن تَعْتَدُوهُا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَاوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا تَعِلُ لَهُ مِن بَعَدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٠-٣٠]

وقــال الــلّــه تــعــالــــىٰ: ﴿يَــَالَيُهـَا الـنَّبِــيُّ إِذَا طَـلَّقُتُمُ النَّسَآءَ فَطَلَّقُوُهُنَّ لِعِلَّتِهِنَّ وَاَحُصُوا الْعِدَّةَ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمُ ﴾ [الطلاق: ٩٦]

ليس للحكمين أن يطلقها أو يختلعها بدون رضا الزوجين خلافاً لمالك و تحتده: وعند الجمهور ليس للحكمين ذلك؛ بل إن كان الزوج وكلهما بالتطليق و المرأة بالخلع فعلا ذلك. (أحكام القرآن للتهانوي ١٩٣/٢، أحكام القرآن للحصاص ١٩٣/٢)

فقد أخرج عبد الرزاق وغيره عنه أنه قال: إنما يبعث الحكمان ليصلحا

ويشهدا على الظالم بظلمه، وأما الفرقة فليست بأيديهما وإلى ذلك ذهب الزجاج ونسب إلى الإمام الأعظم. (روح المعاني ٤٠/٤ زكريا،معارف القرآن ٤٠٤٦ رباني بك ثبودهلي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۸/۷/۱ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

### كياعهد صحابه مين تحكيم كے بغير طلاق كاواقعه پيش آياہے؟

سے ال (۵۲۳): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا قرآن ،حدیث ،عہدِ نبوی اور عہدِ صحابہ میں الیی مثالیں ملتی ہے جن میں تحکیم کے مرحلہ سے گذر بے بغیر طلاق دی گئی ہو،اور طلاق کو معتبر مانا گیا ہو؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قرآن پاک میں جہاں بھی طلاق کا ذکرہ،اس میں کافی تفصیل بیان کی گئ ہے، مثلاً یہ کہ دومر تبطلاق دینے کے بعدر جعت کاحق حاصل ہے۔ ﴿الطَّلاقُ مَرَّ تَانِ فَامِمُسَاکٌ بِمَعُو وُفٍ اَوُ تَسُوينَ عِبِاحُسَانِ ﴾ اوراگر تیسری مرتبطلاق دے دی، توطلات مَرتبیل فی اوراگر تیسری مرتبطلاق دے دی، توطلا کے بغیراُن دونوں میں زوجیت کا تعلق قائم ہیں ہوسکیا۔ ﴿فَانِ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ نیزیمان تک رہنمائی کی کے طلاق کس زمانہ میں دی چاہئے اور یہ کے عدت کے شار کا خاص اہتمام رکھنا چاہئے۔ ﴿یَا نَهُ مِنَ النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ اللّهَ رَبُّكُمْ ﴾ النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ اللّهَ رَبُّكُمْ ﴾ النَّبِيُّ اِذَا طَلَقْتُمُ

اِن سب تفصیلات میں کہیں بھی دوردور تک تحکیم کاذکر نہیں ہے؛ بلکہ طلاق کے تکم کو مطلق رکھا گیا ہے، نیز دورِ نبوت میں اور دورِ صحابہ میں بکثرت الی مثالیں ملتی ہیں جن میں تحکیم کے بغیر طلاق کا واقعہ پیش آیا اور پنجمبر علیہ السلام نے اس طلاق کو معتبر قرار دیا ہے، جن میں سے چند واقعات بطور نموند درج ذیل ہیں:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امر أته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليسر اجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يسمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. (صحيح البخاري / كتاب الطلاق ٢٩٠/٢ رقم: ٥٠٥٠)

عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق و لا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتر دين عليه حديقته؟ قالت: نعم! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وفي رواية الأخرى بعد هذه: وأمره أن يطلقها، وأمره ففارقها. (صحيح البحاري، كتاب الطلاق / باب الحلم وكيف الطلاق فيه الخ ٧٩٤/٢ رقم: ٧٩٤/٥)

عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة. (سنن الترمني ٢٢٣/١)

عن الحسن بن مسلم أن رجلاً جعل أمر امرأته بيدها، فقامت ولم تقض شيئًا فرفع إلى ابن الزبير، فقال علي ما قمت؟ قالت: على أن لا أرجع إليه فأبانها منه. (المصنف لابن أبي شيبه ٦٣/٥ كراجي)

عن علقمة قال: كنت عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمٰن إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس الخ. (المصنف لابن أبي شية ٥٨٥ كراچي)

عن نعيم بن دجاجة في رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم قال: أنت على حرج - إلى قوله - فأبانها منه. (المصنف لابن أبي شية ٧١/٥ كراچي)

عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجاًلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عامله أن مُرهُ يوافيني بمكة في الموسم فبينا عمر يطوف بالبيت، إذ لقيه الرجل، فسلّم عليه، فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الرجل الذي أمرت أن أُجُلبَ عليك، فقال عمر: أسألك برب هذا البيت ما أردت بقولك "حبلك على غاربك" فقال الرجل الدرجل: يا أمير المؤمنين لو استحلفتني في غير هذا الموضع ما صدقتك فقال الرحل الفراق، فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت. (الموطأ لإمام مالك الطلاق / الما ما حاء في الحلية والبرية واشتباه ذلك ٤ ٣٥ دار الكتب العلمية يبروت، ٢٠٠٠ مكتبة بلال ديوبند)

عن القاسم بن محمد أن رجلاً كانت تحته وليدة لقوم، فقال لأهلها: شانكم بها فرأى الناس أنها تطليقة واحدة. (الموطا لإمام مالك، الطلاق / باب ما حاء في الخلية والبرية واشتباه ذلك ٥٥٠ دار الكتب العلمية يروت)

مالك أنه بلغه أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن! إني قد جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أراه كما قالت الخ. (الموطأ لإمام مالك، الطلاق / باب ما يبين من التمليك ٥٥ دار الكتب العلمية يبروت، ٢٠٠ مكبة بلال ديو بند)

عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسًا عند زيد بن ثابت، فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك؟ فقال: ملَّكُ امر أتي أمر ها فَفَارَ قُتْنِي، فقال زيد: ما حَمَلَكَ على ذلك؟ قال: القَدَرُ، فقال زيد: ارتَجِعُهَا إن شئتَ، فإنما هي واحدة وأنت أَمُلَكُ بها. (لموطا لإمام ملك الطلاق / باب

ما يحب فيه تطليقة واحدة من التمليك ٥٦ هدار الكتب العلمية بيروت، ٢٠١ مكتبة بلال ديوبند)

مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف ملك المرأته أمرها، فقالت: أنت الطلاق فقال: بِفِيُكِ المحجَرُ، ثانت الطلاق فقال: بِفِيكِ الحجرُ، ثم قالت: أنت الطلاق فقال: بِفِيكِ الحجرُ، فاختصما إلى مروان بن المحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه. (الموطأ لإمام مالك الطلاق / باب ما يحب فيه تطلقة واحدة من التمليك ٢٥٦ دار الكب العلمية يروت، ٢٠١ مكبة بلال ديوبند)

عن سليمان بن يسار أن رجلاً يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امر أته تطليقة، فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة فرفع ذلك إلى معاوية فلم يدر ما يقول: فكتب فيها إلى زيد بن ثابت، فكتب إليه إذا دخلت في الحيضة الثالثة فالميراث بينهما. (المصنف لعبدالرزاق ٣٢٠/٦ رقم: ١١٠٠٦)

عن إبراهيم قال: طلق أبو كنف رجلاً من عبد القيس امرأته واحدة، أو اشنين ثم أشهد على الرجعة، فلم يبلغها حتى انقضت العدة ثم تزوجت، فجائت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إليه إلى أمير المصر إن كان دخل بها الأخر فهي امرأته وإلا فهي امرأة الأول. (المصنف لعبدالرزاق ٣١٤/٦ رقم: ٩٧٩)

قال سمعت محمود بن لبيد قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله و أنا بين أظهر كم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله! ألا أقتله. (سنن النسائي ٩٩/٢ المكبة التهانوية ديوبند)

حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي، فقال: أرأيت يا عاصم لو أن رجلاً وجدمع امرأته رجلاً أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كَبُر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: ياعاصم! صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: ياعاصم! ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألتَ عنها، فقال عويمر: والله لا انتهى حتى اسألَ عنها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَسَطَ الناس، فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلاً وجدمع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فائت بها، قال سهل: فتلاعنا وأنامع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ عويمر قال: كذبتُ عليها يا رسول الله! إن امسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله عليه وسلم فلما فرغ

قال الترمذي: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمر و بن عثمان طلّق ابنة سعيد بن زيدو أمها حمنة بنت قيس البتة. (سننانسائي ١١٩/٢) عن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امر أته سهيمة البتة فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان. (مشكاة المسايح ٢٨٤، سن أبي داود ٢٠٠١)

مالك أنه بلغه أن رجلاً قال لابن عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس طُلِّقَتُ منك لثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزواً. (الموطأ لإمام مالك، الطلاق / باب ما في البتة ٢٥٤ دار الكتب العلمية بيروت، ١٩٩ مكتة بلال ديوبند)

مالك أنه بلغه أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: إني طلقت امر أتي ثمان تطليقات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنها قد بانت مني، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: صَدَقُوا من طلق كما أمر الله الخ. والموطأ لإمام ملك لطلاق /باب مافي البة ٤٥٥ دار لكب لعلمية بيروت، ١٩٩ مكبة بلال ديوبند) عن علقمة عن عبد الله قال: أتاه رجل فقال: إني طلقت امر أتي تسعة وتسعين مرة، قال: فما قالوا لك؟ قال: قالوا قد حرمت عليك قال: فقال عبد الله: لقد أرادوا أن يبقوا عليك بانت منك بثلاث و سائر هن عدو ان. والمصنف لابن أبي شية ه١٩٧٥)

کتبه :احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۸/۷/۱۵ الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# كياوتوعِ طلاق كيلئے پہلے سے نزاع اور شقاق ہونا ضروري ہے؟

سوال (۵۲۴):- کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیاطلاق کے معتبر ہونے کے لئے بیضر دری ہے کہ میاں ہوی میں نزاع اور شقاق پیدا ہوا ہو، اگر کوئی نزاع یا شقاق پیدانہیں ہوا، اس کے باوجو دشوہر نے طلاق دے دی ہو، تو کیا پیطلاق واقع ہوجائے گی، اس سلسلہ میں قرآن وحدیث کی صراحتیں اور عہدِ نبوی اور عہدِ صحابہ کے نظائر کیا بتاتے ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: طلاق كوقوع ك لئي پہلے سے نزاع اور شقاق ہونا لاز منہيں ہے؛ بلکه اَ چا نک دی گئی طلاق بھی شرعاً معتبر ہے، اور حد توبہ ہے کہ طلاق اُن چیزوں میں سے ہے جن میں مذاق بھی شجیدگی پرمحول کیا جاتا ہے۔

عن الزبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له: وهي حامل طيِّب نفسي بتطليقة، فطلّقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع، وقد وَصَعَتُ فقال: مالها خَدَعَتٰنِي خَدَعَهَا الله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم

فقال: سبق الكتاب أجله أخطبها إلى نفسها. (سنن ابن ماحة / باب المطلقة الحامل إذا وضعت ١٤٦ رقم: ٢٠٢٦، المستدرك للحاكم ٢٧٧/٧)

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ثلاث جدهن جدٌ وهز لهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة. (سنن النرمذي ٢٥/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۸/۷/۱ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

#### ز جین اور ساس کے اختلاف میں بیوی کا طلاق کا دعویٰ کرنا؟

**سے ال** (۵۲۵): - کیا فرماتے ہی علماء دین ومفتیان شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: تقریباً ۲ ارسال قبل فاطمہ کا نکاح زید کے ساتھ ہوا تھا، جس کے تین سال بعد فاطمہ کی ساس نے فاطمہ پر الزام تراثی شروع کر دی، یہاں تک کہہ گذری که تیرے سیرنے تیرے لئے ایک مستقل کمرہ بنالیاہے، جس میں تیرےساتھ نا جائز کام کرنے میں کوئی رکا وٹ بھی نہیں آئے گیا ور میں نے تہمیں خفیہ بات چیت کرتے ہوئے اورایک دوسرے کواس طرح مٹھائی دیتے ہوئے ديكھا، جيسے شو ہر ٻيوى كوديتاہے، اور بيكها كهتم دونوں كوننها ايك كمرہ ميں بھى ديكھا ہے، مختصر بيہے كه ساس این پیرباتیں کہدکرزنا کاالزام لگانا جاہ رہی ہے،اورجب پیربات شوہر کے پاس پینچی تو شوہر نے بیکہا کہ جب مجھے تجھے رکھنا ہی نہیں توان باتوں سے کیا فائدہ؟ میں نے توطلاق دے دی، پھر فوراً ساس بولی که مجھے تو رکھنا ہے، طلاق نہیں دلواتے ، حالاں کہ شوہر کہدیجا ہے، اس دوران جتنے لوگوں نے یہ باتیں سنی ہیں، وہ سب طلاق اور ساس کی جانب سے لگائے گئے زنا کے الزام کی گواہی دینے سے مکررہے ہیں، یہاں تک کہ شوہ بھی مکر رہاہے،اوراس کے بعد سےاب تک یہ کہہ رہے میں کہ ہم نہ توطلاق دیں گے اور نہ ہی رکھیں گے؛ بلکہ اسی طرح زندگی بھر سڑا دیں گے،اور فاطمه سی بھی شکل میں شوہر کے ساتھ رہنانہیں جا ہتی۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ بیوی شوہر کے پاس رہنائہیں چاہتی، اور شوہرر کھنائہیں چاہتا،
اور نہ ہی اب طلاق دے رہا ہے، نہ ہی خلع کی بھی کسی شکل پر راضی ہے، حالاں کہ آٹھ سال قبل
مجری مجد میں شوہر نے یہ کہا تھا کہ:''جب مجھے رکھنا ہی نہیں تو ان با توں سے کیا فائدہ؟ میں نے تو
طلاق دے دی''، اگر گواہوں اور خود شوہر کے انکار کی بنیاد پر طلاق واقع نہیں ہوئی تو عورت کے
لئے شوہر سے خلاصی کے لئے کوئی صورت ہوتہ تحریر فر مائیں۔

باسمه سبحانه تعالى

البحواب وبالله المتوفيق: بيمسكه چول كهميال بيوى كردميان اختلافى بن گيا ہے، ال لئے بيوى فاطمه كوچا ہے كه و وقر بى محكمة شرعيه يس اپنا معامله پيش كرے، اوراس كے فيصله كے مطابق عمل كرے، چول كه جب تك فاطمہ كے دعوى پر معتبر گوا بى نه ہوگى تو مسئوله صورت ميں اس كادعوى قبول نه ہوگا، اوراس برطلاق كے وقوع كاحكم نه لگايا جائے گا۔

و نصابها لغيره من الحقوق، سواء كان الحق مالاً أو غيره كنكاح وطلاق ..... رجلان أو رجل وامرأتان. (الدر لمعتار ١٧٨/٨ زكريا، محمع الأنهر ٢٦١/٣) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محمسلمان منصور يورى نفر له ٢٣٣٣/٢/٣٣ الص الجواسيح شير احمد عنا الله عنه

### دارالقضاءاورمحكم بشرعيه كے فيصلے كاحكم؟

سے ال (۵۲۷): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میری بٹی رقیہ جا وید بنت جاوید میاں سے محد شعیب ولد محمد فا روق نے بلیک میل اور بہلا پھسلا کر نیز ہم لوگوں سے چھپا کر فریب دہی کر کے نکاح کرلیا، بعد از ال کہا کہ چہرے سے خوشی فام کر کرو، ور نہ جان سے ماردوں گا، بٹی اس وقت کالج میں پڑھ رہی تھی، نکاح کے بعد ساج کی نظروں میں با قاعدہ زھتی ہونے سے پہلے ہی ڈرادھ کا کرکالج کے اوقات کے دوران وہ رقیہ کو کھی زبردتی بلا تا، اوراس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم ہوئی سے بہلے ہی ڈرادھ کا کرکالج کے اوقات کے دوران وہ رقیہ کو کھی تا ہوں تا ہوں سے ساتھ جسمانی تعلق قائم

کرتا،مظالم اوراذیتیں دیتا،وہ گھرسے چوری کرواتا، جب بیٹی رقیہ انکارکرتی تو مارتا پیٹیتا اور جان سے مارنے نیز چھوٹے بھائی کو اغوا کر لینے اور منہ پر تیزاب جھیئنے کی دھمکی دیتا، رقیہ نے دی بارہ ہزار روپئے گھرسے چوری کر کے شعیب کو دئے، بیٹی جب بہت عاجز وپریشان ہوگئ تو پھر گھر میں پورے حالات بتا کرہم لوگوں کوآگاہ کیا۔

غرض کہ محمد شعیب کے مظالم، شراب نوشی اور گندی حرکتوں سے ناوا تفیت کی بنا پر بیٹی اس کے جال میں کپینس گئی، وقیہ جادیدایسے ظالم وبد کر دار کے ساتھ ہرگز زندگی گذارنائہیں چاہتی ہے، اور شعیب طلاق سے گریزاں ہے، دونوں اپنے اپنے موقف پر جب محاملہ حل نہ ہوا تو رقیہ جاوید نے دارالقضاء سے رجوع کیا، وہاں بھی دونوں اپنے موقف پر جا محاملہ حل نہ ہوا ہو مقبہ ہوا ہیں نے اس محاملہ کولڑکا کے رکھنے کے لئے فیملی کورٹ میں مقدمہ دائر کررکھا ہے، اس کا مصم وعزم وقول ہیہ کہ طلاق نہ دے کر زندگی برباد کر دوں گا، دار القضاء نے اس مقدمہ کا حوالہ دیا ہے کہ ' فریقین کے مابین سرکاری عدالت میں مقدمہ زیر ساعت ہے، اس لئے حسبِ ضابطہ دارالقضاء سے مقدمہ خارج کیا جاتا ہے ' ۔ اِن مذکورہ حالات میں دریافت طلب چندا موریہ ہیں کہ:

(۱) فریقین کے ماہین سرکاری عدالت میں مقد مدزیر ساعت ہونے کی صورت میں مسلم پرسٹل لاء بورڈ کے زیر گرانی جو بھی دار القضاء ہیں ، کیا وہ مسلم عائلی قوانین (اُمور ہشت گانہ) کی حد تک بھی از روئے شرع شریف شرعی فیصلے کے مجاز نہیں ہیں؟ اگر اس صورت میں دار القضاء شرعی فیصلہ کا مجاز نہیں ہے، تو قرآن وحدیث یا فقہ سے دلائل مع الحوالہ بیش فرمانے کی زحمت فرما کیں۔

- (۲) الیی مظلومه کهان اورکس سے فریا دکرے؟
- (۳) حسبِ ضابطہ شرعی کہہ کر کیوں خارج نہ کیا؟ حسبِ ضابطہ دار القصاء کا فقہی وشرعی ماخذ کیا ہے؟
- (۴) الحيلة الناجزة للحيلة العاجزة كي تدوين وتاليف كالپس منظركيا ہے؟ رقيہ جاويد حليلهُ

عاجزہ کے زمرے میں شامل ہے یانہیں؟ صدرآ ل انڈیامسلم پرسنل لاء بورڈ اس زمرے کی تعیین کے عاز ہیں یا شائستہ عنبر؟اگرنہیں تو پھرکون مجاز ہے؟

- (۵) شرع پنچایت کے کیاا ختیارات ہیں،ان کے انعقاد ( مسمن ) کا طریقہ کیا ہے؟
- (٢) دارالقضاء سے مقدمہ خارج ہونے کے بعد مظلومہ کی گلوخلاصی کی کیاصورت ممکن ہے؟
- (٤) نعوذ باللدكيا شريعت ناكمل ہے؟ دارالقضاء سے مقدمہ خارج ہونے سے يهي تأثر

قائم ہوتا ہے کہ شریعت نے ایسی مظلومہ کو بغیر سہار اچھوڑ دیا ہے۔

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله المتوفيق: اسلامی شریعت میں شروع ہی ہے اس بات کی تخت
تاکید کی گئی ہے کہ اجنبی لڑکے لڑکیوں کا آپس میں میل جول، بات چیت اور تنہائی کسی صورت میں
نہ ہونی چاہئے ، افسوس ہے کہ آج کل مسلمان والدین اسکول اور کالج میں پڑھائی کے شوق میں
بچول اور بچیوں کی صحیح گمرانی نہیں کرتے ، اور جب آزادانہ ماحول کی وجہ سے انجام کارنا گوار واقعات پیش آتے ہیں ، تواب شریعت کی دہائی دیتے ہیں ۔

سوال میں ذکر کردہ واقعہ بھی ای قتم کا ہے، ہندوستان جیسے ملک میں جہاں اقتدا راعلیٰ اور قوت نافذہ غیروں کو حاصل ہے، یہاں کے دار القضاء اور محکمہ شرعیہ بہت محدود اختیارات رکھتے ہیں، اگر کسی لڑی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہواور وہ اپنا معا ملہ دار القضاء میں بیش کرے، تو اولا اُسے بین ، اگر کسی لڑی شہوت بیش کر ناپڑے گا؛ کیوں کہ مخض دعویٰ کرنے سے جم ثابت نہیں ہوجا تا۔ دوسرے بید کہ بالفرض اگر شو ہر کا زمانہ ماضی میں ظالم ہونا ثابت بھی ہوجا ہے؛ کین اگر وہ شوہر دار القضاء میں آ کر بیہ وعدہ کرے کہ میں آ کندہ اپنی بیوی کے سب حقوق ادا کروں گا، تو الی صورت میں دار القضاء کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کا کر نہیں رہتا کہ مدعیلڑ کی کواسی شو ہر کے ساتھ رہے کہ وہ اپنے طور پر ہی یہ فیصلہ کرلے کہ جھے کسی ساتھ رہے کہ وہ رہے کہ وہ اپنے طور پر ہی یہ فیصلہ کرلے کہ جھے کسی صورت میں بھی اس شو ہر کے ساتھ نہیں رہنا۔

نیزمسئولہصورت میں جب کہ شوہر نے قبیلی کورٹ میں حقوقِ ز وجیت کا مقدمہ دا ئر کرر کھا

ہتو دارا لقضاءاس کے خلاف فیصلہ کا مجاز ہی نہیں ہے؛ کیوں کہ دارالقضاء کے پاس ہندوستان میں قوتِ نافذہ نہیں ہے؛ لہذا مسئولہ صورت میں دارالقضاء نے حالات دیکھ کر مقدمہ کو خارج کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے۔

اورمعاملہ کومل کرنے کی شکل بہی ہے کہ د ونوں خاندانوں کے ذمہ دارا ورسنجیدہ حضرات کو بھا کریا تو گڑی کوشو ہر کے ساتھ رہنے پر آیا دہ کیاجائے ، یا شوہر کوطلاق دینے پر تیار کیاجائے ، اور واقعہ کوسامنے رکھ کریہ کہنا کہ: ''شریعت نامکمل ہے' نا دانی کی بات ہے؛ کیوں کہ شریعت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا جائے ؛ بلکہ شریعت کے ہر جگہ اور حالات کے اعتبار سے اصول ہیں ، انہی اصولوں کی روشنی میں فیصلہ کیاجا تا ہے۔ امید ہے کہ اس تفصیل سے آپ کے مصالوں کا جواب ہوجائے گا۔ (کنایت المفتی کے ۱۲۲۲ اور حت ۲۳۹)

قال الله تعالىٰ: ﴿وَقَرُنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّ جُنَ تَبَرُّ جَ الْجَاهِلِيَّةِ ۗ والاحراب: ٣٣] وقال الله تبارك وتعالىٰ: ﴿قُلُ لِلْمُؤُونِنِ يَغُضُضُنَ مِنُ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُو جَهُنَّ وَلَا يُبْدِينُ زِيْنَتَهُنَّ ﴾ [النور: ٣٦]

عن جما بو رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. (سنن لترمذي ٢٢١/١،مشكاة لمصايح ٢٦٩)

البينة على المدعي واليمين على المدعىٰ عليه. (صحيحالبخاري ٣٤٢/١ تحت الرقم: ٢٥١٤)

وقــدو صــله بسنده الإمام الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعًا. (٢٤٩/١ رقم: ٣٥٣٠، والبيهقي في سننهالكبرى عن ابن عباس ٣٩٤/١٥ رقم: ٢١٨٠٧)

عن عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم - إلى قوله - إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. (سن ابن ماحة ١٥١) الساق كناية عن الجماع أي إنما يملك الطلاق من يملك الجماع.

(حاشية سنن ابن ماحة ١٥١)

"أو إصلاح بين الناس" والمراد من الإصلاح بين الناس التأليف بينهم بالمودة إذا تفاسدوا من غير أن يجاوز في ذلك حدود الشرع الشريف. (روح المعاني ٢١٢/٤ زكريا)

"والصلح خير" أي من الفرقة وسوء العشيرة أو من الخصومة. (روح المعانى ٢١٢/٤ زكريا)

وتمنع المرأ ة الشابة من كشف الوجه بين الرجال، لا لأنه عورة؛ بل لخوف الفتنة. (شامي ٧٩/٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محرسلمان منصور بوری غفر له ۱۲ س۱۳۳۳ ه الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

#### امارتِ شرعیہ اور محکمهٔ قضاء میں نکاح وطلاق کے اُمورا نجام دینا؟

سوال (۵۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اب ہندوستان کے مختلف شہوں و مرکزی مقامات پر آل انڈیامسلم پرسل لاء بورڈ، جمعیة علماء ہندوا مارتِ شرعیہ کی جانب سے دارالقضاۃ اور محاکم شرعیہ قائم ہیں، جہاں مسلم عائلی اُ مورسے متعلق مقد مات دار کہوتے ہیں، جس میں شوہر کے عنین وغائب ولا پیتہ، مجنون، زد و کوب و عدم ادا عنقہ وقت زوجیت و مطالبہ حقیت وغیرہ کی بنیا د پر قاضی دارالقضاۃ شرعی فیصلہ دیتے ہیں، نیز بعض مقد مات میں نکاح فنح کردیتے ہیں، کیا یہ درست وضح ہے؟ اور شوہر کی عدم رضا و مسلسل عدم حاضری و پیروکی پریہ فیصلہ و حکم نا فذہو جاتا ہے، اور یہ تی قاضی کو حاصل ہے۔ ماسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوهيق: آج كل جودا رالقصناءاور محكمة شرعية قائم بين، أن ك ذريع حسب أصول شرعيه مسلمانول كعائلي اورازدواجي اورفنخ وتفريق ك فيصل كرنا شرعاً جائزاور

نا فذہب،اوراگر مدعی علیہ باو جود نوٹس کے پیروی نہ کرے تو بھی اس کے خلاف فیصلہ ہوسکتا ہے۔ (منعقہ فیصا فقبی اجماع منعقدہ ۲۹/۲۸ نومبر ۱۹۹۱ء برتقام دیوبند) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۷٫۱۷ /۱۴۲۳ ه الجواصیح :شیراحمه غفالله عنه

# سركارسے غير منظور شدہ دارالقضاء كے فيلے كا حكم؟

سوال (۵۲۸): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: یہ کاکم شرعیہ و دارا لقضاء جو کہ حکومت سے منظور شدہ نہیں ہوتے ، اس کے فیصلہ کے نفاذک کیا صورت ہوگی؟ا ورجومسلمان فریق دارالقضاء کے فیصلہ کو نہ مانے ،اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحدواب و بالله التوفیق: جو تکمیش عیداوردارالقضاء فیصله کرتے ہیں اُن کا ماننا شرعاً ضروری ہے، اوراُن کے نفاذ کا مطلب یہی ہے کہ جو اُسے نہیں مانے گاوہ گئم کا رہوگا۔ (ستفاد: فنا دیائ محمد دیہ ۱۸۸۷، ایضاح الزار ۲۷٫۲)

وأما الأميسر ف متى صادف فصلاً مجتهداً فيه نفذ أمره وتحته في الشامية فقول الشارح نفذ أمره بمعنى وجب امتثاله. (شامي ١٩٠٥ كراچي) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محسلمان منصور پورئ غفرله ١٢٢٣/ ١٢٢٣ هـ الجواب مجيح بشيرا حمد غفالله عنه

## جس مقد مه میں شرعی وجہ نشخ نکاح نہ ہوا وربیوی تفریق پرمصر ہو،تو محکمہ شرعیہ کیا فیصلہ کرے؟

سوال (۵۲۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے'' ادارہ مدنی دارالقر آن مونا تھ بھنجن' میں ایک عرصۂ دراز سے شرعی پنچایت موسوم ہنام محکم شرعیہ قائم ہے، اوراب تک تقریباً تین سومقدمات فیصلہ کے مراحل سے گذر کیے ہیں ، بحد الله ہر مقدمہ کا فیصلہ نہا یہ تحقیق کے ساتھ کیاجا تا ہے، عموماً لڑکیوں کی ہی طرف سے مقدمہ دائر ہوتا ہے، محکمہ اولاً لڑکی کو خصتی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور تفریق سے قطعاً اجتناب کرتا ہے، اور تفریق سے قطعاً اجتناب کرتا ہے، کیکن عدم رضامندی کی صورت میں نکاح فنح کر دیاجا تا ہے، اور حتی الامکان وجہ فنخ ہی کو فیصلہ کی بنیاد بنایا جا تا ہے، مگر بعض مقدمات میں کوئی وجہ تفریق نظر نہیں آتی اور عورت نکاح کے انقطاع پر بصندرہتی ہے، اور شوہر بھی نہ طلاق دینا چا ہتا ہے اور نہ خلع پر راضی ہوتا ہے، الی صورت میں محکمۂ شرعیہ تذبذ ب کا شکار ہوجا تا ہے؛ کیوں کہ مقدمہ کا خارج کرنا یا عدم وجہ فنخ کی بنا پر معلق رکھنا فتنہ سے خالی نہیں، اور لڑکی کے زنا میں ملوث ہونے اور مرتد ہوجانے کا بھی خطرہ ہے، الی صورت میں محکمہ شرعیہ کیا کر ہے؟ آیا مقدمہ خارج کردے یا فتنہ کے پیشِ نِظر تفریق کردے؟

البحواب و بسالیہ التو فیق: جب سی مقدمہ میں کوئی شرعی وجہ نخے موجود نہ ہو،
تو محکم بہ شرعیہ کو نکاح فنخ کرنے کا ہر گز اختیار نہیں ہے، محض لڑی کی ضد کی وجہ سے اُصول نہیں بدلا
جاسکتا، ایسی صورت میں یا تو مقدمہ خارج کردینا چاہئے یا صاف فیصلہ کردینا چاہئے کہ عورت شوہر
کے ساتھ زندگی گز ارے، اب اگر بعد میں لڑکی فتنہ میں مبتلا ہوجائے تو محکم بہ شرعیہ پراس کی کوئی ذمہ داری عاکم نہ موگی۔ (ستفاد: الحیاۃ الناجز، ۱۲۲۶) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفرله کا ۱۳۲۴/۸۱ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

# كياشو هرسة تفرفنخِ نكاح كاسبب ہے؟

سوال (۵۳۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکار ذیل کے بارے میں کہ: اگر عورت کے مطالبہ طلاق و خلع کی پیش کش پرشو ہر طلاق پر راضی نہ ہواور عورت کسی بھی صورت میں شوہر کے ہمراہ رہنے پر راضی نہ ہو، سخت متنظ ہواور شوہر کے یہاں بھیجے جانے پر خود کشی پر آمادہ ہو، تو کیا ایسے مقد مات میں قاضی کو شرعاً یہ اختیار ہے کہ وہ شقاق بین الزوجین کی بنیاد پر

نکاح فنخ کردے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت مين اگرشو هر کی طرف سے کوئی زيادتی ثابت نه هو، تو مخض عورت کی نفرت کی وجہ سے قاضی کو نکاح کے فتح کا اختيار نہيں ہے۔ (فاویٰ دارالعلوم ۱۹۰۱، فادی محمودیہ ۳۳۲۶) فقط واللہ تعالی علم

كتبه:احقر مح سلمان منصور پورى غفرله ۱۲۲۷ (۱۲۲۳ هـ الجواب صحح بشيراحمد عفالله عنه

# شادی کے بعدمیاں ہوی میں شدید نفرت ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

سوال (۵۳۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زیدایک عالم خص ہے اس کے گھر والوں نے اس کوایک لڑی کے متعلق شادی کے لئے ہر طرح کا اطمینان دلاکراس کی شادی کردی ، حالاس کہ لڑی کسی بھی اعتبار سے زید کے برابر کی نہیں نہ شکل وصورت کے اعتبار سے اور نہ سیرت کے اعتبار سے اور نہ دین داری کے اعتبار سے ، اور زید کروہاں شادی اس رشتہ کو شروع ہی ہے منع کر رہا تھا؛ لیکن گھر والوں نے زید کو دہا کراور دھو کہ دے کروہاں شادی کربی دی۔ اب حال ہے ہے کہ زوجین کے آئیس میں دل نہیں ملتے ، نہ شو ہر بیوی کے حقوق اداکر رہا ہوجائے؛ لیکن آئیس میں بہت ہوی ، دونوں جانب کے رشتہ داروں نے بھر پورکوشش کرلی کہ زوجین میں اتفاق ہوجائے؛ لیکن آئیس میں بہت بڑی بدنا می ہوگی ، آپ دارتو یہ چاہ ہو ہو کہ کہ ہو اس سلسلہ میں شریعت کا حکم مطلوب ہے کہ جب اتفاق کی کوئی شکل نہیں ہے ، تو کیا ایسے بی ایک دوسرے کے حقوق پا مال کرتے رہیں یا رشتہ داروں کو یہ چاہئے کہ وہ زوجین میں مشریعت کے مطابق تھر تق کراد ہی؟

نوت: - تفریق کی صورت میں مہرے علا وہ شوہر پر کشیر مقدار میں جرمانہ ڈالا جاتا ہے،

اس کا کیاحکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: حسبِ تريسوال جب كه زوجين مين نبها وكى كوئى شكل نبيس بها وكى كوئى شكل نبيس به ، تو بهتريمى به كه خوش أسلوبى كساتهدونول مين شريعت كى بهايت كه مطابق تفريق كرادى جائه ، اورتفريق كشكل مين مهر اورحسبِ حشيت نان نفقه ك علاوه جرها نه ك طور پر شوهر پركسى رقم كولازم كرنا جائز بين، اورشو هر پرازر وئ شريعت جرمانى كى رقم كى اوائيكى لازم نهين به سه قال الله تبارك و تعالىٰ: ﴿الطَّلاقُ مَرْتَنْ فَامُسَاكٌ بِمَعُرُوفٍ اَوُ تَسُرِيعٌ المِحْسَانِ ﴾ [البقرة: ٢٧٩]

قال الشامي: أن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق، وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى، فليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة، كما قيل؛ بل هي أعم كما اختاره في الفتح الخ. (شامي ٤٦٨/٤ زكريا) فقطوا للرتعالي اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۴۲۹/۴۸ اهد الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

شوہر کے متعنت ثابت ہونے پر محکمہ شرعیہ کا فیخے نکاح کا فیصلہ کرنا؟

سوال (۵۳۲): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میر کاڑ کی ریحانہ بانو کی شادی شاہدولد انورخان کے ساتھ ۲۰ راگست ۱۹۹۵ء کوہوئی تھی اور رخصتی میں ۲۰ جون ۲۰۰۳ء میں ہوئی تھی ، رخصتی سے لے کر جنوری ۲۰۰۸ء تک اپنے شوہرا ور دیگر سرال والوں کے ظلم وستم کی دجہ سے اپنی سرال والوں کے ظلم وستم کی دجہ سے اپنی

لڑی کو ۲۵مر جنوری کو بیاری کی حالت میں دہلی لے آیا، ۱۸ رمہینے تک میری لڑی کی اُس کے شوہراور دیگر سرال والوں نے کوئی خیر وخبر نہیں لی، پھرلڑی نے ایک عرضی دعوی تمام حالات کلھ کر برائے نکاح فنح محکمی شرعیہ انجمن اسلامیہ فرید آباد رجٹرڈ نمبر ۷۷مر کز مسجد عیدگاہ بابانگر برانا فرید آباد (ہر یانہ) میں ڈالا، جہاں محکمی شرعیہ نے میری لڑی کے شوہر کو بذر لعیہ نوٹس بلایا، جہاں اس نے اپنا جوائی دعوی پیش کیا، جس کے بعد محکمہ شرعیہ اور دیگر اراکین نے تمام حالت کا بغور جائزہ لے کراور غور کرے میری لڑی کے نکاح کو بتاریخ ۲۰ مرمئی ۱۲۰ء کو تحریری طور پر فنح کردیا، جس کی نقل اِس عرضی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔

اِن تمام صورتوں کواور حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے میہ بتائیں کہ کیا محکمۂ شرعیدا نجمن اسلامیہ فرید آبادر جٹر ڈنمبر 22رم کزمسجد عید گاہ بابانگر پر انا فرید آباد (ہریانہ) کا کیا ہوا فنخ نکاح درست ہے، اور اس وقت میری لڑکی کی عدت اپوری ہوگئے ہے، کیا میں اپنی لڑکی کا عقد ثانی کرسکتا ہوں؟

#### جامعه نعيميه مرادآ باد كافتوى

#### بعون الله الوهاب

المجواب: - شوہر پر بیوی کے ساتھ حسنِ معاشرت لازم ہے اور ظلم وستم حرام و گناہ کبیرہ ، ناپسند ہوں تو طلاق دیدے، ندد نے تو بیوی کورٹ میں استغاثہ پیش کرے، اور کورٹ شوہر کو طلاق پر مجبور کرے، مگراس کو یا قاضی کو احتاف کے نزد کی فنخ نکاح کا اختیار نہیں ہاں یہ اختیار قاضی شافعی کو ہے، جیسا کہ شوہر بیوی پرظلم و زیادتی کو ہے، جیسا کہ شوہر بیوی پرظلم و زیادتی کر سے اور نفقہ کا خیال ندر کھے کہ عورت کے فنخ کے مطالبہ پر نکاح فنخ کر دے، پھراس کو قاضی حنی نافذ کر کے عدت کے بعد دوسرے نکاح کی اجازت دیدے، در مختار جلد ثانی باب الدھقہ میں ہے:

ولا يفرق بينهما بعجزه عنها بأنواعها الثلاثة، ولا عدم إيفائه لو غائبا حقها و لو موسرًا وجوزه الشافعي بإعسار الزوج ويتضررها بغيبته، ولو قضى به حنفي لم ينفذ، نعم لو أمر شافعيًا فقضى به نفذ إذا لم يرتش الآمر والمامور. (الدر لمعتاره٣٠٦٠ زكريا)

ردالختار میں ہے:

والحاصل أن عند الشافعي إذا أعسر الزوج بالنفقة فلها الفسخ، وكذا إذا غاب وتعذر تحصيلها منه على ما اختاره كثيرون منهم؛ لكن الأصح المعتمد عندهم أن لو فسخ ما دام موسرا وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من ماله كما صرح به في الأم ......

اسی میں ہے:

ثم علم أن مشائخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفي نائبًا ممن ملهبه التفريق بينها، إذا كان الزوج حاضرا، وأبى عن الطلاق؛ لأن دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر الاستدانة، إذ الظاهر أنها لا تجدمن يقرضها، وغنى الزوج مآلا أمر متوهم، فالتفريق ضروري إذا طلبته.

اسی میں ہے:

نعم يصح الثاني عند أحمد كما ذكر في كتب مذهبه، وعليه يحمل ما في فتاوى قاري الهداية حيث سأل عمن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة، فأجاب: إذا أقامت بينة على ذلك وطلبت فسخ النكاح من قاض يراه ففسخ نفذ وهو قضاء على الغائب، وفي نفاذ القضاء على الغائب روايتان عندنا، فعلى القول بنفاذه يسوغ للحنفي أن يزوجها من الغير بعد العدة.

(الدر المختار مع الشامي ٦/٥ ٣٠٧-٣٠٧ زكريا)

صورتِ مسئولہ میں ریحانہ اوراس کے اولیاء فنخ نکاح چاہیں تو قاضی حنبلی کی طرف سے رجوع کریں، وہ نکاح فنخ کرے، گیرحنی قاضی اس کو نافذ کر دے، اور عدت کے بعد دوسرے سے لڑکی کو نکاح کا اختیار ہوگا۔

كتبهالفقير :مجمها يوب تعيمي غفرله دارالافناء جامعه نعيميه مراد آبا د ۲۰ رارسه ۱۳۳۳،

#### فیصله: محکمهٔ شرعیه انجمن اسلامیه فرید آبا در جسر دُ کے رمر کزعیدگاه بابا نگراولدُ فرید آباد (هریانه)

الجواب: وإن كان صواباً فمن عند الله وإن كان خطأ فمن تلقاء نفسي وما أبرئ نفسي وبالله التوفيق: (١) مرعيه ريحانه بانو بنت حاجى محمسليمان مكان نمبر ١٩٥٥ مريم كل وثله مبارك يو تخصيل مهرولى تى دبلى فريق اول:

(۲) مدعی علیه: - محمد شامد خان ولدانورخان پی پی والا رودُ نزدیک هیرو هوندُ اشوروم نارنگ هوسپیل بهندٔ اینجاب فریق ثانی \_

(٣) مدعیه ریحانه بانونے محکمهٔ شرعیه میں ۱۱رجنوری۲۰۱۲ء کومدی علیه محمد شاہدخان کے خلا ف ایک درخواست دی، جس میں لکھا کہ میرا زکاح ۲۰راگست ۹۵ ۱۹ء کوہوا، اور دھتی ۲۰رجون ۳۰۰۱ء میں ہوئی، شادی کے بعد سے ہی میرےاویرظلم وستم ہونے شروع ہوگئے، میراشو ہرشرانی ، عیاش اورآ وارہ قتم کا آ دمی ہے، اورہفتہ پندر ہ دنوں تک بغیر بتائے غائب رہتے ہیں اور گھر رات کو ا-۲ر بجے آتے ہیں، تو شراب ہی نی کرآتے ہیں، اور میں معلوم کرتی ہوں تو لڑ ائی اور مارپیٹ شروع کردیتے ہیں،میں نے اپنی ساس وسسرسے شکایت کی ،تو وہ بھی مجھےخطا وار کہتے ہیں، نیز میرے شوہر کے کسی اڑکی سے نا جائز تعلقات بھی ہیں، ان حالات میں میرا وہاں رہنا مشکل ہوگیا، میں نے وہاں پران حالات کو بہت برداشت کیا، بالآخر جب میری زندگی گزار ناایک مشکل امربن گیا، تب میں اپنے والد و بھائی کے ساتھ ۲۵؍ جون ۴۰۰۸ء کو پنجاب سے دہلی آگئی، اور میں نے سارے حالات اپنے گھر والوں کو سنائے ، والدین نے فریقین کے درمیان جھڑ اختم کرنے کے لئے پہلے دونوں کوخوب سمجھایا،اور جب اس میں کامیابی نہ ملی،تو پنجایت بھی کی ؛کیکن پنجایت میں اس کا کوئی خاص نتیجہ برآ مدنہیں ہوا، تب ریحانہ بانو نے ننگ آ کر ایک درخواست محکمۂ شرعیہ اسلامک میڈیشن اینڈ کوسلیشن سینٹرعیدگاہ مسجد بابا نگرا ولڈ فرید آباد میں فننح نکاح کی دی جس پرمحکمهٔ شرعیہ نے کا رروائی کی ، اور مدعی علیہ کو پہلا نوٹس بذر بعیہ ایڈی رجسڑ ی ۱۲ ارجنوری۲۰۱۲ء کو جواب

(۴) ۲۰۱۲/۲۲۸ کو مدخی علیه چندرفقا کوساتھ کے کرمحکمہ شرعیہ میں حاضر ہوا،اور تقریباً مار ۱۲ کا ۲۰۱۲/۲۲۸ کو مدخی علیہ چندرفقا کوساتھ کے کرمحکمہ شرعیہ میں حاضر ہوا،اور تقریباً ۲۰ ارصفحات پر مشتمل جواب دعوی کیا،صدر محترم نے جواب دعوی وصول کیا اور داخل فائل کر دیا، محترم موصوف نے دیگر ارکان محکمہ شرعیہ کو بلوا کر مدخی علیہ ورفقاء سے بات بھی کرائی، جواب دعویٰ میں مدخی علیہ نے تقریباً تمام وہ الزامات جو مدعیہ نے لگائے ہیں ان کا افکار کرتے ہوئے ایک جھوٹ کا بلندہ کہا ہے، مزید عدالت عالیہ میں چل رہے مدعیہ کی جانب سے مقدمات کی فائل کی کوشش کی ہے، کہ مدعیہ اور اس کے ذمہ داران نے جھوئوں پریشان کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ کوشش کی ہے، کہ مدعیہ اور اس کے ذمہ داران نے بھوئوں کی بیان حلفی قلم بند کیے گئے جس میں اس نے فہ کورہ شکایات کے علاق کا مطالبہ کیا،اور اپنی دل دکھی بہت ساری با تیں بیان حلفی کے طور پر پیش کیں، اور گناہ ہوئے طلاق کا مطالبہ کیا،اور اپنی دل دکھی بہت ساری با تیں بیان حلفی کے طور پر پیش کیں، اور گناہ میں میں اور گناہ کے سرد کے خوف سے عقد ثانی کی بات کہی، بیان حلفی قلم بندکر کے فائل کے سرد کے گئے۔

۲۰۱۲/۳/۱۸ و دعی علیه مع احباب محمه شرعیه میں حاضر ہوئے آج مدعی علیہ کے بیان حلفی قلم ہند ہونے آج مدعی علیہ کے بیان حلفی قلم ہند ہونے ہیں ،صدر محترم نے ارکان محکمہ شرعیہ کے رو برو مدعی علیہ محمد شامد خان کو اللہ تعالی کی قسم کھا کر حلف دلایا، مدعی علیہ نے حلف کیا مگر کسی بھی کاغذ پر دستھ خاونشانی انگوٹھ کرنے کو قطعاً منع کر دیا، اس بات کو لے کرکافی کہاستی ہوئی اور مدعی علیہ بغیر بیان حلفی دئے ہوئے مع احباب کے محکم برشر عمد سے اٹھ کر جلاگیا۔

الاسر ۱۲۰۳۱ و کوکمه شرعیه نے ایک نوٹس بذر ربیدایڈی رجٹری مدی علیہ اور اس کی نوٹو کو کا پی بذر بیدایڈی رجٹری امام الدین ولد عبد الرحمٰن کوارسال کی اس کے اندر بیتر حرکیا گیا کہ محمد شاہد خان آپ ریحانہ بانو کے حقوق زوجیت ادا کرویا طلاق دو، ورنہ محکمیشرعیدا پنی شرعی کا رروائی پوری کر کے آپ کا نکاح فنح کرد ہے گا، جس کے ذمہ دار آپ خود اور آپ کے دشتہ دار ہوں گے، اور بیہ بھی تحریر کیا گیا کہ مقدمہ کی اگلی تاریخ ۲۰۱۲/۳/۱۲ ء اور پھر ۲۰۱۲/۳/۱۲ ء رہے گی، مدی علیہ نے نوٹس کی تحریر کیا گیا کہ مقدمہ کی اگلی تاریخ ۱۲/۳/۳/۱۲ ء اور پھر ۲۰۱۲/۳/۱۲ ء رہے گی، مدی علیہ نے نوٹس لینے سے انکار کردیا، ۲۰/۲/۲۱ و ورجٹری واپس آگئی اور داخل فاکل کی گئی، اور امام الدین ولد عبد الرحمٰن نے رجٹری وصول کی اور ایک جواب کی شکل میں مہلت نامہ پیش کیا، جو ۲۰۱۲/۳/۱۲ وکوموسول نے رجٹری وصول کی اور ایک جواب کی شکل میں مہلت نامہ پیش کیا، جو ۲۰۲۲/۳/۱۲ وکوموسول خواب کی شکل میں مہلت نامہ پیش کیا، جو ۲۰۲۲/۳/۱۲ وکوموسول خواب داخل فاکل کیا گیا اس میں امام الدین نے ربحانہ بانو کو بھوا نے اور گھرشا بدخان کو محکمہ شرعیہ میں مام الدین کے درجہ کی میں مورت میں آپ کو افتار در وگل ما درعدم حاضری کی صورت میں آپ کو افتار دروگا۔

(۸) ۲۰۱۲/۳/۸ کو مدعیہ نے اپنے دوگواہوں کے بیان حلقی قلم بند کرائے، گواہوں کے بیان حلقی قلم بند کرائے، گواہوں کے بیان حلقی نے مدعیہ کے فارم عرضی دعو کی و بیان حلقی کو کمیل ثابت کردیا ؛ بلکہ گواہان نے کہا کہ پہلے ہم مدعی علیہ کی جانب سے ، مگر ان کے مکر وفریب نے ثابت کردیا کہ وہ لوگ حق پر نہیں ہیں اس لیے ہم مدعیہ کی جانب ہوگئے، جب کہ وہ لوگ بھی ہمارے دشتہ دار ہیں، مدعیہ شام تک مدعی علیہ کا انتظار کرتی رہی مگر جب ۱۲۸/۲۱۸ وہشام م ربح تک مدعی علیہ محکمہ شرعیہ میں حاضر نہیں ہوا تب مدعیہ نے دوسری فنخ ذکاح کی درخواست محکمہ شرعیہ میں گذار دی اور روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔

(9) ۲۰۱۲/۲۷۱۲ ء ومحکمهٔ شرعیہ نے ایک نوٹس امام الدین ولدعبرالرحمٰن اور دوسرا نوٹس فیم علی ولدحاتی بھورے خان کوبذر بعیایڈی رجٹری دیا،جس میں ککھا کہ محکمہ شرعیہ کی کا رروائی مکمل ہو چکی ہےاب آپ دونوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ مدعی علیہ کو ۲۲ (۱۲/۲۰۱۲ کومحکم پرشرعیہ میں حاضر کریں، اور مقدمہ کی بیروی کرنے کا یا بند کرے ورنہ محکمہ شرعیہ ۱۲/۲/۲۱ ۲۰ و گوٹر شاہد خان کا نکاح فنخ کردے گا، دونوںحضرات نے نوٹس وصول کیا اور ایک ایک جواب بشکل مہات بذریعہ اسپیٹر پوسٹ ورئتی ۲۱ /۲۰/۱۲ و داخل دفتر کیا، جواب وصول کیا گیااور داخل فائل کیا، اور بیدحضرات ۲۰۱۲/۴۰۲۲ و محکمهٔ شرعیه میں حاضر ہوئے اور اس بات کاحتمی فیصلہ کیاا وریقین دیانی کرائی کہ آپ حضرات آج نکاح فنخ نہ کریں ہم رعی علیہ کو۲ ۴۰۱۲/۵۰ ءکوجا ضرکر دیں گے،اگر وہ۲ ۲۰۱۲/۵۰ ء کوہیں آیا تو آپ حضرات نکاح تو رُدینا، ہم کوکوئی اعتراض نہیں ہوگا، بور ڈنے مہلت دے دی، وہ چلے گئے۔ (۱۰) ۲۰۵/۷۱ ۴ ء کو مدعیہ کے والدمحتر م حاجی سلیمان حاضر ہوئے اور مدعی علیہ محمد شاہد خان ولدا نور خان اورامام الدين ولدعبدالرحن اورنعيم على ولدحاجي بجورے خان ان حضرات ميں ہےکو ئی حاضرنہیں ہوا، بورڈ کےارکا ن شام پانچ بچے تک انتظار کرتے رہے جب وہلوگ حاضر نہیں ہوئے ،توارکان محکمۂ شرعیہ نے فائل جرح و بحث میں ڈال دی اور طے پایا کہ ۲۰۱۲/۵/۲۰ ءکو فیصلہ سنادیا جائے گا۔

(۱۱) آج بتارخ ۲۰۱۲/۵/۲۰ ء کوارکانِ محکمیشر عید کااجلاس منعقد ہوافائل پرغور وخوش کیا گیا، اور جرح کی گئی جس سے محکمیشر عید کےارکان اس نتیجہ پر پہنچ کیدگی علیہ محکمہ شاہد خان متعدت فی النفقہ وغیرہ ہے اور مدعیہ مظلوم وستم رسیدہ ہے، چنا نچہ شریعت ِمطہرہ کی دفعہ ۳۳۳۲م مجموعہ قوانین اسلامی کے تحت فنخ نکاح کافیصلہ کیاجا تا ہے، جس کی تفصیل ہیہے:

(۱) مدمی علیہ محمد شاہد خان بن انور خان شرعا متعدث خص ہے؛ کیوں کہ استطاعت کے با وجو د حقوق ادانہیں کرتا ہے۔

(۲) مدعیہ ریحانہ بانو ہنت حاجی سلیمان عزت وآبرو کی حفاظت کے ساتھ اپنے والدین کے

ساتھ دہتی ہے اوراس کا مکمل خرچہ اس کے والدین ہر داشت کرتے ہیں ،جو کہ اس کے شوہر کے ذمہ ہے۔ (۳) مدعیہ نے عرضی دعویٰ اور بیان حلفی میں ابتلاء معصیت کا اندیشہ ظاہر کیا ہے ، جو کہ ایک شرعی اورا ہم وجہ ہے۔

(۴) مرعیہ نے اپنے جوان ہونے کی بات کہہ کر بغیر شوہر کے زندگی گذارنے کو ایک مشکل امرظا ہر کیا ہے جو کی ثرعاً بالکل صحیح ہے۔

(۵) معید نے عقد ثانی کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، جواس کا شرعی اپناحت ہے۔

(۲) مدعیہ نے اللہ پاک کی تم کھا کر شوہر سے طلاق کا مطالبہ اور ارکانِ محکمۂ شرعیہ سے فتخ نکاح کا مطالبہ تین بار کیا ہے، جس سے اس کی مجبوری ظاہر ہوتی ہے۔

(۷) شوہر کامتعت ہوناا ور مذکورہ بالا وجوہات کی بنا پرارکانِ محکمینشرعیہ متفقہ طور پر فیصلہ کرتے ہوئے مدعیدر بحانہ بانو بنت حاجی سلیمان کا نکاح جو کہ محمد شاہد خان ولدا نورخان سے منعقد تھااس کو فنخ کرتی ہے، اور احوال کے پیش نظراس فنخ نکاح کو طلاق بائن قرار دیتی ہے۔

چناں چہ فنخ نکاح کے بعدید دونوں اب شرعاً ایک دوسرے کے لئے اجنبی ہوگئے ہیں ، اور ریحانہ با نوبنت حاجی سلیمان کی عدت بھی شروع ہوگئ ہے ، اب ریحانہ بانوا گرحا کضہ ہے تو تین حیض اور آئسہ ہے تو تین ماہ اپنی عدت طلاق لوری کر کے کسی دوسرے مردسے نکاح کرنے میں شرعا آزاد ہے۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم

حرده: العبر مفتى متجاب الدين المظاهر ك صدر محكمة شرعيه المجمن اسلامي فمريد آباد (هريانه) ۲۰۱۷ ع

#### دا را لافتاء مدرسه شاہی میں ارسال کردہ سوال

میری لڑکی ریحانہ بانو کی شادی شاہد ولد انور خان کے ساتھ ۲۰ راگست ۱۹۹۵ء کو ہوئی تھی اور زخصتی ۲۰ رجون ۲۰۰۳ء میں ہوئی تھی ، زخصتی ہے لے کر جنوری ۲۰۰۸ء تک اپنے شو ہراور دیگر سسرال والوں کے ظلم وستم کا نشانہ بنی رہی ،اس کے شوہرا ورگھر والوں کے ظلم وستم کی وجہ سے اپنی لڑی کو ۲۵مر جنوری کو بیاری کی حالت میں دبلی لے آیا ۱۸ مرمہنے تک میری لڑی کی اس کے شوہراور دیگر سرال والوں نے کوئی خیر وخیر نہیں لی، پھر لڑی نے ایک عرضی دعویٰ تمام حالات ککھر کر برائے نکاح فنح محکمۂ شرعیدا نجمن اسلامی فرید آباد رجٹر ڈنمبر ۷۷مرکز مسجد عیدگاہ بابانگر پرانافرید آباد (ہر یانہ) میں ڈالا، جہاں محکمۂ شرعیہ نے میری لڑی کے شوہر کو بذر لعیہ نوٹس بلایا، جہاں اس نے اپنا جوالی دعویٰ پیش کیا، جس کے بعد محکمۂ شرعیہ اورد گرارا کین نے تمام حالات کا بغور جا ئزہ لے کراور فور کرے میری لڑی کے نکاح کو بتاریخ ۲۰ مئی ۲۰۱۲ء کو تحریری طور پر فنج کر دیا، جس کی نقل اس عرضی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔

اِن تمام صورتوں کواور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیہ بتائیں کہ کیا محکمین شرعید انجمن اسلامیہ فرید آبادر جسڑ ڈنمبر 22رم کرمسجد عید گاہ بابانگر پر انا فرید آباد (ہریانہ) کا کیا ہوافنخ نکاح درست ہے؟اوراس وقت میری لڑکی کی عدت لوری ہوگئ ہے کیا میں اپنی لڑکی کا عقد ثانی کرسکتا ہوں؟

#### جواب دارالا فتاءمدرسه شابی مرادآ باد

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: ہندوستان جیسے ملک میں جہاں سرکاری طور پرشری فظام قضاء موجو ذبیس ہے، یہاں مظلوم عورتوں کی دادر تی کے لئے فتح و تفریق کے معاملے میں فظام قضاء موجو ذبیس ہے، یہاں مظلوم عورتوں کی دادر تی کے لئے فتح و تفریق کے معاملے میں فد جب الله التسخیم شرعیہ بیا شرعیہ ضابطہ کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے کوئی نکاح فتح کر دے، تو اس کا فیصلہ بھیٹانا فنز مانا جائے گا، اس بارے میں آج سے ۱۳۸۸ سمال قبل ہندوستان کے اکابرعلاء انفاق کر چے ہیں، اوراسی جائے گا، اس بارے میں آج سے ۱۳۸۸ سمال قبل ہندوستان کے اکابرعلاء انفاق کر چے ہیں، اوراسی کے مطابق ملک کے طول وعرض میں عمل بھی جاری ہے۔ (دیکھئے: الحیلة الناجز قطبح جدید ۱۳۳۱–۱۳۰۰)

مرشاہد خان ولد محمد انور خاں کا تعنت ثابت ہوجانے پراس کی بیوی" ریجانہ بانو' پرطلاق بائن کے محمد شاہد خان ولد محمد انور خاں کا تعنت ثابت ہوجانے پراس کی بیوی" ریجانہ بانو' پرطلاق بائن کے

دوسری جگہ نکاح کرنے کی مجاز ہوگی۔

اوراس بارے میں جامعہ نعیمیہ کا ہم رشتہ فتو کی قابلِ عمل نہیں ہے؛ کیوں کہ یہاں دور دور تک شافعی اور خنبلی قاضی موجو زئیں ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

املاه: احقر محرسلمان منصور بوری غفرله ۱۸ راا ۱۹۳۳ م الجواب صحیح بشیر احمد عفا الله عنه

#### شوہر کے تعنت کی وجہ سے چھٹکاراحاصل کرنا؟

البحواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت میں جب تک شوہر طلاق ندد یا شرعی تفریق واقع نه ہول، آپ کا شوہر سے از دواجی تعلق ختم نہیں ہوسکتا، اگر شوہر آپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی کرتا ہے، تو آپ برادری کے شجیدہ حضرات یا محکمہ شرعیہ کے ذریعہ اپنا معاملہ ص کراسکتی ہیں اور حسب تحریر سوال جو مکان شو ہر دبیوی دونوں نے مل کرخریدا ہے، اس میں جس کی طرف ہے جتنی رقم گلی ،اس کے بقدر وہ ما لک ہے۔

عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا جادًا. (سنن أبي داؤد ٢٨٣/٢) الأصل أن الطلاق إنما يقع لوجو د لفظ الإيقاع من مخاطب في ملكه إذا طلق المخاطب المكلف امر أته وقع الطلاق كالعاقل البالغ. (الفتاوئ التاتارخانية ٢٩٤/٤)

شركة المملك كالشراء ..... كأن يشتري اثنان مثلا مالا أو يهبه لهما واحد ..... فيصير ذلك المال مشتركا بينهما ويكون كل منهما شريك الآخر فيه. (شرح المحلة ٩٧/١)

كل من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة سائرهم، فليس أحدهم وكيلاً عن الآخر، ولا يجوز له من ثم أن يتصرف في حصة شريكه بدون إذنه. (شرح المحلة ١٠١/١، ومالمادة: ٧٠ ١، الفتاوي الهدية ٢٠١/١، الهداية ٢١٤/٢)

الشركة بالأموال، فهو أن يشترك اثنان في رأس المال فيقو لان اشتركنا فيه على أن تشتري أو يبيع معا – إلى قوله – أو قلرا الثمن فهو جائز. (بدائع لصنائع ٥٧١٥) فقط والتُدتع الى اعلم الماه: احتر مُدسلمان منصور يورى غفرله

D1747/0/12

غیر إسلامی ملکی قانون کے تحت عورت کا شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا؟

سوال (۵۳۴): -کیا فرماتے ہیں علماء دین دمفتیانِ شرع میں مسکد ذیل کے بارے
میں کہ: ایک عورت اپنے شوہر سے غیر اسلامی ملکی قوانین کے تحت طلاق چاہتی ہے، شوہر پابند
شریعت ہے، عورت کا مقصد یہ ہے کہ اگر ملکی قوانین کے تحت طلاق لیتی ہے، تو اس کو قانونا شوہر کی

جائیداد سے پچاس فیصدی حصہ ملے گا، اور اِی مقصد کو لے کر وہ بذر بعہ عدالت طلاق لینا چاہتی ہے، جب کہ شوہر کی جانب سے نہایت فراوانی کے ساتھ مالی تعاون بھی حاصل ہے، اور شوہر تمام حقوق کی ادائیگی بھی کرتا ہے؛ لیکن وہ جائیداداور پینے کے لاچ میں شرعی اور اسلامی قوانین کو بھی نہیں مان رہی ہے، ان حالات میں اگر عدالت اس مورت کیس فرطلاق دیتی ہے، تو کیا اس صورت میں طلاق واقع ہوجائے گی؟ جب کہ شوہر عدالت میں حاضر نہیں ہوتا ہے، اور اگر بحالات بحوری حاضر ہوا بھی، تو وہ اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ تیں ہا ہے؛ بلکہ ملکی قوانین کے تحت طلاق کا آر ڈر عدالت کی کے دور کیا اس صورت میں یہ اسلامی طلاق مانی جائے گی؟ اور کیا طلاق واقع ہوجائے گی یہ اور کیا طلاق واقع

البحواب وبالله التوفنيق: اسلام ميں طلاق دين کاحق عورت کونيں؛ بلکہ مردکو حاصل ہے؛ لپذا جو طلاق عورت کی طرف سے دی جائے یا غیراسلامی عدالت شوہر کی رضامندی کے بغیر عورت کی جائیں ہے۔ کی بغیر عورت کی جائیں ہے۔ کی بغیر عورت کی جائیں ہے دی گئی طلاق کے نفاذ کا حکم دے، تو شرعاً اس کا کچھا عقبار نہیں، حتی کہ اگر شوہر عدالت کے آرڈ رپر دشخط کر دے اور زبان سے طلاق کے کلمات ادا نہ کرے، تو بھی طلاق کے دقوع کا حکم نہ ہوگا؛ کیوں کہ جبر بیطلاق کا اعتبار صرف اُسی وقت ہوتا ہے، جب کہ زبان سے طلاق دی جائے؛ لپذا مسئولہ صورت میں نہ کورہ غیر شرعی عدالتی کا روائی کے با وجود وہ عورت بدستور شوہر کے نکاح میں رہے گی، اور دو سرے خض خیر شرعی عدالتی کا روائی کے با وجود وہ عورت بدستور شوہر کے نکاح میں رہے گی، اور دو سرے خض

وفي البحر: أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته، فكتب لا تطلق؛ لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة، و لاحاجة هنا. (شامي ٣٢٤/٤ دار الفكريروت، ٤٤٠/٤ زكريا، فقط والترتعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان مفور يورى غفرله ١٣٢٧/٨/١٥ ها الجاب صحيح بشيرا محمفا الشعنه

## عدالت سے بذر بعدر جسری فنخ نکاح اور طلاق کا حکم؟

سے ال (۵۳۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک استفتاء ارسال خدمت ہے ۔ طرفین کے دلائل برغور وَلکر کے بعد جو بات حق اور صواب بروئے فقہ خفی ہو، اس سے آگاہ کر کے عنداللہ ماجور ہوں گے۔ فَجَزَ اکْمُ اللَّهُ خَیْرًا.

صورت مسلد: ہمارے ملک جنوبی افریقہ میں بسااوقات مسلمانوں کواپنا نکاح بوجہ ضرورت وصلحت کے عدالت میں رجٹری کرنا پڑتا ہے، حکومت اس رجٹری کومستقل ایک عقد نکاح شار کرتی ہے، چول کہ شرعی اور اسلامی طریقہ سے جو نکاح کا عقد کیا جاتا ہے، اُسے حکومت سلیم نہیں کرتی ہے۔

بہر حال عدالت میں نکاح کی رجٹری کرانے سے حکومت کے قانون کے مطابق خود بخو د جو اندین متعلقہ نکاح حکومت ہواں نافذ وجاری ہیں ،وہ سب قوانین اس رجٹری شدہ نکاح کے ساتھ والسطہ ہوجاتے ہیں۔من جملہ اُن قوانین کے ایک قانون میہ ہے کہ زوجین میں سے کوئی ایک مرجائے تو دوسرا فریق میت کے نصف تر کہ کامستحق ہوجا تا ہے، مثلاً شوہر کا انتقال ہوگیا تو قانوناً شوہر کے نصف تر کہ کامستحق ہوجا تا ہے، مثلاً شوہر کا انتقال ہوگیا تو قانوناً شوہر کے نصف تر کہ کامستحق ہوجا تا ہے، مثلاً شوہر کا انتقال ہوگیا تو قانوناً

لیکن اِس قانون سے جیخے کے لئے اور شرعی میراث کے قانون جاری کرنے کے لئے عدالت میں رجٹری کے وقت ایک دوسری روئیداد پرد شخط کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جب جاکر وہ غیر شرعی تقسیم میراث سے براُت حاصل ہو عتی ہے، اگر اس روئیداد دیگر پر د شخط نہ کی جائے اور اس کو اختیار نہ کیاجائے تو خود بخو دیبلا قانون جو اوپر فدکور ہوا عائد ہوگا۔

کسی مسلمان نے کسی مسلحت کے تحت اپنے نکاح کی رجٹری عدالت میں کرادی اوراس کو متعلقہ سرکاری قانون میراث کاعلم نہ تھا، بعد میں جب اسے پنہ چلا، تواس رجٹری شدہ نکاح کے ختم کرنے کی ختم کرنے کی اور عدالت کے سامنے عدالتی نکاح ختم کرنے کی نالش کی، جسے ڈیووس کہتے ہیں۔عدالت بیرکرتی ہے کہ نالش کرنے والے کی وجوہات پرغور کرتی نالش کرنے والے کی وجوہات پرغور کرتی

ہا دراگردوسر نے رہی چاہز وج یاز وجہ کی طرف سے انکار ہوتو وجہ انکار پھی غور کر کے فیصلہ صادر کرتی ہے، اگر نکاح کے ختم کرنے کا فیصلہ ہوا تو یہ قانو نا اورعند الحکومت میاں ہو کی پھر شار نہیں ہوں گے۔صورتِ مذکورہ میں زید کا کہنا ہے کہ عدالت جوعدالتی نکاح کے ختم ہونے کا فیصلہ صادر کرتی ہوتے ہوتی ہوتے ہوتی ہوتے ہیں) زید کی طرف سے دکیل ہے اس معالمہ میں ۔

عمر وکہتا ہے کہ یہ بات بعیداز قیاں ہے اور عقلاً وتقلاً بیکہنا غلط ہے کہ قاضی عدالت مدی این علی اللہ و لیوں کا وکیل ہوتا ہے۔ اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا کہ قاضی شرعاً مدی یا مدی علیہ کی طرف سے وکیل بھی بن سکے۔ نیز نالش کرنے والا اس عدالتی سرکاری نکاح کوازخود ختم نہیں کرسکتا، پہلے وکیل سے رابطہ کرے مقدمہ کی کاروائی وکیل تیار کرے گا اور پھر معاملہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا ، اس کے بعد عدالت جوسورت مناسب سیحتی ہے، اور پھر معاملہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا ، اس کے بعد عدالت جوسورت مناسب سیحتی ہے، اس کے موافق فیصلہ میں بے اختیار ہے تو قاضی کو اپنا اس کے موافق فیصلہ میں بعنی اپنا عدالتی نکاح ختم کرنے میں کیسے بنا سکتا ہے؟۔ یہ باب و کالت میں کیلے اورا حکام شریعت میں بیا عدالتی نکاح۔ حدید اورا حکام شریعت میں بیا عدالتی نکاح۔ میں کیسے بنا سکتا ہے؟۔ یہ باب و کالت میں تحریف اورا حکام شریعت میں بیا گاڑ ہے۔

زید کہتا ہے کہ قاضی کے سامنے زید کے عدالتی نکاح ختم کرنے کی درخواست کرنے کی درخواست کرنے کی درخواست کے قبول کرنے میں اب زید کا وکیل ہی ہوگا، اور جو فیصلہ ختم عدالتی نکاح کاوہ کرتا ہے نالش کرنے والے کی طرف سے طلاق ہی شار ہوگی۔

عمر و کہتا ہے کہ طلاق ولاق کیجھ نہیں ،طلاق دلوانا مقصود نہیں، صرف ایک سرکا ری رجسڑی ختم کرنا مقصود ہے؛ تا کہ شرعی طریقہ سے میراث تقسیم ہوسکے؛ لہٰذا عدالت سے جو نکاح کے ختم ہونے کا علم صا در ہوا، شرعاً طلاق یا فنخ نکاح کی حیثیت نہیں رکھےگا۔

صورت مسئولہ میں آیا کہ زید کا قول صحیح ہے یا عمرو کا؟ دلائل سے حکم شرعی مطلوب ہے۔ بینوا تو جروا۔ فقط والسلام

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوال میں تحریردہ مسکدکاهل استحقیق پرموقو ف ہے کہ مذکورہ شخص نے عدالت میں درخواست دیے دقت کیا الفاظ کھے ہیں، اگر الفاظ اس طرح کے ہیں کہ ذکاح کا سرکاری رجٹریشن منسوخ کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں اگر جج درخواست کو قبول کرتے ہوئے رجٹریشن کی منسوخی کا فیصلہ کرے تو اصل نکاح ختم نہیں ہوگا؛ بلکہ صرف رجٹریشن منسوخ ہوگا، اس کے برخلا ف اگر درخواست میں نکاح ختم کرنے کی گذارش کی گئی ہے، تواس پراگر بنجو درخواست کے مطابق نکاح فنج کرنے کی گذارش کی گئی ہے، تواس پراگر بخج درخواست کے مطابق نکاح فنج کرنے کا فیصلہ کرے، تو بین نکاح کے فنج کرنے کا نہ ہو، چر بھی ظاہر کفور فیصلہ ہوجائے گا؛ اس لئے کہ طلاق میں نداق کے طور پر جو بات کہی جاتی ہوتا تا ہے۔

رجل قال لآخر: أمر امرأتي بيدك إلى سنة صار الأمر بيده إلى سنة حتى لو أراد أن يرجع لا يملك، وإذا تمت خرج الأمر من يده. فقط الله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى ففرلـ١٣٢٨/٥/٥هـ الجواب على شغرلـ١٣٢٨/٥/٥هـ الجواب على شغرار الجواب على شغرار الجواب على شغرار الجواب على شغرار المحمد الجواب على شغرا المحمد المحمد

## سركاري عدالتون كي طلاق كاحكم؟

سےوال (۵۳۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک ٹرکی کہتی ہے کہ ہم نے پہلے شوہر سے بذر بعیر عدالت طلاق لے لی ہے، اس لئے میرا دوسرا نکاح سیجے ہے، تو سرکا ری عدالتوں کی طلاق معتبر ہے یانہیں؟ ماسمہ سیحانہ تعالی

البعواب وبالله المتو هنيق: سرکاری عدالت سے لی گئ طلاق شرعاً معترنہیں ہے، اس کئے شری طلاق کے بغیر کسی دوسر مے دسے زن وشوئی کا تعلق قائم رکھنا قطعاً حرام کاری ہے۔

لم ينفذ حكم الكافر على المسلم. (شامي ١٢٨٥ كراچي) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محم سلمان منصور يورى غفرله

#### عورت كاعدالت سے طلاق لينا؟

سے ال (۵۳۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میری بیوی نے عدالت کے ذر لعبہ طلاق لے لی ہے، جب کہ میں نے بیوی کوکوئی طلاق نہیں دی ہے، تو کیا اس صورت میں صرف عدالت کے ذر لعبہ طلاق دینے سے بیوی پر طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اور جُھےاپنی بیوی کو والپس لانے کا حق ہے یا نہیں؟ اس بیوی سے میرے چھ بچے بھی ہیں جونی الحال میرے بی پاس ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: عورت کی طلاق شرعاً معترنیس ہے، جب کہ آپ نے طلاق نہیں دی ہے، تو اس غیر معتر طلاق سے ہوک آپ کے نکاح سے باہر نہ ہوگی، آپ کواسے اپنے گھرواپس لانے کالوراحق حاصل ہے۔

وإن لم يقر أنه كتابه ولم تقم بينة لكنه وصف الأمر على وجهه لا تطلق قضاءً و لا ديانةً، وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر أنه كتابه. (شامي ٢٠١٤ه زكريا)

إن الكافر لا يلي على المسلمة وولده المسلم لقوله تعالىٰ: ﴿وَلَنْ يَجُعَلِ اللَّهُ لِلْكَفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيُلاً. ﴾ (شلمى ١٩٣/٤ زكريا) فقط والدُّلتِالَى اعْلَم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرلها ۱۳۲۱/۱۳ ه الجواب سیح بشهر احمد عفالاندعنه

## ظالم شوہر سے نجات پانے کا راستہ

سوال (۵۳۸):- کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسَلدذیل کے بارے

میں کہ:ایک شوہرجس کا نکاح ہوئے ابھی آٹھ ماہ بھی نہیں گذرے کہ اپنی بیوی پرشروع دنوں سے ہی شک کرتا ہے،اوراس پرطرح طرح کے ظلم وزیادتی کرتار ہاہے،شادی کے ایک ماہ کی مدت پرشک دور کرنے کے لئے اپنی بیوی سے قرآن یاک اٹھوا کر اوچھا کہ کوتمہارے کسی سے نا جائز تعلقات تو نہیں تھے،اس پر بیوی نے صاف طور پر بتادیا کہ میں پاک وصاف ہوںاس کے باو جود بھی وہ موقع بموقع شک کرتا رہا اور ظلم وزیادتی کی انتہاءکو مار کرتے ہوئے ایک دن اس کے چیرے کو ناخونوں سے گودکر کہا کہ تیرا چیرہ بگاڑ دول گا، میں نے تیرے چیرے پر تیزاب کی بوتل ڈالنے کے لئے رکھ لی ہے، جب کہ بیوی سات ماہ کی حاملہ ہے، غصر کی انتہاء کودیکھ کرلڑ کی کے تا پالڑ کی کواینے گھرلے آئے ،اس کے بعد سے قطع تعلق ہے اس معاملہ کوئی بارلوگوں نے تنازعہ ختم کرنے اور تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی،اورایک بارینجایتی میٹنگ میں اڑے نے تحریری طوریراینی خامیوں کا ازالہ کرنے کو کہا؛ لیکن پھر بھی بازنہیں آیا،ابلڑ کی نے بھی صاف طور پر واضح کردیا کہ وہ اپنے شوہر سے قطع تعلق جا ہتی ہے،اب الیمی حالت میں لڑکی کواس کے شوہر کے گھر بھیجنااس کی جان کے لئے خطرہ بن چکا ہے، آخری دن بھی اپنی بیوی کوزنا کار، بد کاروغیرہ بے ہودہ الفاظ کیے؛ لہذا ایس صورت میں مہر بانی فرما کرمندرجہ ذیل صورتوں میں شرعی فیصلہ صادر فرمانے کی زحمت گوارہ فرما ئیں، مندرجہ بالاحالات کے تحت اڑی کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے طلاق مانگنے کا حق حاصل ہے یانہیں؟ باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت ميں اگر نباه د شوار ہوگيا ہے تو شوہر سے کسی طرح طلاق لے کی جائے ، اگروہ بلامعاوضہ طلاق دینے پر اضی نہ ہو، تو پھھ مال دے کریا مهمعاف کر کے خلع کر لیاجائے۔

وقال تعالىٰ: ﴿ فَانُ خِفْتُمُ اَنُ لاَّ يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيُهِمَا فِيُمَا افْتَدَتُ بِهِ ﴾ [البقرة حرء آيت: ٢٧٩]

وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال. (الهداية ٢/٥٠٤)

و لا بأس به عند الحاجة للشقاق بعدم الوفاق بما يصلح للمهور. (شامي ٨٧/٥) فقد صرح في الخانية: بأنها لو أبرأته عما لها عليه على أن يطلقها، فإن طلقها جازت البراءة و إلا فلا. (شامي ١٠٧٠ زكريا)

ويكون واجبًا إذا فات الإمساك بالمعروف. (البحرالراتق ٢٣٧/٣) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع. (لفتاوي الهندية ٤٩/١ ٣ كتاب الفتاوي ٥٣/٥) وإن تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها؛ فإن فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال. (الهلاية ٤١/٤٠٤) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۹ ر۱۲۰/۱۳۰۶ ه

# شوہر کے ظلم کی وجہ ہے تفریق کرانے پر نفقہ اور پرورش کا حکم؟

سے ال (۵۳۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میرا شوہرزید جوا وغیرہ کا عادی ہے، مجھے مارتا پٹیتار ہتا ہے، نیز گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے کوئی کام نہیں کرتا ہے، اِن حالات کی بنا پرسات آٹھ سال سے میں میکے میں ہوں۔ ہوں،میرے تین نیچ بھی ہیں دیدسے چھٹکارا حاصل کرنا جا ہتی ہوں۔

(۱) اگرزید مجھ کوطلاق دیدے قومجھ کومیر امہر ملے گایا نہیں؟

(۲) شوہر کی غلط عادتوں سے پریشان ہوکر میں اپنے میکہ چلی گئی اور سات آٹھ برس تک و ہیں رہی ، اِس دوران شوہر نے مجھے کو کی خرچ نہیں دیا ، اور سات آٹھ سال سے بچوں کا خرچ اور اپناخرچ میں نے خود برداشت کیا ہے؛ لہذا شوہر پر بیخرچ مجھے دینالازم ہے یانہیں؟

(٣) اگر شوہرزید کے حالات ، چال چلن درست نہ ہونے کی وجہ سے بیوی طلاق کا مطالبہ کرے اور شوہرزید طلاق دیدے، تو بچوں کاخق دارکون ہوگا؟ واضح رہے کہ ایک لڑکا اارسال کا، دوسرالڑکا ۸رسال کا اورا کیے لڑکی ۹ رسال کی ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگرآپ خودطلاق لينا چاہتى ہيں اور ظلع كى صورت اپنا رہى ہيں، ليخى مهركى معافى كے بدله ميں شو ہرسے طلاق كا مطالبه كررہى ہيں، تو اس صورت ميں طلاق دينے پر شو ہر پر مهركى ادائيگى لازم نہيں ہوگى، اور آپ كوم پر نہيں ملے گا اور اگر شوہر بلا شرط طلاق دينو مهركى ادائيگى اس پرلازم ہے۔

وإن كان ببدل، فإن كان البدل هو المهر بأن خلعها على المهر، فحكمه أن المهر إن كان غير مقبوض أنه يسقط المهر عن الزوج. (بدائع الصنائع ٢٣٧/٣ زكريا) أن المهر وجب بنفس العقد ..... وإنما يتأكد لزوم تمامه بالوطء ونحوه.

(شامي ۲۳۳/٤ زكريا)

(۲) گذشتہ سالوں میں آپ نے جوخرچ خود برداشت کیا ہے، اس کا اب شوہر سے مطالبہ نہیں کیاجا سکتا۔

والنفقة لا تصير دينًا إلا بالقضا أو الرضا، قال الشامي: أي إذا لم ينفق عليها بأن غاب عنها، أو كان حاضرا فامتنع، فلا يطالب بها؛ بل تسقط بمضي المدة. (هلمي ١١/٥ زكريا)

(۳) طلاق واقع ہونے کی صورت میں دونوں لڑکے (جوسات سال کے ہو چکے ہیں) باپکواپئی پرورش میں لینے کاحق ہوگا، اورلڑ کی بالغ ہونے تک ماں کے پاس رہے گی۔

والحاضنة أحق به أي بالغلام حتى يستغني عن النساء، وقدر بالسبع، وبه يفتى ...... والأم والحدة أحق بها أي بالصغيرة حتى تحيض أي تبلغ في ظاهر الرواية. (شامي ٢٦٧/٥-٢٦٨ زكريا، كفايت المفتى ٤٩٠٦) فقط والدّلتا لل اعلم كتبه: احتر محم سلمان مصور يورى غفرلـ ١٣٢٢/٥/١٨ه الهجواب المحتج شبيرا تم عفا الدّعنه

#### مظلومه عورت كى گلوخلاصى

سوال (۹۴۰): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: میری شادی ۲۲ رفر وری ۲۰۰۳ء کو اسعد عباس ولد اختر عباس ساکن امرو ہہ ضلع ہے پی نگر سے اسلامی طرز پر ہوئی، میرے والدین نے جھے بہناہ سامان جہز وغیرہ دیا تھا، اس کے باوجو دشو ہر اور سرال والول نے جھے ہمیشہ تکالیف دیں اور میرے ساتھ نوکروں کا ساسلوک کیا، دہلی لے جاکر ایک کمرہ میں رکھا، پھروہاں مار پیٹ کر نہایت ذلت کے ساتھ جھے اسے بڑے شہر میں تنہا کمرہ کے باہر چھوڑا تے، جھے فود کئی کے سوالو فراستہ نظر نہ آتا تھا، میر اشو ہر جھے بالکل پندنہیں کرتا ہے، اور جھے پریشان کرنے کے لئے طلاق بھی وینا نہیں چاہتا ہے، ان پریشانیوں میں میرے لئے شرعاً کیا میرانکا وقتی ہوسکتا ہے، کیا عدالت میں وہ میرانکا حق کہ اِن حالات میں وہ میرانکا حق کہ وان حالات میں وہ میرانکا حق کا مراسکتی ہے، جب کہ جھے اپنے نشس پر جوانی کی وجہ سے اطمینان نہیں ہے؟

البحدواب و بالسله التو فیق: الیی مظلوم خواتین کے لئے شریعت میں یہ ہولت موجود ہے کہ وہ اپنا دعوی قریبی محکمہ شرعیہ یا شرعی پنچایت میں پیش کریں، پھر محکمہ شرعیہ فریقین کے بیان من کراگراس منتیج پر پنچے کہ عورت مظلوم ہے، اوراس کا شوہراس کے ساتھ ظالمانہ برتا و کر دہا ہے، تو محکمہ شرعیہ ایسی عورت کا اس کے شوہر سے نکاح فنچ کرائے تی ہے؛ لہذا آپ اپنا معاملہ قریبی محکمہ شرعیہ کے دوبر و پیش کریں اوراس کے مطابق عمل کریں۔ (الحیاج الناجزۃ) فقط واللہ تعالی اعلم کہ شرعیہ کے دوبر و پیش کریں اوراس کے مطابق عمل کریں۔ (الحیاج الناجزۃ) فقط واللہ تعالی اعلم کہ شرعیہ کے دوبر و پیش کریں اوراس کے مطابق عمل کریں۔ (الحیاج الناجزۃ) فقط واللہ تعالی اعلم کہ شرعیہ کے الناجزۃ) مقالد تعالیٰ اعلم کریں۔ الحجاب شیح شیم احمد عظالہ عند

میاں بیوی میں نبھا وُنہ ہونے کی وجہ سے بیوی کا طلاق مانگنا؟ سوال (۵۴۱):-کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: سائل کی بیوی کسی بھی حالت میں اپنے شوہر یعنی میر سے ساتھ رہنائہیں جا ہتی، صرف طلاق چاہتی ہے،اس کے اور میرے خاندان کے لوگوں نے کافی سمجھایا؛ کیکن اس کوا چھانہیں لگتا؛ کیوں کہ زید کی بیوی زید کی نافر مانی کرتی ہے، اور ہروہ کام کرتی ہے، جس سے اس کا شو ہرمنع کرتا ہے، اور اس کام کوکرنے کے بعدا پے شو ہر کو چڑاتی ہے، ذلت آمیز گفتگو کرتی ہے، شوہر کی تو ہین کرتی ہے، گھر آنے والے لوگوں سے شوہر کی برائی بیان کرتی ہے، اور اپ شوہر پر بدنگاہی اور اس قسم کے دوسر سے الزامات لگاتی ہے، موقع پڑتا ہے تو شوہر کو مار بھی لیتی ہے، زید حافظ، قاری، دین دار شخص ہے، لوگوں کے درمیان معتمد علیہ ہے، معاشرہ میں زید کی اہلیہ کی ان حرکتوں کی وجہ سے زید پر منفی اثر پڑر ہا ہے، اور لوگوں کے درمیان زید کے متعلق بداعتا دی پھیل رہی ہے، اس صورت میں زید کے لئے شرعی حکم کیا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله القوهنيق: مسئوله صورت ميں زيد کے لئے دوہی داستے ہیں، ياتو بيوی کی ان حرکوں پرصبر کرے اور حق الا مکان فہمائش کی کوشش کرے، اور خاندان کے معزز لوگوں کے ذریعہ نبھاؤ کی کوشش کرے۔ اور دوسری صورت بیہ کہ نبھاؤنہ ہونے کی بناپر ایک طلاق دے کرعقد ختم کردے۔

قال تعالىٰ: ﴿ فَاِمُسَاكٌ بِمَعُرُوفٍ اَو تَسُرِيْحٌ بِاِحُسَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] بـل يستحب لو موذية أو تاركة صلاة غاية و مفاده أن لا إثم بمعاشرة من لا تصلى. (الدر المحتار ٢٨٨٤ ذكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محوسلمان منصور اپوری غفر لدا۲ (۲۲۱/۵ اهد الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

لڑ کی کی رضامندیاورشو ہر کے قابودینے کے بعد فنخ نکاح کامطالبہ

**سے ال** (۵۴۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زیدنے ایک ساڑھے ستر ہ سالیاڑ کی کنواری کوانی جاسوی ( دعاوتعویذ ) کے ذریعہ سے لے کر فرار ہوگیا، ایک دوسر بے اڑے ہے۔ شادی کرانے کے لئے لڑکا لڑکی ہے مالی حیثیت کچے بھی نہیں رکھتا ہے، پھر لڑکی کو اُن کے ساتھ کچھے دن گزار نے کے بعد چھوڑا کر لایا گیا، اور اب لڑکی پہلے کی طرح ہے مستقل مزاج اور گھر والوں کے ساتھ لل جمل کر رہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میری شادی میری رضا مندی ہے نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ناکے اور زید دونوں اپنا بھائی ہے، نیز اس نکاح سے والدین عزیز وا قارب کوئی بھی شفق نہیں ہیں، نیز گواہ خو دزید ہے اور دوسرا گواہ دوسری جگہ کا ہے اور زید اپنی صفات کے اعتبار سے اہل گاؤں کی نگاہ میں بہت براہم جھا جا تا ہے، اور زید اس طرح سے بنی کوگوں سے پیش آچکا ہے اور دوسرا گواہ انہیں جیسا ہے، زید تا ٹری جا تا ہے، اور زید اس طرح سے بنی کوگوں سے پیش آچکا ہے اور دوسرا گواہ انہیں جیسا ہے، زید تا ٹری اور دیگر نشہ آور چیزیں استعال کرتا ہے، گاؤں میں کمینوں کا سردار کہلاتا ہے، گاؤں کے لوگ خاص کرغریب ان سے بہت زیادہ عاجز ہیں اور گاؤں میں کمیٹی بھی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بان تمام کرغریب ان سے بہت زیادہ عاجز ہیں اور گاؤں میں کمیٹی بھی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بان تمام کا غذات بھاڑ دیے، قاضی والی کا بھی کوئی پہنہیں ہے، لڑکی والدین کے گھر پر ہے، نکاح ٹائی پر ضامند ہے، نکاح ٹائی ہوسکتا ہے یا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

ا لجواب وبالله التوفیق: اگرنا کے اورٹر کی کی برادری ہم مثل ہے اورٹر کی نے کسی بھر ح نکاح پر رضامندی ظاہر کر دی ہے اور نا کے کو اپنے او پر قابودے دیا ہے، تووہ نکاح منعقد ہو چکا ہے، اس سے طلاق یا تفریق شرعی کے بغیراس لڑکی کا دوسرا نکاح درست نہیں ہے۔

فـــان أجــازتــه جــاز ...... وكـــــا إذا أمكنت الزوج من نفسها بعــد ما زوجها الو لــى فهو رضــا. (الفتاوى:الهندية ٢٨٧/١) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۷۱۲ (۱۲۱۲ه ه الجواب صحیح بشبیراحمه عفاالله عنه

ہوی کے فرار ہوجانے سے نکاح فٹخ نہیں ہوتا

سوال (۵۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: میری ہیوی ۲ مرمی ۱۹ ۹۱ء بروز جمعہ ۲ ربج گھرسے میکہ جانے کے لئے کہہ کرگئی، میکہ پہنچنے کے بعد چندمنٹ ٹھہری اور ماں سے کہیں جانے کے بہانہ سے فرار ہوگئی، جب میں دوسرے دن سسرال گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسی وقت چلی گئی باو جود تلاش ومعلومات کے کچھ پنۃ نہ چل سکا کہوہ کہاں اور کیسے فرار ہوگئی۔ دریں صورت وہ میری زوجیت میں رہی یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفيق: وه عورت برستوراً پ كى زوجت ميں ہاوراً پ كے طلاق دئے بغیراس كے لئے كسى دوسر شخص سے زكاح كرنا حلال نہيں ہے۔

الطلاق بلفظ مخصو ص وهو ما اشتمل على الإطلاق. (الدرالمعتار ٢٢٧/٣ كراجي، ٤٢٦/٤ زكريا)

أسباب التحريم ..... تعلق حق الغير بنكاح. (الدرالمختار ٢٨/٣ كراجي، ١٠٠/٤ وراجي، ١٠٠/٤ وراجي، ١٠٠/٤ وراجي، ١٠٠/٤

کتبه:احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۱۲۱۳ ام ۱۲۱۴ اهد الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

## شوہر کے اِرتداد کی وجہ سے نکاح کا فنخ ہونا؟

سوال (۱۳۴۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں نے ایک نومسلم نوجوان سے شادی کی تھی، پچھ دن تو وہ ٹھیک ٹھاک رہا، اوراپنے کو مسلمان ظاہر کرتا رہا؛ کیکن پچھ کو صد کے بعد گھریلو تنازعہ پراُس نے کئی باریہ کہا کہ اَب میں مسلمان نہیں رہا، اور میں این سابقہ ند ہب کی طرف لوٹ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں میرا اُس شوہر کے ساتھ رہنا درست ہے یانہیں؟ ہمارا نکاح بر قرارے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: سوال مين ذكركر ده واقعا گردرست إدرآپكا

شو ہر مذہب اسلام چھوڑ کر دا تعد مرتد ہو چکا ہے، تو جس وقت اس نے ارتد اداختیا رکیا، اس وقت سے آپ کا اس سے از دوا ہی تعلق خود بخو دختم ہو چکا ہے، اب آپ دؤوں کا ساتھ رہنا جائز نہیں، اور اس سے فوری طور پر علیحدہ ہونالا زم ہے، اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گی تو سخت گنہ گار ہوں گی، اور عدت کا نان ونفقہ شوہر پر لا زم ہے، اور عدت گذار نے کے بعد آپ کا نان ونفقہ شوہر پر لا زم ہے، اور عدت گذار نے کے بعد آپ کا نان ونفقہ شوہر پر لا زم ہوگا، اور نبیج اگر عاقل بالغ اور خود کمانے کے لائق ہوں تو ان کے اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر شہیں ہے۔ (ستفاد: الحیلة الناج: ۱۸۲۶)

وارتداد أحدهما أي الزوجين فسخ فلا ينقص عددا عاجل بلا قضاء، فللموطوء ة ولو حكما لكل مهرها لتأكده به ولغيرها نصفه، لو مسمى أو المتعة لو ارتدوعليه نفقة العدة (وفي الرد) قوله: بلا قضاء أي بلا توقف على قضاء القاضي، وكذا بلا توقف على مضي عدة في المدخول بها كما في البحر. (الدر المخارم الشامي ٢٥٠٢ زكريا، البحر الرات ٣٧٣٣، بدائع الصنائع ٢٥٥٨ - ٢٥٠)

وكذا تجب لولده الكبير العاجز عن الكسب كأنشى مطلقاً (الدرالمختار) وأنه لو كان لها كسب لا تجب عليه. (شامي ٢٧١/٥ بيروت) فقط والله تعالى اعلم الماه: اعترام الله الماه: اعترام الله الماه: اعترام الله الماه: اعترام الله الماه: الماه: الماه: الماه: الماه: المان مناه الله المان الما



# فنخ نكاح كى بعض وجوه كى تنقيح

آئے سے تقریباً صدی قبل حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی ؒ نے ہند و ہیرون ہند کے مشاہیر علاء و مفتیان کے ساتھ طویل مشاورت کے بعد' المحصلة الناجز قالم سلسحہ لیلة المعاجزة" نامی کتاب ترتیب دی تھی ،جس کا مقصد شریعت کی روشنی میں پریشان حال منکوحہ ورتوں کی متعدد دشوار یوں کا مل تھا۔ اس مقصد کے لئے حکیم الامت حضرت تھا نوی ؒ نے بعض احکام' 'فقیہ ماکئ' سے لئے ہیں، جن میں فقہ فی کے جزئیات پڑمل دشوار تھا۔

''المحیلة الناجزة" میں زوجه عنین، زوجه مجنونه، وجه مفقود، وجه عنا ئب غیر مفقود، زوجه معتود، زوجه معتود، زوجه معتوب اورخیار بلوغ اور اسلام میں احدالزوجین وغیرہ کے بارے میں فنخ نکاح سے متعلق شرائط اور ضروری تفصیات مذکور میں۔ اور بفضلم تعالی میکتاب آج تک تمام محاکم شرعید اور دار القصناء وغیرہ جیسے اداروں کے لئے راہنمائے عمل ہے۔

اس کے بعد حضرت مولانا عبد الصمدر حمائی ٹائب امیر شریعت بہار نے دارالقصناء کی رہنمائی کے لئے "کتاب الفسنے و التفویق" نام سے کتاب مرتب فرمائی ،جس میں چود ہ اسباب ووجوہ فٹح تفریق نکاح کوذکر کیا گیا ہے۔

تا ہم موجودہ زمانہ میں کچھاورصور تیں سامنے آئی ہیں ،جن کی وجہ سے شادی شدہ خواتین کو بسااوقات بخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن پرغور وفکر کے بعد متفقدرائے قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا پیٹی پیداشدہ صورتیں ، وجو وقع نکاح ہن سکتی ہیں۔

اس کئے'' ادارہ المباحث الفقهية''جمعیة علاء ہندنے اپنے گیار ہو یں فقهی اجہائ ۱۳–۱۵/ فروری۲۰۱۵ءمطابق۲۳–۲۵/رزئتے الثانی ۱۳۳۲ء ہے مقام دارالعلوم حیدرآ بادکے لئے ایک عنوان ''**دجو وقئے نکاح کی بعض صورتیں اوراُن کا شرع تھ ''متع**ین کیاہے۔

بریں بناذیل میں وہ چندوجوہات تحریری جارہی ہیں، جن کی بنیاد پراڑ کی کی طرف سے محاکم شرعیدوغیرہ میں بسااوقات فنخ فکاح کا مطالبہ ہوتا ہے؛ لہٰذاان وجوہات اوراس کے علاوہ بھی آپ کے علم میں کچھود جوہات اور ہوں ان پر ملا تفصیلی رائے تحریر فرمائیں

### فالج زدہ اور بے ہوش شو ہر سے تفریق کامطالبہ

سوال (۵۴۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص پر فالح کا اتنا شدیدا ثر ہے کہ وہ حرکت بھی نہیں کرسکتا، نیز وہ ہوش وحواس میں بھی نہیں کہ: ایک شخص پر فالح کا اتنا شدیدا ثر ہے کہ وہ حرکت بھی نہیں کہ: ای حال میں کمی مدت گذر چکی ہے، یبوی جوان ہے، وہ اپنی عزت و آبر و کی حفاظت کے لئے دوسری جگہ ذکاح کرنا چاہتی ہے، جب کہ شوہر کوا تنا ہوش نہیں کہ اس سے طلا تی لی جائے یا اس کو طلع پر آ مادہ کیا جائے، کیا یہ فنے ذکاح کی وجہ بن سکتی ہے؟
باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التو منيق: جو خص اليي بياري ميں مبتلا ہو کداس کے ہو تُ وحواس باقی ندر ہیں ہتلا ہو کداس کے ہو تُ وحواس باقی ندر ہیں ، تواس کا حکم بظاہر مجنون مطبق کی طرح ہونا چاہئے ، لینی ایسا مجنون جس کو بھی افاقہ نہ ہوتا ہو، اور ایسے خص کے بارے میں فقہ حنی میں حضرات یشخین لیعنی حضرت امام مجد گی درج ذیل رائے ابو پیسف رحمہ اللہ کے زو میک تفریق کی کوئی شکل نہیں ہے؛ البتہ حضرت امام مجد گی درج ذیل رائے سے میہ سمجھا گیا ہے کہ ان کے زو کی مجنون ہونا بھی وجو وفتح میں داخل ہے۔ عبارات درج ذیل ہیں:

قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: وكذلك إذا وجدته مجنونا موسوسا يخاف عليها قتله. (كتاب الآثار، باب الرحل يتزوج وبه العيب ١١١، بحواله: الحيلة الناجزة ٥٧ طبع حديد)

وعلى قول محمد لها الخيار إذا كان على حال لا تطيق المقام معه؛ لأنه تعلن الوصول إلى حقها لمعنى فيه، فكان بمنزلة ما لو وجدته مجبوبًا أو عنينًا. (المبسوط للسرحسي / باب الخيار في النكاح ٥٨٨٠ دار الفكر يروت)

وإذا كمان بالزوج جنون أو برص أو جذام، فلا خيار لها، كذا في الكافي، قال محمد : إن كان الجنون حادثاً يؤ جله سنة، كالعنة ثم يخير المرأة بعد الحول إذا لم يبرأ. وإن كمان مطبقا فهو كالجب، وبه نأخذ كذا في الحاوي القدسي. (الفتاوي الهندية، كتاب الطلاق /في العنين ٢١١ ٥٢ زكريا)

وفي الفتاويٰ الحمادية للعلامة ركن بن حسام الناكوري (ص: ٧٦) من المضمرات: قال محمد إن كان بالزوج عيب لا يمكنه الوصول إلى زوجة، فالمرأة مخيرة بعد ذلك ينظر إن كان العيب كالجنون الحادث والبرص ونحوهما فهو والعنة سواء فينتظر حولا، وإن كان الجنون أصليا أو به مرض ولا يرجى برئه فهو والجب سواء، وهي بالخيار إن شاء ت رضيت بالمقام معه، وإن شاء ت رفعت الأمر إلى الحاكم حتى يفرق بينهما. (بحواله: الحيلة الناجزة ٧٥ طبع حديد) کیکن یہاں ہدواضح رہنا چاہئے کہ ایک جنون تودہ ہے جوعقد ذکاح سے پہلے موجو دہو،اس کے متعلق توامام څررحمة الله عليه سے منقول رائے بالکل صاف ہے؛ کیکن اگر جنون عقد نکاح کے بعد پیدا ہوا،تواس کے متعلق بھی حضرت امام مُحرَّدًی یہی رائے ہے، یاوہ اس بارے میں شیخینَّ کے ساتھ ہیں؟ اس میں تکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانو کُٹ نے تر دد ظاہر فرمایا ہے،حضرت کےالفاظ بہ ہیں: ''امام مُحرُّ کا جو مذہب زوجہ مجنون کے متعلق اوپر بیان کیا گیا ہے اس کوا مام مُحرُّ نے '' کتاب الآثار''میں اس عنوان سے لکھا ہے۔ باب الموجل يتزوج وبه العيب، اوراس كے تحت میں بير عبارت بھی نذکورہے۔ و کـذلک إذا وجـدتـه مـجنو ناً موسوساً يخاف عليها قتله أو وجمدته مجذوماً منقطعا، لا تقدر على الدنو منه الخ. كتاب الآثار كعنوان اور عبارت مذکورہ میں لفظ "و جسدت" سے معلوم ہوا کہ بینکم زود پرمحنون کے نکاح کوفنخ کرنے کا امام مُرِدُّ کے نزد یک اس صورت میں ہے جب کہ جنون نکاح سے پیشتر موجو دتھا۔

وهو المتبادر من المبسوط للسرخسي، وعليه يدل عبارة الفتح وغيره، حيث عبروه بخيار الفسخ، والفسخ يختص بعيب موجو دقبل العقد بخلاف العنين؛ فإنهم استعملوا فيه لفظ التفريق، والله أعلم.

اور جوجنون عقد نکاح کے بعد پیدا ہو گیا ہواس کے متعلق امام محرُّے کو کی نضریح نہیں ملی''۔

(الحلية الناجزة ٨٠-١٨طبع جديدامارت ِشرعيه مند )

اب بمیں زیر بحث مسئلہ میں غور کرنے کی ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ یہاں وہ صورت نہیں ہے کہ عقد نکاح سے پہلے سے بیاری اور معذوری ہو؛ بلکہ یہ معذوری عقد نکاح کے بعد حادث ہوئی ہے، اوراس کواگر جنون پر قیاس کیا جائے تو حضرت امام محمد گی رائے کواس صورت پر منظبق کرنے میں تر دد ہے، جیسا کہ ' الحیلة الناجزۃ'' کی تصریح سے معلوم ہوا؛ لیکن فقہ مالکی میں اس بات کی صراحت ہے کہ اگر نکاح کے بعد بھی جنون پایا گیاہے، جب بھی عورت کو بشر اکواتھ لین کاحق حاصل ہوتا ہے۔ و فی المدونة: قلت فالحدون المطبق، قال: وقال مالک فی المعجنون إذا و فی المدونة الکہری ۲۰۱۲ و انہا تعزل عنه، ویضوب له أجل فی علاجه، فإن برء والا فرق بینهما، والمدونة الکہری ۲۰۱۲ ، بحو له: فتاوی علماء مالکیة در الحیلة الناجرۃ ۹۵۲ طبع حدید) اس لئے اگر محکمہ شرعیہ ہے محسوں کرے کونے کے بغیر عورت کے لئے باعصمت زندگی گذارنا مشکل ہے، تو وہ مجبوراً فقہ مالکی کی تصریح علماء مالکہ وضح کرسکتا ہے۔

اسی طرح اگر فدکورہ معذور شخص کے ساتھ رہنے میں ہوی کے لئے نان نفتہ کا کوئی انتظام نہ ہو ہو یہ بات بھی فقہ ماکن کی رو سے موجب فنخ بن سکتی ہے، جیسا کہ حضرت سیم الامت ؒ نے ''الحیلة الناجز ۃ ص ۸۳۰، میں اس کی صراحت فرمائی ہے۔ ایسی صورت میں یہ تفریق طلاقی رجعی کے درجہ میں ہوگی۔

وأما الجواب عن امرأة المعسر الذي لا يجدما ينفق عليها ففي المدونة، قال لنا مالك: وكل من لم يقو على نفقة بمرأة فرق بينهما ولم يقل لنا مالك حرة ولا أمة. وقال: لأن الرجل إذا كان معسراً لا يقدر على النفقة؛ فليس لها عليه النفقة إنما لها أن تقيم معه أو يطلقها كذلك الحكم فيها.

وقال ابن وهب عن عبد الرحمن عن أبي الزناد وعبد الجبار عن أبي الزناد أنه قال: خاصمت امرأة زوجها إلى عمر بن عبد العزيز وأنا حاضر في امرته على المدينة فذكرت له أنه لا ينفق عليها فدعاه عمر، فقال: انفق وإلا فرقت بينك وبينها. وقال عمر: اضربوا له أجل شهر أوشهرين، فإن لم ينفق عليها إلى ذلك ففرقوا بينه وبينها ..... ولها الفسخ بطلقة رجعية إن عجز عن الإنفاق. رفتاه عا علماء مالكية در الحيلة الناجرة ٥٥٥-٥٦-٥٧)

#### نکاح کے بعد شوہر کاحقوق زوجیت ادا کرنے سے عاجز ہونا

سوال (۵۳۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص کوکوئی الی بیا ری لاحق ہوگئ جس کی وجہ سے وہ حقوق زوجیت کی ادائیگی پر بالکل قادر نہیں رہا، اور ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق وہ قابلِ علاج بھی نہیں ہے اور بیوی کے لئے شوہر کی اس معذوری کی وجہ سے اپنی عصمت وعفت کی حفاظت دشوار ہے، اور ابتلاءِ معصیت کا شدید اندیشہ ہے، جب کہ شوہر نہ قوطلاق دیتا ہے اور نہ بی خلع پر آمادہ ہے، کیا الی صورت میں بیوی کے مطالبہ پرنسخ نکاح ہوسکتا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحدواب و بالله التوفیق: جُوِّضُ نَالَ کے بعدایک مرتبہ بھی حقوق ِ زوجیت ادا کر چکا ہو، اور پھر وہ کسی عارض کی وجہ سے حقوقِ زوجیت ادا کرنے سے عاجز ہوجائے ، تو محض اِس بنیاد پر عورت کوفٹخ نکاح کاحق حاصل نہیں ہے، اور اس معاملہ میں حضیہ اور مالکیہ وغیرہ کی رائے ایک ہی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ زوجہ عنین کی بحث میں تحریر فرماتے ہیں:

'' دوسری شرط بیہ کے کہ نکا آ کے بعدا کیے مرتبہ بھی اس عورت سے جماع نہ کیا ہو۔اوراگر ایک مرتبہ جماع کر چکا ہواور عنین ہوگیا تو عورت کوفنخ نکاح کااختیار نہ ہوگا۔

لما في الدرالمختار: فلو جُبَّ بعدو صوله إليها مرة أو صار عِنِّينًا بعده، أي الوصول لا يفرق لحصول حقها بالوطي مرة، قال الشامي: قوله: "مرة" وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء، بحر عن جامع قاضي خان، ويأثم إذا ترك الديانة متعنتا مع القدرة على الوطى (فتاوئ شامي، كتاب الطلاق/باب العنين وغيره

٥ /١٦٧، طبع زكريا ديوبند)''

اورآ گے فرماتے ہیں:

'' 'عنین اوراس کی زوجہ میں تفریق کرنے کا حکم جوا و پرتحریر کیا گیا ہے ، فقہ حفیہ کامشہوراور مسلم مسکلہ ہے ،اوراس کے حوالہ نے نقل کیا گیا ہے ،اوراس مسکلہ میں مذہب مالکیہ بھی تقریباً تمام جزئیات میں حفیہ کے ساتھ بالکل متفق ہے''۔(احیلہ الناجزۃ ۲۵–۲۲ طبع جدید) لہذا معلوم ہوا کہ مسئولہ صورت میں عورت کوحق فننج حاصل نہیں ہے۔

. برص، جذام اورایڈز جیسے امراض کی بنیاد پر حق فنخ

سے ال (۵۴۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شوہر کوکوئی الی بیاری لاحق ہوگئی جس کی وجہ سے بیوی کو اس سے سخت کرا ہیت وشدید نفرت ہوگئی (جیسے: برص وجذام وغیرہ امراض) ابعورت شوہر کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہیں ،جب کہ شوہر کسی طرح طلاق یاضلع پر تیار نہیں ، تو کیا الی صورت میں فننے فکاح ہوسکتا ہے؟

(۴) شوہرکو'' ایڈز' یا کوئی ایسامتعدی مرض لاحق ہوگیا،جس کی وجہ سے اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ جنسی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے بیوی کوبھی وہ جان لیوا بیاری لاحق ہوجائے گی، اسی وجہ سے بیوی کسی قیمت پرشو ہر کے ساتھ رہنانہیں جا ہتی اور شوہر طلاق یاضلع پر بھی آ مادہ نہیں، تو کیا اس بنا پر نکاح فنخ ہوسکتا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: برص اورجذام اورای طرح ایر زخیس امراض میں حضرات شیخین کے نزویک بیوی کو شخ نکاح کا اختیار حاصل نہیں ہے، چنال چدور مختار میں ہے:
و لا یت خیسر أحد هدهما أى الزوجین بعیب الآخر فاحشاً، كجنون، و جذاه، وبرص، ورتق، و قرن. (در معتار، كتاب الطلاق / باب العنین وغیره ه / ۱۷۵، طبع زكریا دیوبند)
کیکن حضرت امام محمد رحمة الله علیہ کے قول (جس کی تفصیل او پر گذری ہے) اورفقہ مالکی

#### میں اس طرح کے امراض پر فنخ کی گنجائش کی صراحت ہے:

والفراق شرط أن يكون العيب موجوداً حين العقد، فإن حدث بعده فلا خيار إلا أن يبتلى الزوج بعد العقد بجذام أو جنون أو برص فيفرق بينهما للضرر الداخل على المرأة. (فاوئ علماء مالكية در الحيلة الناحزة ٥٩ ٢ طبع حديد)

لهذانا قابل خمل صورت ِ حال ميں مٰد کورہ بالاا مراض کی بنیا دیر محکمہ شرعیہ کوفنخ کا اختیا رہوگا۔ م

# کیا توت تولید ہے محرومی موجب فنخ ہے؟

سوال (۵۴۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بسا اوقات آ دمی کو جماع پر قدرت ہوتی ہے؛ لیکن اس کے مادہ منوبیہ میں قوتِ تولید کی صلاحیت بالکل معدوم ہوتی ہے؛ اس لئے اولا ذہیں ہوسکتی ، جب کہ عورت کو اولا دکی شدید خواہش ہے، تو کیا ایک صورت میں عورت کے مطالبہ پرفتخ ذکاح ہوسکتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جُرِّض جماع پرقا در ہو؛ کیکن قوت و لیدے محروم ہو، تو محص اللہ کے اللہ کے اللہ کے اختیار محض اس بات کونٹخ نکاح کی بنیا دنہیں بنایا جاسکتا؛ کیوں کہ اولا دکا ہونایا نہ ہونا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اورنفس جماع پرشو ہرقا در ہے؛اس لئے عورت کی حی تلفی بھی نہیں پائی جار ہی ہے۔

المستفاد: إذا أولج الحشفة فقط فليس بعنين، وإن كان مقطوعها فلا بد من إيلاج بـقية الـذكـر، قـال فـي البحر: وينبغي الاكتفاء بقدرها من مقطوعها. (شامي، كتاب الطلاق / باب العنين وغيره ١٦٦/٥ زكريا)

عمر قبیر کی سزا کا ٹنے والے کی بیوی کی طرف سے فننخ نکاح کا مطالبہ سوال (۵۲۹):-کیافرہاتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:ایک شخص کو مرقبہ کی سزاہو گئی میا کس تنگین جرم کے الزام میں گرفتار ہوکر سالوں ہے جیل میں بندہ، نہ تو حکومت سزا کو طے کرتی ہے اور نہ بی اسے رہائی مل رہی ہے، بےسہارا بیوی تنہائی کی زندگی سے عاجز آگئ ہے اور اپنی عزت و آبر و پر خطرہ محسوں کرنے لگی ہے، جس کی بناء پر فنخ نکاح کا مطالبہ کرتی ہے، تو کیا فنخ نکاح ہوسکتا ہے؟ مطالبہ کرتی ہے، تو کیا فنخ نکاح ہوسکتا ہے؟ باسم سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: موجوده دورمین بیمسکنگین نوعیت کا حامل ہے، اور چوں کہایسے قیدی کی بیوی اگر جوان العمر ہو، تو اس کے لئے خصرف بید کہ نان نفقہ کی پریشانی ہوتی ہے؛ بلکہ عفت وعصمت کا تحفظ بھی سخت مشکل ہوتا ہے؛ اس لئے اولاً توبیکوش ہونی چاہئے کہ ایسا قیدی خود بی نزا کت محسول کرتے ہوئے طلاق دیدے، یا بیوی اس سے ضلع لے لے، ۔ اور اگر بیہ صورت ممکن نہ ہوتو محکمہ شرعیہ ' غائب غیر مفقو دُ' کے مسئلہ کوسا منے رکھتے ہوئے فقہ مالکی کی شرائط کے مطابق بیوی کے مطابق بیوی کے مطابق بیوی کے مطابق بیوی کے مطابق بیونکاح فیخ کرسکتا ہے، جن میں سے ایک ایم شرط بیہ ہے کہ وہ قیدی اس عورت کے نان نفقہ کا کچھا تظام کر کے نہ گیا ہو۔ (ستقادان الحیلة الناجن ۳۳ والح جو ید)

أما السوال الخامس عن فسخ نكاح امرأة المفقود بخشية الفساد والزناء فجوابه ما في حاشية العدوى على الرسالة والصاوي على أقرب المسالك وشرحه للدردير: أن ضرب الأجل لإمرأة المفقود إنما هو إذا دامت نفقتها من ماله ولم تخش العنت والزنا وإلا فلها التطليق بعدم النفقة أو لخوف الزنا. (فناوئ علماء مالكية در الحلة الناجزة ٢٤٠ طبع جديد)

المستفاد: قال الشبر خيطي في هذا المحل بشرط أن تدوم النفقة لكل زوجة الأسير ومفقود أرض الشرك وإلا فلها الطلاق، وإذا ثبت لهما الطلاق بذلك فليثبت لهما إذا خشيتا الزني بالأولى؛ لأن ضرر الوطأ أشد من ضرر عدم النفقة ألا ترى أن إسقاط النفقة يلزمها وإسقاطها حقها في الوطأ لها، ولها أن ترجع فيه وأيضا النفقة يمكن تحصيلها لها بتسلف أو سوال بخلاف الوطي. قال البزرلي طلاق امرأة الغائب عليه المعلوم موضعه ليس بمجرد شهوة الجماع؛

بل حتى تطول غيبة جدا سنة، فأكثر على ما لأبي الحسن قاله عبد الباقي. (فتاوى علماء مالكية در الحيلة الناجزة ٢٦٢ طبع جديد)

ان عبارات سے صاف معلوم ہوا کہ تنگین حالات میں محکمہ شرعیہ مسئولہ صورت میں فنخ کا فیصلہ کرسکتا ہے، جس کی تائید حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب مفتی دارالعلوم دیو بند کے ایک فتو کل سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ایک الی عورت کے بارے میں جس کے شوہر کو کسی جرم میں ۱۹۰۰سال کی قید ہوگئی، جس کو ۱۳ رسال گذر گئے اور ۲۷ رسال باقی میں، اور عورت کو آبروریز کی کاظن غالب ہے، اس کے متعلق جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

"اصل مذہب حفیہ کا اس صورت میں یہ ہے کہ نکاح فیخ نہیں ہوسکتا، اور بدون طلاق دیے شوہر کے نکاح تائی عورت کو کرنا درست نہیں۔ کہ معافی اللدر السمنحتار، و لا یفرق بین ہو ہو تائی عورت کو کرنا درست نہیں۔ کہ معافی اللدر السمنحتار) لیکن بعض دیگرائمہ الیں صورت میں فیخ نکاح کو جائز فرماتے ہیں، اور حفی کو بضرورت اس پڑمل کرنا درست ہے الح میں موقع ضرورت میں حفی کو گئوائش ہے کہ تفریق کرا دے، اور عورت کو بعد عدت جواز نکاح ثانی کا فتو کی دیدے' ۔ (فاوی واراحلوم واراحام جواز نکاح شانی کا فتو کی دیدے' ۔ (فاوی واراحلوم واراحام واراحام عدے شانی کا فتو کی دیدے' ۔ (فاوی واراحلوم واراحام وارا

اور مفتی اعظم مولا نامفتی محمد شفیع صاحب اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں''ا مداد المفتهین''میں تح رفر ماتے ہیں:

'' بہتر ہے کہ کسی طرح طلاق حاصل کر لی جائے ، اگر طلاق نہ دیتو کچھ مال دے کر ضلع کرے ، ایسابھی نہ ہوسکے تو کچھ مال دے کر ضلع کرے ، ایسابھی نہ ہوسکے تو کچھ کسی مسلمان حاکم کی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کرے، وہ حاکم اس قیدی کو طلاق دینے پرمجبور کرے، نہ دیتو خود حاکم طلاق کا حکم کر دے، حاکم کا پیچم قائم مقام طلاق کے ہو جائے گا، بشر طیکہ حاکم مسلمان ہو''۔ (لد ادا کھٹین ۲۷۲۲ جدید)

بے جامار پیٹ کی بنیا دیر فنخ نکاح کی گنجائش

سوال (۵۵۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کے بشو ہر کی طرف سے بے جامار پیٹیا دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات یا تعلیم و تہذیب وغیرہ میں غیر معمولی نفاوت الغرض باہم مزاج نہ ملنے کی وجہ سے ان کے درمیان سخت نزاع رہتا ہے، بیوی کوشو ہر سے حد درجہ نفرت ہوگئ ہے اور اس کے لئے حدو داللہ پر برقر ارر ہنا مشکل ہور ہا ہے۔ خاندان والوں نے مصالحت کی تمام تر کوششیں کیں ؛کین سب بے سود ہیں۔اور شوہر نہ تو طلاق دیتا ہے اور نہ ہی خاند ہو تا ہے۔ تو کیا عورت کے مطالبہ پرفنخ زکاح ہوسکتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب و ببالله التو عنيق: شوہر کی طرف ہے ہے جامار پیٹیا زوجین میں ہم آ ہنگی نہ ہونے اور شقاق و تفریائے جانے کی صورت میں حفیہ کے نزدیک تو فنخ کی گنجائش نہیں ہے ۔البتہ بعض مالکیہ کی تصریحات ہے اس کی بشر الط گنجائش معلوم ہوتی ہے؛ اس لئے محکمہ شرعیہ حالات کا جائز لے کرفقہ مالکی کے مطابق تفریق کرنے کا مجاز ہوگا۔ علامہ ابوز ہرہ اپنی کتاب ''الاحوال الشخصہ'' میں تج رفرماتے ہیں:

"والمنصوص عليه في مذهب مالك رضي الله عنه أن الزوج إن تعدى على زوجته بأن آذاها إيذاء أغير سائغ له شرعًا، ورفعت أمرها إلى القضاء وأثبتت الإيذاء، زجره، واكتفى بذلك إن أرادت البقاء، وإن عجزت عن الإثبات وتكررت الشكوى أسكنها بين قوم صالحين، وإذا ادعى كل واحد منهما إضرار الآخر به، وعجز كل واحد منهما عن الإثبات وأشكل الأمر على القضاء بعث حكمين عدلين رشيدين من أهلهما إن أمكن، وإلا فمن غيرهما، وأصلحا بينهما إن أمكن الإصلاح، فإن لم يمكن الإصلاح كان لهما التفريق بخلع على المهر إن تبين لهما أن الأذى أو النشوز من جانبها، وبغير خلع إن تبين لها أن الأذى من جانبه، ويقدر أن الأمر إن جهلت الحال، أو تبين أنه من جانبه، ويقدر أن الأمر إن جهلت الحال، أو تبين أنه من جانبها، وبقي والتفريق جانبه ما، ويقع الطلاق ولو لم يطلب الزوجان أو أحدهما الطلاق. والتفريق

بعمل الحكمين في هذه الحال يكون في الشقاق في ذاته، وإن لم يثبت الأذى، وآذاها وأثبتت الإيذاء وطلبت التفريق بناءً عليه طلق القاضي عليه الخ. (الأحوال الشخصية ٣٦٢-٣٦٣ للشيخ محمد أبو زهرة، طبع دار الفكر العربي)

شوہر کے کفریہ کلمات کہنے پر فننخ نکاح

سوال (۵۵۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نے فقہاء کرام کے ذکر کردہ'' کلماتے کفر'' کا تلفظ کیا، بیوی نے اسے من لیا، کسی مفتی سے مسئلہ معلوم کیا، تو انھوں نے تجدید ایمان و نکاح کا حکم دیا، بیوی تجدید نکاح پر راضی نہیں؛ بلکہ دوسری جگہ نکاح کرناچاہتی ہے۔ تو الی صورت میں عورت از خود دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے یا محاکم شرعیہ و غیرہ سے فنخ نکاح کا حکم حاصل کرنے کے بعد ہی دوسرا نکاح کرناچائز ہوگا؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله المتوفيق: اگر واقعة كوئى شوہرنا قابل تاويل كفريكمات كهدر (نعوذ بالله) مرتد ہوجائے ، اور اس كا ارتد اوثر عي طور پر ثابت ہوجائے تو باجماع ائمہ اربعداس كا نكاح خود بخو دفنح ہوجا تا ہے، محكمہ شرعيه كوتفريق كي ضرورت نہيں ۔ الحيلة الناجز ه ميں صاف تحريہ ہے:

د' اگر كسى عورت كا شوہر معاذ الله اسلام سے پھر جائے اور مرتد ہوجائے تو باجماع ائمہ اربعہ وبا تقاق جمہور فقہاء اس كا نكاح خود بخود فنح ہوجا تا ہے قضائے قاضى اور حكم حاكم كى بھى كوئى ضرورت نہيں۔ اور بيار تداد شوہر خلوت صحيحہ سے قبل ہوا ہے، تو نصف مہر خاوند كي ذمہ ہے، اور عورت پر عدت واجب نہيں، اور اگر خلوت صحيحہ كے بعد ارتداد ہوا ہے تو پورا مہر لازم ہے، اور عورت پر عدت واجب نہيں، اور اگر خلوت صحيحہ كے بعد ارتداد ہوا ہے تو پورا مہر لازم ہے، اور عورت پر عدت واجب نيز اس مرتد پر عدت كا نفقہ بھى لازم ہے، ۔ (الجلة الناج ۲۸۰ ملتی ہدید)

لہذا مسئولہ صورت ميں شو ہر كے ارتداد سے تو بداور تجد يدا يمان كر لينے كے بعد اگر مذكوره عورت تجد يدنكاح پر راضى نہ ہو، تو اسے اس پر مجبور نہيں كيا جا سكتا؛ بلكہ وہ ارتداد كے وقت سے ہى عورت تجد يدنكاح دورات اللہ تات عرب علی ہو اسے اس پر مجبور نہيں كيا جا سكتا؛ بلكہ وہ ارتداد كے وقت سے ہى عدت گذار کر اپنا نكاح دومرى جگہ کر سكتی ہے۔

قال في الدر المختار: ويبطل منه اتفاقا ما يعتمد الملة وهي خمس: ...... النكاح. (الدرالمختار ٣٠١/٦ ييروت)

وفي الشامية: وارتداد أحدهما أي الزوجين فسخ، فلا ينقص عددا. (در مختار) وفي الشامي: فلو ارتد مراراً وجدد الإسلام في كل مرة وجدد المنكاح على قول أبي حنيفة تحل امرأته من غير إصابة زوج ثان. (شامي ٢٧٢/٤- ٧٧٤ بيروت) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله

۱۳۳۲/۳/۱۵ فسر

# تجاوير فقهى اجتماع بسلسله وجوه فنخ وتفريق

ادارۃ المباحث الفقہید جمعیۃ علاء ہند کے گیار ہویں فقہی اجتاع (منعقدہ ۲۵ سرتا ۲۵ سرتی الثانی ۲ سرتا ۱۳ سرتا ۱۳ سرتا ۱۵ سرتا ۱۵ سرتا ۱۳ سرتا ۱۵ سرتا ۱۳ سرتا اور کی ۲۵ سرتا ۱۳ سرتا اور سرتا اللہ سرت

باسمه سجانه تعالى

ُ اِدارۃ المباحث الفقہ یہ جمعیۃ علاء ہند کے گیار ہویں فقہی اجتماع میں'' فنخ نکاح کی بعض وجوہ کی تنقیح'' کے بارے میں بحث وتحیص کے بعد درج ذیل اُمور طے یائے:

(۱) جب زوجین کے اختلاف یا بیوی کے مطالبۂ تفریق کا مقدمہ محکمۂ شرعیہ یا دارالقضاء کےسا منے آئے تو اولاً مصالحت کی پوری کوشش کی جائے اورا گرشوہراس پرراضی نہ ہوتو ترغیب وتر ہیب کے ذریعیواس کوطلاق یا خلع پرآ مادہ کرنے کی حتی الوسع سعی کی جائے۔

(۲) شو ہر شدید فالح یا لاعلاج بیاری میں مبتلا ہے اور اس بیاری کی وجہ ہے وہ بیوی کے نفقہ کی ادائیگی پر قاور نہیں ہے، نہ ہی بیوی کے لیے نفقہ کی اوئی دوسری سبیل موجود ہے اور شوہریا تو مفقو دالحواس ہونے کی وجہ سے طلاق یا خلع پر قادر ہی نہیں ہے تو محکمہ شرعیہ یا دار القضاء پوری صورت حال کی تحقیق کے بعد الحیلة النا جزہ میں فدکور شرا کط و تنصیلات کے مطابق فکا کی وفتح کرنے کا محالے ہے۔

(۳) شو ہراگرا بیُز کی مہلک اور خطرناک بیاری میں مبتلا ہے اور حق زوجیت اداکرنے کی صورت میں یہ بیوی بھی اس مہلک اور جان لیوا بیاری کا شکار ہوجائے گی اور حقوق زوجیت ادانہ ہونے کی وجہ سے ابتلاء معصیت کا شدید خطرہ ہے اور بیوی اس حالت میں کسی بھی طرح شو ہر کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہیں ہے، تمام تر تر غیب وتر ہیب کے باوجود شوہر طلاق یاضلع پر بھی تیار نہ ہوتو یہ شکل بھی وجہ فنخ بن سکتی ہے۔

(۴)شوہرمیں قوتِ تولید کا نہ ہوناوجہ فنخ نہیں ہے۔

(۵) اییا قیدی جس کی طویل عرصہ تک رہائی کی کوئی تو قع نہ ہواوراس کی بیوی کے پاس اخراجات کے اسباب موجود ہوں تواس کی بیوی کے لیے مطالبہ ُ فنخ کی اجازت نہ ہوگی ، اوراگر بیوی کے لیے مطالبہ ُ فنخ کی اجازت نہ ہوگی ، اوراگر بیوی کے لیے محالبہ ُ فنخ کی اجازت کے اسباب نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کی زوجیت میں رہنے کے لیے تیار نہ ہوتو بیصورت فنخ نکاح کا انتظام ہے؛ لیکن بیوی کے جوان ہونے کی وجہ سے ابتلاء معصیت کا قوی اندیشہ ہے اورشو ہر کسی طرح بھی طلاق یا خلع پر تیار نہیں ہے تواس خاص صورت میں عورت کو ضر رِفتنہ سے بیانے کے لیے فنخ نکاح کے مطالبے کا حق ہوگا۔

(۲) شوہر کی بیجا ارپیٹ کی وجہ سے اگر زوجین کے درمیان حد درجہ نفرت پیدا ہوجائے اور مصالحت یا طلاق یا خلع کی کوئی صورت نه نکل سکے تو تفویض طلاق کا طریقہ اختیا رکیا جائے، لیعنی بیوی کو سمجھا بجھا کر شوہر کے یہاں بھیج دیاجائے اور شوہر سے میتجریر لے لی جائے کہ اگر آئندہ ہیوی کے ساتھ مارپیٹ کی نوبت آئی تو محکمہ شرعیہ کو طلاق بائن واقع کرنے کا اختیار ہوگا، اگر شوہر تفویض طلاق پرتیار نہ ہوتو دفع ظلم کے لیے زکاح کوختم کیا جاسکتا ہے۔

(۷) اگر کسی شوہر نے کوئی کلمہ کفر کہایا ایسا کفرید عمل کیا جس میں تاویل کی کوئی ٹنجائش نہ ہواور حقیق کے بعد خود وہ ارتد اد کا اقرار کرلے تو فوری طور پر نکاح ختم ہوجائے گا، اور بعد عدت وہ دوسر شخص سے نکاح کرنے کی مجاز ہوگی، کیکن اگر شوہراس کا اقرار ک نہ ہویا اس کے قول وعمل میں تاویل کا کوئی پہلونکتا ہوتو وہ موجب فنخ نہیں بن سکتا۔



# مفقو دالخبركي بيوي كاحكم

## مفقو دالخبر کی بیوی کب تک انتظار کرے گی؟

سوال (۵۵۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی عورت کا نکاح کسی مرد سے ہوجائے اور وہ مرد غائب ہوجائے تو عورت کب تک اپنے شوہر کا انتظار کرے گی؟ اور انتظار کی مدت ختم ہونے کے بعد نکاح ثانی کر سکتی ہے یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: ال عورت کوچاہئے کہ وہ اپنامعاملہ شرعی عدالت یا محکمہ شرعیہ میں پیش کرے، اور وہاں سے اُسے جتنی مہلت دی جائے، اس مدت کے گذرنے کے بعد آئندہ کے پارے میں فیصلہ کرے۔ (متفاد: کفایت اُفقی ۲/۲۱۲، الحیلة النا جزہ ۵، فقاد کا تمودیہ ۸/۲۷، است الفتاد کا ۲/۸۰ مُثُمُّ) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه: احقر محوسلمان منصور اپوری غفرله ۷/۱۱/۱۹۵۸ هد الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

## مفقودالخبر کی بیوی کے درمیان پنچایت کا تفریق کرنا؟

سوال (۵۵۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: احقر کی شادی ۴ مار پر بل ۲۰۰۲ء کو ہوئی تھی، شادی کے بعد صرف چار مہید نگر میں رہا، اُس کی کہ: احقر کی شادی کی بات پران بن ہوگئ اورلڑ کا (میں) گھرے کہیں چلا گیا، تقریباً تین سال گذر کے بعد آپس میں کسی بات پر تغییں دیا؟ صرف خط بھی بختار ہا، لڑکی والوں نے زور دباؤ دے کر طلاق کا مطالبہ کیا، اورلڑ کے نے بھی اینے آنے کا دن طے کرکے بتادیا کہ میں گھر آر ہا ہوں! کین طلاق کا مطالبہ کیا، اورلڑ کے نے بھی اینے آنے کا دن طے کرکے بتادیا کہ میں گھر آر ہا ہوں! کین

لڑکی والوں نے زیادہ زورد ہے کرلڑ کے والوں کو مجبور کرکے گرام پنچایت میں لوگوں کو جمع کرکے طلاق کھوالی، لڑکے کا گھر جانے سے ایک ہفتہ پہلے جب کدلڑ کے نے طلاق نہیں دی، کیا ایسی صورت میں طلاق ہوجائے گی؟ جب کدلڑ کاو ہاں پرموجو دنہیں ہے، جب لڑکا ایک ہفتہ کے بعد گھر پہنچا تو لڑک نے کہا کہ میں نے طلاق نہیں دی، میں تو اُسے ہی لے کر آؤں گا، تو لڑک کی عدم موجودگی میں طلاق ہوگئی یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: اگر بیری کوچیوژ کراژ کاغائب اورمفقو در ہاہے، اور طلب واطلاع کے باوجود پنچایت کے سامنے حاضر نہیں ہوا، اور نہائپ مفقو دہونے کا کوئی معقول عذر پیش کیا، اور اس بنیاد پر پنچایت نے اس کی بیوی پر تفریق کی کا حکم دے دیا، تو بیچم دینا درست ہے؛ لیکن اگر لڑکے ہے رابط برقر ار رہا اور گرکا آنے کا وعدہ کرتا رہا، جبیبا کہ سوال میں تحریر ہے، تو اب پنچایت کا یک طرفہ طور پراس کی بیوی پر طلاق کا فیصلہ کرنا درست نہیں ہے، وہ بدستوراس کی بیوی پر طلاق کا فیصلہ کرنا درست نہیں ہے، وہ بدستوراس کی بیوی پر طلاق کا فیصلہ کرنا درست نہیں ہے، وہ بدستوراس کی بیوی پر کا رہے گی۔ (متفاد: انوارد مت ۲۵۱) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه: انقر محدسلمان منصور اپوری غفرله ۱۲۷/۲/۱۳هه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

# مفقو دالخبر کی بیوی کے بارے میں طلاق اور تفریق کا شرعی حکم؟

سوال (۵۵۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے اپنی متکوحہ اساء کوتقریباً چار سال قبل سے اس کے باپ کے گھر چھوڑ رکھا ہے، اور اس نے متکوحہ سے سارے تعلقات سارے روا اطباعظ تحرر کھے ہیں، متکوحہ اساء کے والدین مع منکوحہ کے کررہے ہیں، نید کا تقریباً دوسال سے کوئی پیٹنہیں جن اور کوئی شکل را بطے کی بھی نہیں ہے، جس سے کوئی تعلق قائم ہو سکے، جب کہ اساء کے سرال میں ساس ابھی حیات ہیں، اور خسر کا انتقال ہو چکا ہے، لڑکے زید کے ورثہ کے حصے میں سے بھی اساء کو کوئی حی نہیں دیا جا رہا ہے، اور اس کو سارے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، اور زید کی والدہ

منکوحہ کی ساس منکوحہ کے والدین سے مطالبہ کر رہے ہیں، کہ منکوحہ طلاق لے لے اور علیحدگی اختیا رکر لے،الیںصورت میں منکوحہ کو کیا طریقہ اختیا رکرنا چاہئے،آیااس کوطلاق لے لینا چاہئے، یا پھر اپنے شوہر کا انتظار کرے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: زیدمفقو دالخمر کی منکوحه اساء کازید سے تعلق دوہ بی صورتوں میں ختم ہوسکتا ہے: اول یہ کہ زیداسے خود طلاق دے، دوسرے بیر کہ منکوحه اپنا معاملہ محکمهٔ شرعیه یا شرعی عدالت میں پیش کرے، اور وہ زوجین کے درمیان تفریق کا فیصلہ کردے، ان دونوں میں سے کسی صورت کے بغیراساء زید کے نکاح سے باہز ہیں ہو کتی، زید کے گھروالوں کواپئی طرف سے طلاق دینے یا خلع کرنے کا شرعی اختیا نرمیں ہے۔ (الحیلة الناج: ه، جوالہ انوار جت ۸۸) وفقط واللہ تعالی اعلم کتیہ: احقر محمد سلمان مفور پوری غفر لہ ۲۸ مردار کا ۱۸ الله الرکام الله الله عند الحجار سے عفاللہ عند الحجار سے عفاللہ عند اللہ عند الحجار سے عفاللہ عند الحجار سے عفاللہ عند الله عند

# نوٹس کا جواب نہ آنے پرلڑ کے کومردہ قرار دیکر تفریق کرانا؟

سوال (۵۵۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: زید کی شادی ہندہ سے ۱۰۰۰ء میں بمقام رانی ہستی میں ہوئی ، زیداس وقت تعلیم حاصل کررہا تھا، اب بھی زرتعلیم ہے، اس در میان ہندہ کے گھر والوں نے زید کے گھر والوں سے کہا کہ آپ رضتی کرالیں ، زید کے گھر والوں نے جواب دیا کہ لڑکے کی تعلیم جاری ہے ابھی زحتی نہ کرائیں تو اچھا ہے، اس پر ہندہ کے گھر والوں نے نہیں مانا ورزحتی پر مصرر ہے، تو زید کے گھر والے نے نہیں مانا ورزحتی پر مصرر ہے، تو زید کے گھر والے زحتی کو تیارہ و گئے، جب لڑکی لانے زید کے گھر والے گئے تو ہندہ کے گھر والوں نے کہا کہ اب لڑکی اس گھر میں نہیں جائے گی، بات بہیں تک محد و دنہ رہی ؛ بلکہ جو گہنی میں ایک مدرسہ ہے، وہاں ہندہ کے گھر والے نے جاکرا کیک عرضی پیش کی ، اور مدرسے کے مفتی صاحب نے زید کے نام نوٹس بھیجا، واضح ہو کہ مدرسہ محمود سے میں ایک وار واقیں ہوتی رہتی ہیں کہ شادی شدہ لڑکا اگر کہیں چلاجا تا ہے باغا ئب ہوجا تا ہے، تو اس مدرسے سے ہر ماہ میں تین نوٹس جاری کئے لڑکا اگر کہیں چلاجا تا ہے باغا ئب ہوجا تا ہے، تو اس مدرسے سے ہر ماہ میں تین نوٹس جاری کے لئی کا اگر کہیں چلاجا تا ہے باغا ئب ہوجا تا ہے، تو اس مدرسے سے ہر ماہ میں تین نوٹس جاری کے لئی کا اگر کہیں چلاجا تا ہے باغا ئب ہوجا تا ہے، تو اس مدرسے سے ہر ماہ میں تین نوٹس جاری کئے لئی کا اگر کہیں چلاجا تا ہے باغا ئب ہوجا تا ہے، تو اس مدرسے سے ہر ماہ میں تین نوٹس جاری کئے

حاتے ہیں، اگراڑ کا نوٹس کا جواب نہ دےا ورتینوں نوٹس اسی طرح گذر جائے، تو مدرسمجمود بیاڑ کے کومردہ ہونے کا اعلان کردیتا ہے،اورائر کی والےکودوسری شادی کرنے کا حکم دیتا ہے،اس طرح کیا ا یک نوٹس زید کے نام ہے بھی مدر سمجمود ہیر کے مفتی صاحب نے جاری کی ہے،تو کیا ایسی نوٹس سے ہندہ جو کہ زید کی منکوحہ ہے، زید کے نکاح سے باہر ہوجاتی ہے۔

مدرسہوالوں کوزید کا یورا بیۃ دیا گیا کہزید باحیات فلاں جگہ تعلیم یار ہاہے، اس کے باوجود نوٹس جاری کرنا کیا شریعت مطہرہ کی جانب سے درست ہے،اگرنہیں ہے توز کورہ مفتی صاحب کے بارے میں قرآن وحدیث کا کیا حکم ہے؟

ہندہ کے گھر والوں کوا وراہل محلّہ کومعلوم ہے کہ زیدِفلاں جَلْقَعلیم یا رہاہے، زیدنے نہ تو ہندہ کوطلاق دی ہے،اور نبطلاق دینا چاہتا ہے، کیا بغیرزید کےطلاق دیئے ہندہ کا دوسرا نکاح اس کے گھر والے کراسکتے ہیں؟ اگر کرادیں تو نکاح خواں اور ہندہ کے گھر والوں پر کیا حکم صادر ہوگا؟ قرآن وحدیث کی روشی میں مال جوابعنایت فر مائیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: زيركا ثكال چونكه بنده سه و چكا م، اس لئے جب تک زید طلاق نہ دے یا شرعی تفریق واقع نہ ہو ہندہ زید کی منکوحہ رہے گی ،مسئولہ صورت میں زید پرلازم ہے کہ وہ ہندہ منکوحہ کے حقوقِ زوجیت ادا کرے، اگر وہ حقوق زوجیت ادا کرنے میں ٹال مٹول کرےگا تواہے معجمہ قرار دیا جاسکتا ہے؛ کین مذکورہ مدرسہ کے ذیب داران کو اِس معاملہ میں جلد بازی سے کامنہیں لینا چاہئے؛ بلکہ زید سے براور است رابطہ کی ہمکن کوشش کرنی جاہئے ،اور خودز پدکوبھی جاہئے کہ وہ جلدا زجلد مذکورہ مدرسہ میں حاضر ہوکرا پنا موقف پیش کرے؛ تا کہ مدرسہ والے بیک طرفه فیصله نه کرسکیس - (مستفاد: انواررهت ۲۰، الحیاة الناجزة ۱۱ ۱۵۴، ۱۵۴-۱۵۴) فقط والله تعالی اعلم کتبه :احقرمجرسلمان منصور پوری غفرله ۲۸ را ۱۴۲ ۱۸۲۱ه الجواب سيح بشبيراحمه عفااللهءنيه



# زوجیر عنین ومریض کےمسائل

#### شوہر جماع پر قا درہیں تو عورت کیا کرے؟

سوال (۵۵۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: گڑیا کی شادی قمر جیلانی سے ہوئی، گڑیا اپنے شو ہر قبر جیلانی کے ساتھ تقریباً سات راتیں رہی ؛ لیکن شو ہر بالکل کمز ورہے اور جماع پر قادر نہ ہو سکا؛ لہذا آب بیوی اُس کے پاس جانے سے انکار کر رہی ہے، ایس صورت میں اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو مہر کتنے ادا کرنے ہوں گے اور اس شو ہر سے طلاق حاصل کرنا کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعدواب و بالله التوفیق: مسئوله صورت میں چول کہ خلوتِ هیچه یا نگا گئ؛ اس لئے اگر شوہر بلا شرط طلاق دے تو اُسے پوری مہرا داکر نی لازم ہوگی، نیز عورت کو خلع کرنے کا بھی حق حاصل ہے تعنی مہر معاف کر کے شوہر کو طلاق دینے پر آمادہ کرے، اور اگر وہ طلاق دینے پر آمادہ نہ ہواور حقوق زوجیت اوا کئے بغیر عورت کی عفت و عصمت کا تحفظ دشوار ہو، تو عورت کو جا ہئے کہ کمکہ دشر عید میں اپنامقد مد پیش کر سے اور اس کے حکم اور فیصلے کے مطابق عمل کرے۔

عن عبد الله رضي الله عنه قال: يؤجل العنين سنةً، فإن وصل إليها، وإلا فرّق بينهما ولها الصداق. (المعجمالكير للطبراني ٣٤٣/٩ رقم: ٩٧٠٦)

والخلوة بلا مانع حسى كالوطء ولو كان الزوج مجبوبا أو عنينًا أو خصيًا في ثبوت النسب وتأكد المهر الخ. (تويرالأبصار مع الشامي ٢٤٩/٤-٢٥٢ زكريا) ولها المهر كاملا وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلابها،

(الفتاوى الهندية ٢١١)

إذا رفعت المرأة زوجها إلى القاضي وادعت أنه عنين وطلبت الفرقة؛ فإن القاضي يسأله هل وصل إليها أو لم يصل، فإن أقر أنه لم يصل أجله سنة سواء كانت المرأة بكرًا أم ثيبًا. (الفناوي الهندية ٢٢١١ه) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ۱۳۲۵/۵/۱۸ه الجواب صحح بشيراحمد عفاالله عنه

## نامردشوہرے تفریق کامطالبہ کرنا جائزہے

سوال (۵۵۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زیبنب (فرضی نام) کی شاد کی زیر (فرضی نام) کے ساتھ ہوئی تھی، زیبنب کا کہنا ہے کہ اس کا شوہر زید دی زوجیت کی ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتا ہے، کیا الی صورت میں زیبنب اپنے شوہر سے علیحد گی افتیار کر سکتی ہے یا نہیں؟ جب کہ زیبنب کے گھر والے بھی زیدسے طلاق کا مطالبہ کررہے ہیں، نیز علیحد گی کی صورت میں زیبنب پرعدت طلاق ضروری ہے یا نہیں؟

البحواب و بالله التوفيق: اگرواقعة مسئوله صورت مين شو هرزيد ق زوجيت اوا كرني پرقارد و جيت اوا كرني پرقارد و بين به به اورخلوت محجد كه بعد اگر طلاق يا تفريق كي معدت گذار بين بنج كي اور مرد بين كي نوبت آئى ، توعدت گذار في ضروري هوگي معدت گذار بين بنج كار مرد سيدرست نه موگا - (ستفاد فاد كام محاله المحلية الناجزة ۵ - ۵ ، فقاد كار العلوم ۳۳۷) قال الله قال المينا تعالى: ﴿ فَي اَنْ خِفْتُهُمْ أَنْ لاَ يُقِينُمَا حُدُو دَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا فَي مَا الْعَدَة به هو ها مدة ايت : ۲۶۹

وُقال اللّٰه تبارك وتعالىٰ: ﴿وَلَا تَعُزِمُوا عُقُدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ ﴾ والبقرة، حزء آيت: ٢٣٥ وفي الهداية: وإن تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها؛ فإن فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال. (الهداية ٤/٢)

وإذا كمان الزوج عنينًا أجله الحاكم سنة، فإن وصل إليها فبها، وإلا فر ق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك، وتلك الفرقة تطليقة بائنة. (هداية ٢٠٠/٢ ملتان)

وإذا رفعت المرأة زوجها إلى القاضي وادعت أنه عنين وطلبت الفرقة - الله قوله - إن اختارت الفرقة أمر القاضي أن يطلقها تطليقةً بائنةً فإن أبى فرق بينهما، والفرقة تطليقةً بائنةً. (الفتاوى الهندية ٢٧/١٥)

وإلا بانت بالتفريق من القاضي ولها كمال المهر وعليها العدة لوجود الخلوة الصحيحة. (البحر الرائق ٩٨٠/٢ بحواله: الحيلة الناجزة ٨٩)

ولها المهور كاملاً، وعليها العدة بالإجماع، إن كان الزوج خلا بها. (الفتاوي الهندية ٥٢٤/١)

والخلوة ..... بالامانع ..... كالوطئ - إلى قوله - في ثبوت النسب ..... والعدة - إلى قوله - وخلوة الزوج مثل الوطء في صور ..... تكميل مهر وإعداد. (شامي ٢٤٩/٤-٢٥٨ زكريا)

لا يـجـوز لـلـر جـل أن يتـزوج زوجة غيـر ه و كـذلك الـمعتدة . كـذا في السـراج . (الفتاوي الهندية ٧٨٠/١) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱٬۳۳۲/۱۸ ه. الجواب صحح بشیر احمد عفااللّدعنه

جماع پر قدرت نهر کھنے والے سے نتنج نکاح؟

سوال (۵۵۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: فرقان کے ساتھ فرزانہ کی شادی کو تقریباً ایک سال ہو چکا ہے، اس دوران فرزانہ اپنے والدین کے گھر نیز فرقان کے ہمراہ اس کے رشتہ داروں میں آتی جاتی رہی، ایک سال بعد معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ فرقان قادر علی الجماع نہیں ہے اور وہ خود بھی اس کا معترف ہے، فی الحال فرزانہ کے والدین فنخ نکاح کے طالب ہیں، ساتھ یہ فرزانہ بھی برطرفی کی خواہاں ہے، اگر لڑکا طلاق نہ دیے وقنح کی کون می صورت اختیار کی جائے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: عورت اپنامعاملة شرقى عدالت مين پيش كرے اور عدالت بشر بيش كرے اور عدالت بشر عيداس بارے ميں فنخ وقفر يق كے سارے شرا كط محوظ ركھ كر عنين كوايك سال كى مہات دے، اگرايك سال ميں بھى عنين جماع پر قادر نہ ہو يا طلاق نه دے، تو عدالت شرعية ورت كا نكاح فنخ كر كتى ہے۔ (الحيلة الناج: ۲۵)

عـن عــمو رضي اللَّه عنه قال: يؤجل العنين سنة. (سـنن اللارقطني ٢١ ١/٣ رقم: ٣٧٦٩ العنين السنن الكبرئ للبيهقي ، ٢٨١١ ورقم: ٤٦٦٣)

وإذا وجمدت المرأة زوجها عنينًا فلها الخيار إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت خاصمته عمد القاضي، وطلبت فإن خاصمت فالقاضي يؤجله سنة. (الفتاوي التارتا عانية ١٠/ ٢٢ زكريا) فقط والدّت الى اعلم

کتبه:احقرمحمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۷۲۷ (۱۳۷۳ اه

شوہرکے . T.B کے مریض ہونے کی وجہسے لڑکی والوں کا طلاق لینا؟

سے ال (۵۵۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگرزید کی شادی کسی لڑکی سے ہوئی اور بات چیت کے وقت یہ بات زید کے گھر والوں نے

نہیں ثابت ہونے دی کہ زید ٹی بی کا مریض ہے، کچھ دنوں کے بعداؤی کے گھر والوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو لڑی کے گھر والوں نے اس کا علاج بھی کیا ! کین مرض کم پڑنے کے بجائے اور بڑھتا ہی گیا ، اور زید کام کاج کرنے سے مجبور ہوتا گیا ، اور لڑی کو اپنے گھر بھی قریب دوسال سے نہیں لے جاتا ، اور اس کو طلاق بھی نہیں دیتا ، اب اس صورت میں لڑی اور لڑی کے گھر والے بہت زیادہ پریثان ہیں ، اور زیدسے طلاق لینا چاہتے ہیں ، آپ حضرات قرآن و صدیث کی روشنی میں اس کا جوابتے کریڈ مائیں کہ کس صورت میں لڑی اور لڑی کے گھر والے زیدسے طلاق لے سکتے ہیں ؟ بسمہ سجانہ تعالی

البجواب وبالله التوفيق: لڑکی والوں کوچاہئے کہ سئولہ صورت میں خلع لیعنی مہر وغیرہ معاف کرنے کی شرط پرلڑ کے سے طلاق حاصل کرنے کی کوشش کریں اور برا دری کے با اُثر حضرات کو چھیں ڈال کرمعاملہ طل کرائیں۔

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿فَاِنُ خِفُتُمُ اَنُ لَا يُقِيمُا حُدُو دَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيُهِمَا فِيُمَا افْتَدَتُ بهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]

و لا بأس به عند الحاجة للشقاق بعدم الوفاق بما يصلح للمهر بغير عكس. (الدرالمحتار ٥٧١ه-٨٨ زكريا)

ثم الاختلاف إذا وقع بين الزوجين فالسنة فيه أن يجتمع أهل الرجل وأهل المرأة ليصلحا بينهما، فإن لم يجتمعا على الصلح فليس إلى الحكمين التفريق بينهما، فإن طلقها جاز، وإن خلعها أيضًا جاز. (الفتاوي التاتارخانية، كتاب الطلاق/الفصل السادس في الخلع ٥/٥ رقم: ٧٠٧٧ زكريا) فقط والتدتحالي اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۵/۲۱/۵/۲۱ هـ الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه



# ظهاروا بلاءكےمسائل

'' تو میری مال'' تین مرتبہ بنیت ِ طلاق کہنے سے طلاق کا حکم ؟

سوال (۵۲۰): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں کہ: زیدا پی ہوی کو تین مرتبہ تومیری ماں، تومیری ماں کہا، اور ہرمرتبہ میں طلاق کی
نیت کی تھی، کیاان الفاظ سے طلاق واقع ہوگی یانہیں۔

''احسن الفتاویٰ'' کی نقل کر دہ عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تو میری ماں کہنے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے۔(احسن الفتادیٰ ۵/۱۸۵-۱۸۵–۴/۰۸)

اورتین طلاقیں واقع ہوجاتی ہے، 'امدادالفتادی'' کی عبارتوں سے بعنوان "ولا بہلحق المبائن واقع نہیں ہے، اور بعض عربی کتابوں میں مکروہ لکھا ہے، جیسے عالمگیری، فتح القدیر لیکن احسن الفتاوی نے فتح القدیر وغیرہ عبارتوں کا جواب دیا ہے، شایداس وقت طلاق کے لئے استعال نہیں کیا جاتا تھا؛ لیکن یہاں بعض پرانے مفتیان کرام سے پوچھا کہ نزاع وجھا کہ نزاع وجھا کہ نزاع وجھا کہ نزاع مراد ہوتی ہے؟ تو اُنہوں نے فرمایا کہ: ''صرف طلاق ہی مراد ہوتی ہے؛ تو اُنہوں نے فرمایا کہ: ''صرف طلاق ہی مراد ہوتی ہے؛ کیوں کہ آج کل جھاڑ ہے کی حالت میں ماں بول کر طلاق مراد لیناع وف بن چکا ہے'' یہبرحال مدل جواب روانہ فرما کرشکر میکاموقع عنایت فرما کیں؛ کیوں کہ میں نے اس کوطلاق مان کرمسکلہ بتایا ہے اور بعض لوگ اس کوطلاق نہیں مان رہے ہیں، ایک جھاڑا کی شکل بن چکی ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: حسبتح ريوال چول كرآ پ كولاقه كوف ميں

جھگڑے کے وقت جب بیوی ہے'' تو میری مال''جیسے الفاظ کہے جاتے ہیں ، تو اُس سے طلاق ہی مراد ہوتی ہے؛ لہٰذا قرینہ پائے جانے کے وقت اِس لفظ سے ایک طلاقِ بائن واقع ہوگی۔

اور ''البائن لا يلحق البائن'' كة عده كتحت الريد لفظ لكا تارمتعدد باربولا جائے گا،تواس سے صرف ايك طلاقِ بائن ہى واقع قرار دى جائے گى، تين واقع نہ ہوں گى۔

اوراحسن الفتاویٰ میں ہمیں اِس مسئلہ میں تین طلاق کے دقوع کی بات نہیں ملی، اورامدا دالفتاویٰ اور فقاویٰ رشید میک عبارات اُس صورت برمحمول میں جب کہ اِس لفظ سے طلاق کا قرید نہ یایا جائے۔

أقول لا بد من أن يكون طلاقاً بائناً عند النية. (العرف الشذي ٣٢٨/١)

فعلم أن قولهم إذا أمكن ..... احتراز عما إذا لم يمكن جعله خبرًا كما في ابنتك بأخرى لا عما إذا نوى به طلاقاً اخر فتدبر. (شلمي ٣٠٩/٣ كراچى، ٤٥/٤ و زكريا، فقط والدّنعالي اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲/۱۲ م۱۴۱۷ هـ الجواب صحیح شیمیراحمد عفاالله عنه

# بیوی کو' چل ماں میری چل' کہنے سے طلاق کا حکم؟

سےوال (۵۲۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:اگر کوئی مردا پنی بیوی کوایک مرتبہ مال کہہ کرمخا طب کرے، کیا ایسی حالت میں بیوی کو طلاق ہوجاتی ہے؟ مثلاً اُس نے درخواست کے طور پر کہا''چل میری مال چل''۔

باسمه سجانه تعالى

البحدواب و بالله التوفیق: اپنی بیوی کو مال کے الفاظ کے ساتھ دخاطب کرنا شرعاً محروہ ہے، شوہر کو ایسانہیں کرنا چاہئے ؛ تا ہم تحض بیوی سے" چل میری مال چل' کہد یے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ (ستفاد: قادی تو دی ہوریہ استاد: تا دی تو دیہ سے سے سے ا

ويكره قوله: أنت أمي، قال الشامي: جزم بالكراهة تبعاً للبحر والنهر، والذي في الفتح، وفي أنت أمي لا يكون مظاهرًا، وينبغي أن يكون مكروها.

(شامی ۱۳۱٫۵ ذکریا) فقط والله تعالی اعلم

املاه:احقرمجمه سلمان منصور بوری غفرله ۵٫۵ را ۴۲س اه الجواب فيحجج بشبيراحمه عفااللدعنه

# کہا کہ''اگر میں تجھ سے اِز دواجی تعلقات قائم کروں تو گویا اً بنی مال سے کرول''

**سے ال** (۵۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:میراشوہر ہروقت ثراب پیتا ہےاور منع کرنے کے باوجود بھی بازنہیں آتا نماز بھی کسی وقت کی نہیں بڑھتا، یہاں تک کہ جمعہ کی نماز بھی نہیں بڑھتا،میر سے شوہر نے نشہ کی حالت میں مجھ سے اِ زدواجی تعلقات قائم کرنے جاہے، گھریرمہمانوں کی وجہ سےاز راوشرم میں نے منع کردیا،میرے منع کرنے پرغصہ ہوکر پہ کہا کہا گراپ میں تجھ سے اِ زدواجی تعلق قائم کروں ،تو گویا اُنی ماں سے کروں،اب اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور اِس کا کفار ہ کیا ہے؟ اور کفارہ کی میعاد کب تک ہے؟ پاکسی وفت بھی اَ دا کرسکتا ہے؟ نیز ایسے شرا بی بے نمازی کے نکاح میں رہنا کیسا ہے؟ اوراگر اس سے چھٹکاراحاصل کیاجائے،تواس کا کیاطریقہہے؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب و بالله التوفيق: مسئول صورت مين شو هركاي كهناك "مين أساكر تجم ہے اِز دواجی تعلق قائم کروں تو گویا اینی ماں ہے کروں' 'شرعاً لغو ہے،اس ہے کوئی طلاق وغیرہ واقع نه ہو گی۔

وفي الهندية: وطئتك وطئتُ أمي فلا شيء عليه. (الفتاوي الهندية ٧١١ ٥) اور ثمرا بی شوہر سے چھٹکارے کی صورت یہ ہے کہ اس سے کسی طرح مال وغیرہ کے بدلہ میں طلاق لے لی جائے ، بغیرطلاق کے چھٹکارانہ ہوگا۔ (متفاد: فادی دارالعلوم ١٢٢٧)

وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به، فإذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة، ولزمها المال. (الـفتــاوى الهندية / الباب الثامن في الخلع ٤٨٨١، هداية / باب الخلع ٤٠٤، ٤٠ تهانوي ديو بند، الفتاوي التاتارخانية / الفصل السادس عشر في الخلع ٤٠٣٠ ٤) فقط والله لقا كماً

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۳/۳۱/۱ه الجواب میج بشیر احمد عفاالله عنه

ا بنی رفیقهٔ حیات کومحبت میں بیاری بهن ، ماشو هرکو بیارا بھائی کهنا

سوال (۵۲۳): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کئی نے اپنی رفیقۂ حیات سفر طامحیت میں کہد دیا کہ: میری پیاری بہن یا ہوی نے اپنی شوہر سے غایت عشق میں کہد دیا میری پیارے بھائی، تو اس سے نکاح پر اثر پڑے گایا نہیں؟ جب کہ کل مؤمن احوق کے پیش نظر مؤمنات کو اخوات میں شامل کر سکتے ہیں، آپ کی چیشم بصیرت کے سامنے آیت بھی ہوا ورحدیث بھی ہو جوا تجریر فرما کیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مُركوره صورت مين نبطلاق واقع موگی نبطهار موگا، البته بیوی سے ایسے الفاظ کہنا نالپندیدہ ہے، پنجمبرعلیہ السلام نے اس طرح کے ایک واقعہ میں نالپندیدگ کا اظہار فرمایا ہے۔

ويسكره قوله: أنت أمي ويا ابنتي ويا أختي. (شـامي ١٣١/٥ زكريه الفتاوئ الهندية ٧/١٠ ه، لمداد المفتيين ٩٢٥، فتاوي محموديه ٩٧/١٠ ٣٩

و في حليث أبي داؤد أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول لأمرته: يا أختيه، فقال رسول الله ﷺ اختنك هي ذلك، ونهى عنه. (سن أبي داؤد ٢٠١/١) فقط والتُدتعالى اعلم كتبه: احتر مجمسلمان منصور يورى غفرله ٢٣/٢/١٣/١هـ الجواب تيح بشمراته عقالته عنه

قشم کھائی کہ بیوی سے نہ ملوں گا ، پھرایک سال تک نہ ملا؟ سےوال (۵۲۴):-کیافرہاتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے غیر متعینہ مدت کے لئے قتم کھائی کہ ہیوی سے نہ ملوں گا، یہاں تک کہ سال بھر گذرگیا، دراں حالے کہ رخصتی نہیں ہوئی ہے، اور نہ وہ اب تک ہیوی سے ملا ہے اور نہ ہی تنہائی و کیجائی ہوئی ہے، اب زید چاہتا ہے کہ اپنی ہیوی کو رکھ لے، تور کھ سکتا ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفنيق: بيصورت شرعاً إيلاء كى ب؛ للمناصورت مسئول مين قتم كهاني عنه البلا الله التوفيق المسئول مين كماني كماني من من الماني المناصح في الم

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل يمين منعت جماعًا فهي إيلاء. (السنن الكبرئ للبيهقي، الإيلاء/ باب كل يمين منعت الحماع ٢٠١١، ٣٠ رقم: ٥٣٥، ١، المصنف لابن أبي شيبة الطلاق /من قال لا إيلاء إلا بحلف ٢٥١٠ رقم: ١٨٩٦٠)

عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما كانا يقولان: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. (سنن الدارقطني / الطلاق ٣٤/٤ رقم: ٤٠٠٠)

الإيلاء: منع النفس عن قربان المنكوحة منعًا مؤكدًا باليمين بالله تعالى أو غيره من طلاق أو مؤقتًا بأربعة أو غير ذلك مطلقًا أو مؤقتًا بأربعة أشهر في الحرائر ..... الإيلاء: اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر . (الفتاوئ التاتراخانية ١٨٤/٥ وقم: ٧٦١١ زكريا)

هو لغة: اليمين، وشرعاً: الحلف على ترك قربانها مدته، وحكمه وقوع طلقة بائنة إن برّ ولم يطأ. (الدرالمحتار ٤٢٢/٣-٤٢٤ كراجي)

وفي الشــامــي: قوله: لا أقربك أي بلا بيان مدة، أشار إلى أنه كالمؤقت بمدة الإيلاء. (شامي ٣، ٢٥ كراجي) فقط واللّٰدَقالُ اعْلَم

كتبه :احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۱۲/۱۲ ۱۲/۱۱ اهد الجواب صحح بشبيراحمد عفاالله عنه



# عدت طلاق کے مسائل

#### طلاق کے بعد عدت کب لازم ہے؟

سوال (۵۲۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میری لڑی کی شادی ہوئے تقریبا ۱۲ ماہ ۱۲ اور پیا ۱۲ ماہ ۱۲ میری بچی حقوقِ زوجیت سے محروم ہا در چار ماہ دس یوم سے میرے گھر پر ہے، میں نے اس کوطلاق دلا دی ہے، میری بچی کے او پرعدت واجب ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت مين اگر خلوت صححرك بعد طلاق مولى بتوأس بچى پرعدت يعنى تين ماموارى گذار نالازم ب-

قال اللَّه تبارك وتعالىٰ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِانْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة،حزء آيت: ٢٧٨]

وسبب وجوبها عقد النكاح الخ، وصحة الطلاق فيها. (الدر المعتار مع الشامي / باب العدة ١٨٠/٥ زكريا)

رجل تنزوج امرأة نكاحًا وطلقها بعد الدخول أو بعد الخلوة الصحيحة، كان عليها العدة، وإن كانت الخلوة قاسدة. (ضاوئ قاضي خان / باب العدة ٤٩/١ه و زكريه كذا في البحر الرائق / باب العدة ٢١٦ ( زكريه) فقط والترتعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله

# رخصتی سے پہلے طلاق دینے پرعدت واجب نہیں

سے ال (۵۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے لڑی والوں سے موٹر سائنکل طلب کی ،اور نہ ملنے پر خصتی سے پہلے ہی اپنی ہوں کو طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں مسئلہ میں معلوم کرنا ہے کہ زید کی ہیوی پر عدت گذار نی ضروری ہوگی یا نہیں؟ کیا وہ عدت گذارے بغیر دوسر شخص سے نکاح کر سکتی ہے؟

باسمه سجانه تعالى

ا لجواب وبالله التوفيق: برتقر برصحت ِ واقعه رخصتی اورخلوت ِ محصت علال ق ہونے کی صورت میں مذکور عورت پر عدت واجب نہیں، وہ عدت گذارے بغیر کسی بھی دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ (فاول دارالعلوم ۱۹۹۷)

قال اللّٰه تعالىٰ: ﴿ ثُمُّ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِنُ قَبْلِ اَنُ تَمَسُّوُهُنَّ فَمَا لَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنُ عِدَّةٍ تَغَتَّدُونَهَا ﴾ [الاحزاب، حزء آيت: ٤٩]

وسبب وجوبها عقد النكاح المتأكد بالتسليم وما جرى مجراه من موت أو خلوة. (الدر المختارمع الشامي ١٨٠/٥ زكريا، كذا في الفتاوى التاتار خانية ٢٢٦/٥ زكريا)

لا يسجب عليها العدة، وكذا لو طلّقها قبل الخلوة. (حانية على الهندية ١٩١١ه) فتطواللّه تعالى اعلم

کتبه:احقرمحمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۲۷۲۸

# خلوت ِ صحیحہ کے بعد قبل الدخول طلاق دینے پر عدت کا حکم؟

سوال (۵۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکار ذیل کے بارے میں کہ: زید کا نکاح ایک خاتون سے ہوا، دونوں میاں ہوئ تنہا کچھوفت کمرہ میں رہے، آپس میں لپٹا چیٹی ہوئی، جب کچھتنا وَآ یالڑ کے نے ہوی کاستر کھولا، دخول نہ ہوا منی خارج ہوگئی، ہیوی نے کہا

تم ان قابل نہیں ہو،اوراس کے بعد لڑکا حصت پر جاکر سوگیا۔گواہ اول حاتی مختار حسین، گواہ دوم حاتی مختار احمد من ہو مختار احمد سیفی ، اس کے بعد لڑکے نے طلاق دے دی ، اور لڑکی نے مہر معاف کر دئے ، اس کے بعد بغیر عدت کے دوسرے بھائی کے ساتھ و نکاح کر ادیا ، اس نکاح کے متعلق اور حاضر مجلس نکاح ، گواہوں اور وکیل قاضی کے متعلق قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں ، لڑکے کے بیانات سے قاضی کو اندھیرے میں رکھا گیا ہاڑکے کے بڑے بھائی کے متند بیانات دے کر نکاح پڑھوایا۔ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوهيق: مسئوله صورت بيل چول كه خلوت صحيح كے بعد طلاق بوئى هم البندا عورت پر عدت لازم تحل اور عدت گذار بے بغیر جودوسرا نكاح بواوه قطعاً باطل ہے، عدت كے بعد از سرنونكاح كرنالازم ہے، اور جولوگ اصل واقعہ كے باو جود دوسر بے نكاح ميں پيش پيش روب ، وه سب گذگار بول گے ، قاضى كواگر پہلا واقعہ بالكل معلوم نه بوتواس پر ذمه دارى نہيں ہے۔ عن سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أر خيت الستور ، فقد و جب الصداق و العدة . (سنن سعيد بن منصور ، الطلاق / باب فيما يحب به الصداق 10 / 10 / رقم: ۲۰۷۷)

عن زرارة بن أوفى قال: قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق بابًا و أرخى سترًا، فقد وجب الصداق والعدة. (السنن الكبرئ لليهقي، الصداق / باب من قال من أغلق باب وأرخى سترًا فقد وجب الصداق 4/۱۱ رقم: ١٤٨٤٥)

وتجب العدة في الكل أي كل أنواع الخلوة، ولو فاسدة احتياطاً، أي استحساناً لتوهم الشغل. (الدر المحتار ٢٦١/٤ زكريا)

والخلوة الصحيحة توجب العدة في النكاح الصحيح. (الفتاوى التاتار عانية ٥/٢٣٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۳۲۱/۴/۱۳ اره الجواب صحيح بشيراحمد عفاالله عنه

#### طلاقِ رجعی میں عدت کا حکم؟

**سے ال** (۵۲۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں نظیر احد عرف محمد مجھے سے ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ میرا نکاح ۱۹۸۷/۱۹۸۷ءکوشمشاد بیگم ہے ہوا تھا،شادی کے تیسرے دن سے تکرارشروع ہوگئی،اورتکرارہوتے ہوتے ہیں سال نکل جکے تے، کا ۱۲۰۴ ۲۰۰۶ کو بیوی میکہ چلی گئی اور مجھ پر بیالزام لگایا کہ مجھے مارا گالی دیا گھر سے نکال دیا ، لوگوں نے مجھے تمجھایا تومیں نے اسے معاف کردیااورایک اقرار نامہ ککھایا،اس کے بعد • ارا پریل ے ۲۰۰ ءکو میرے خلا ف یولیس میں کمپلین کھوائی ، پھراا رابریل کودوبارہ کمپلین لکھائی ،۱۳ رابریل کو بھی کمپلین لکھائی، ۱۲؍اپریل کو لکھائی اور کچھ گندی عورتوں کا مورچہ لے کر گئی، پھر ۱۸؍اپریل ۷۰۰۷ء کومیرے خلاف ۸۶٬۲۸۴۹۸ ۴٬٬۵۰ ۳۴۰٫۷۳ سے ساری فلم مجھ پر لگا کر مجھ پراور میری دوسری بیوی پرکیس درج کیا،اور ہم ضامن دار پر چھوڑ کرآئے،جس دن ہم پرکیس درج ہونے والا تھا میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی میں نے اپنی بیوی شمشاد اور اس کی بڑی بہن سلطانہ اور میرے چیاعبدالستاراور میرے ماموں حاجی رحیم اللّٰدان بھی کےسامنے اپنی بیوی شمشاد بیگم کو مخاطب کر کے پہرہا کہ تجھےا بک طلاق دے رہا ہوں، اتنا کہہ کرمیں وہاں سے چلا گیاا ب مجھےاں طلاق رجعی کے بارے میں جا نکاری دیں:

(۱) کیا میری طلاق رجعی ہے میری بیوی کاا ورمیرارشته ختم ہوچکا؟

(۲) میری بیوی پرتین مهینه دس دن تک عدت بیشمنا ضروری ہے؟

(٣) اگرمیری بیوی کوعدت سے پہلے رکھنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟

(۴) عدت کے تین مہینہ دس دن کے بعد رکھنا ہوتو کس طرح واپس رکھا جائے؟ اور طلاق رجعی کے بعدر جوع کرنا ہوتواس کوکس طرح رجوع کیا جائے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (١) طلاقِ رجعي كي دجه الكاح كارشته يورى طرح خم

نہیں ہوتا؛ بلکہ عدت (تین ماہ واری) کے اندر شوہر کواپی ہیوی سے رجعت کا حق حاصل رہتا ہے۔ قال اللّٰ قات عالیٰ: ﴿اَلطَّلاقُ مَوَّتٰنِ، فَامُسَاکٌ بِمَعُووُفٍ اَوُ تَسُوِیُحٌ باِحُسَان ﴾ [البقرة، حزء آیت: ۲۲۹]

عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا طلّق السرجل امرأته فهو أحق برجعتها، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، في الواحدة والثنتين. (السنن الكبرى لليهقي/باب من قال: الأقراء الحيض ٣٧٧/١١ رقم: ٩٩٧٩)

والدليل على قيام الملك من كل وجه أنه يصح طلاقه، وظهاره وإيلاءه، وكذا يسملك مراجعتها بغير رضاها، ولو كان ملك النكاح زائلاً من وجه لكانت الرجعة إنشاء النكاح على الحركة من غير رضاها من وجه، وهذا لا يجوز. (بدائع الصنائع ٢٨٣/٣ زكريا)

(۲) طلاق کی عدت تین مہینہ دس دن نہیں ہوتی؛ بلکہ تین ماہواری یا اگر عورت حاملہ ہوتو وضع حمل پر عدت پوری ہوتی ہے، اور طلاقِ رجعی کے بعد بھی عدت ضروری ہے؛ البتہ اگر شوہر رجعت کر لے، تو عدت خود بخو دموقو ف ہوجاتی ہے۔

قال اللّه تعالىٰ: ﴿وَاللَّائِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنُ نِسَآئِكُمُ إِنِ ارْتَبُتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشُهُو وَاللَّائِيُ لَمُ يَحِضُنَ، وَاُولَاتُ الْاَحُمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنُ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ، وَمَنُ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنُ اَمْرِهِ يُسُرًا ﴾ [الطلاق: ٤]

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. (سنن ابن ماحه ١٥٠/١ رقم: ٢٠٧٧)

إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائناً أو رجعياً – إلى قوله – وهي حرة ممن تحيض، فعدتها ثلاثة أقراء. (الفناوي الهندية ٢٦/١ه)

وعدة الحامل أن تضع حملها. (الفتاوي الهندية ٥٢٨/١)

و في الحامل عدتها أن تضع حملها. (لفتاوى التاتارخانية ٢٢٨/٥ رقم: ٧٧٢٧ زكريا)
وعدة الطلاق ..... فالحرة تعتبد بثلاث حيض أو ثلاثة أشهر. (الفتاوى
التاتارخانية ٢٢٧/٥ زكريا)

(٣) عدت كے اندراگر شوہر بيوى كوركھنا چاہے تو اسے رجعت كاحق حاصل ہے، اور رجعت كے لئے بيوى سے يہ كہنا كافى ہوتا ہے كہ ميں تجھے دوبارہ اپنے ساتھ ركھ رہا ہوں، بيوى رجعت پر راضى ہویانہ ہو،ر جعت درست ہوجاتی ہے، اگر اس بات پر دوگواہ بھى بناليس تو بہتر ہے؟ تاكہ بعد ميں نزاع ندر ہے۔

ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين، فإن لم يشهد صحت الرجعة. (الهداية ٣٩٥/٢ أشرفي، الفتاوئ الهندية ٤٦٨/١، شامي ٢٨/٥ زكريا)

الرجعة استدامة النكاح عندنا، وليست بعقد جديد. وإذا أراد الرجل أن يراجع امرأته فالأحسن أن يراجعها بالقول لا بالفعل. والرجعة بالقول أن يقول: رجعتك أو راجعتك، أو رددتك، أو أمسكتك ..... وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة. (الفتاوي التاتار حانية ١٣٨٠ رفم: ٧٤٧٨ زكريا)

(۴) )طلا قِ رجعی میں عدت گذر نے کے بعدا زسرنو نکاح کر کے شو ہراس عورت کواپنے ساتھ رکھ سکتا ہے،حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔

عن عائشة رضى الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله وصلى الله عنها وسلم فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني، فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن زبير القرظي، وإنما معه الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تريدين أن ترجعي إلى رفاعة "لا" حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. (صحح البحاري، الطلاق / باب من أحاز طلاق الثلاث 17/1 وقم: 37/1

و إذا كان الطلاق باثناً دو ن الثلاث فله أن يتزوجها في العدة، وبعد انقضاء ها . (الهداية ٣٩٩/٢ أشرفي، كذا في الفتاوى التاتار حانية ١٤٨٥ زكريا) فقط والندتعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان مضور يورى غفرله ١٥٣٨/٥٦ الص

# خلوت کے بعد طلاق اور عدت میں نکاح کا حکم؟

سوال (۵۲۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید کا نکاح فاطمہ سے کرمئی ا ۲۰۰۰ء کو ہواار و خصتی بھی نہیں ہوئی ؛ لیکن زیدا بنی سسال میں لینی کر و میں تنہائی ہوئی ، مگروطی کے لینی کر و میں تنہائی ہوئی ، مگروطی کے علاوہ سب کچھ ہوا ، لینی زید نے فاطمہ کے جمع سے لطف لیا یہ سب کچھ تقریباً آ دھے گھنٹہ تک ہوتا رہا ، اور اام کی ا ۲۰۰۰ء کو طلاق ہوگئی۔ تو اب سوال ہیہ کہ کہا ایسی صورت میں فاطمہ پرعدت گذار نا واجب ہے اینہیں ؟ اگر عدت گذار نا واجب ہے اور فاطمہ اسی عدت کے اندرد و سرا نکاح کر لیتی ہے تو کیا یہ نکاح شریعت کی روشنی میں درست ہے یانہیں ؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: مسئوله صورت میں چوں کہ خلوت صحیحہ ہو پکی ہے، اور اگر چہاڑی کے گھر ہی ہوئی ہو؛ لہذا طلاق کے بعد فاطمہ کے لئے عدت گذار نالازم ہے، اور درمیان عدت دوسر شخص سے نکاح جائز نہیں ہے، اگر کرلیا جائے تو یہ نکاح شرعاً معتبر اور نافذ نہیں ہوگا، اور دوسر سے شوہر کے ساتھ رہنا بدکاری وحرام کاری ہوگا۔

عن سعيد بن منصور في سننه عن مسروق في التي تزوجت في عدتها، قال: فرّق عمر رضي الله عنه بينهما، وقال: كان النكاح حرامًا فجعل الصداق حرامًا، فجعل الصداق في بيت المال. (سنن سعيد بن منصور / باب المرأة تزوج في عدتها ١٨٨/١ رقم: ١٩٤)

وتجب العدة في الكل أي كل أنواع الخلوة ولو فاسدة. (المرالمحتار ١٨٠١٥- ١٨٠٠٥ زكريا)

أما منكوحة الغير ومعتدته - لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي ٢٧٤/٤ زكريا)

وحكم العدة عدم جواز نكاح الغير. (الفتاوى التاتار خانية ٢٢٦/٥ زكريا)
والخلوة بلا مرض أحدهما كالوطء، ولو مجبوباً أو عنيناً أو خصياً،
وتجب العدة فيها أى تجب العدة على المطلقة بعد الخلوة احتياطاً. (البحر الرائق

٣٥٥، ١ كوئة) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲/۲۲/۳/۲۱ه

# عدتِ طلاق کی مدت کتنی ہے؟

**سے ال** (424):-کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عدتِ طلاق کی مدت کتنی ہے؟ اوراس کا کتنا خرچ دینا چاہئے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: طلاق کی عدت تین حیض (ماہواری) ہے، طلاق کے بعد تین حیض (ماہواری) ہے، طلاق کے بعد تیسرے حیض کے ختم ہوتے ہی عدت طلاق پوری جاتی ہے، اور عدت کا خرچہ ثو ہر کی مالی حیثیت اور اس کے گھریلوا خراجات کو دیکھتے ہوئے آپس کی رضامندی سے طے کیا جائے گا، اور شوہر کی وسعت وحیثیت سے زیاد و خرچہ طے کرناورست نہیں ہے۔

قال اللَّه تبارك وتعالىٰ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة،حزء آيت: ٢٢٨]

وقال اللُّه تعالىٰ: ﴿ وَاللَّائِيُ يَتِسُنَ مِنَ الْمَحِيُضِ مِنُ نِسَآئِكُمُ إِنِ ارْتَبُتُمُ

فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثُةُ اشْهُرٍ وَاللَّاثِيُ لَمُ يَحِضُنَ﴾ [الطلاق حزء آيت: ٤]

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. (سنن ابن ماحة، الطلاق / باب حيار الأمة إذا اعتقت ١٥٠٠١ رقم: ٢٠٧٧)

عن ابن جريج: ثلاثة قروء، ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ثلاث حيض. (السنن الكبرئ للبه قي / باب من قال الأقراء الحبض ٢٧٧/١ رقم: ٢ . ٥٠ ١ - ١٥٨٠٣)

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان. (سنن أبي داؤد، لطلاق / باب في سنة طلاق العبد ٢٩٨/١ رقم: ٢١٨٩) عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. (سنن أبي داؤد، كتاب النكاح / باب في حق المراة على زجها ٢٩٢/١ وقم: ٢٤٤٤)

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد امر أتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا. (السنن الكبرئ لليهني / باب عدة الأمة ٩٩٣١١ وقم: ٥٨٦٠ - ١٥٨٦١)

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة. (سنن الدارقطني / الطلاق ١٥/٤ رقم: ٣٩٠٨)

وأما على المفتى به فتجب نفقة الوسط في المسألتين، وهو فوق نفقة المعسرة و دون نفقة المؤسرة. (شامي ٢٨٤/٥ زكريه)

وإنما يعرف انقضاء العدة إذا كانت المرأة من ذوات الأشهر بأن كانت

آيسة أو صغيرة بمضي ثلاثة أشهر، وإن كانت من ذوات الأقراء، فإن كانت أيام حيضها عشرة فبمجرد انقطاع الدم. (الفتاوى التاتارخانية ١٤٤/٥ زكريا)

شم في ظاهر رواية الأصل المعتبر في فرض النفقة حال الزوج في اليسار والإعسار وعليه الفتوى. (الفتاوى التاتار حانية ٥/ ٣٧١ زكريا) فقط والدّتال اعلم كتبه: احقر محسلمان منصور پورى غفرلة ١٠/١٠م الم

#### نومسلمه كى عدت ِطلاق

سوال (۵۷۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: میرالڑکا جس کی عمر۲۳ سال ہے، اس کی ایک شادی شدہ عورت سے شاسائی تھی جو پہلے غیر مسلم تھی، بعد میں اس نے مسلم ان ہوکر شادی کر لی مثا دی کے بعد میر سے لڑ نے جمی خال سے اس عورت کی شاسائی ہوئی جس کے نتیجہ میں اس عورت کو طلاق ہوگئی، طلاق کی تاریخ ۱۸ افر ور ۲۰۰۷ء ہے، اب میرالڑکا ہم سب کی مرضی سے اس عورت سے زکاح کرنا چاہتا ہے؛ لیکن اس میں عدت کا مسکلہ ہمیں معلوم نہیں ہے؛ لہذا آپ بتا کیں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیز اِس وقت اُس عورت کا کوئی سر پرست بھی معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی وارث ہے؛ کیوں کہ بیعورت غیر مسلم تھی، اس کا ما ککہ سے کوئی تعلق نہیں؟

البحدواب و بالسله التوفيق: طلاق كى عدت تين ما موارى كا گذرجانا ب؛ للبذا مسئوله صورت ميں طلاق كوفت سے تين ما موارى آجانے كے بعد عدت پورى موجائى ، اس كے بعد وہ دوسرى جگه ذكاح كرسكتى ہے۔

قال اللَّه تبارك وتعالىٰ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِانْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة،حزء آيت: ٢٧٨]

وسبب وجوبها عقد النكاح الخ، وصحة الطلاق فيها. (المرالمعتارمع

الشامي / باب العدة ١٨٠/٥ زكريا)

رجل تنزوج امرأة نكاحًا وطلقها بعد الدخول أو بعد الخلوة الصحيحة، كان عليها العدة، وإن كانت الخلوة فاسدة. (فتاوي قاضي عان / باب العدة ٤٩/١ه و زكريه كذا في البحر الرائق/باب العدة ٢١٦/٤ زكريه، فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محرسلمان منصور پورى غفرلهـ١٩٢٧/١٥ هـ الجواب صحيح بشيراحمد عفاالله عنه

# اگرمطلقه رجعیه سے رجعت نه کی توعدت گذرجانے سے کنسی طلاق واقع ہوگی؟

سوال (۵۷۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی لڑکی کو طلاقِ رجعی ہوجائیں آو کیا میں کہ: اگر کسی لڑکی کو طلاقِ رجعی رجعی رجعی رہے گی بایائن یا طلاق مغلظہ ہوجائے گی ؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

ا لجواب وبالله التوفيق: طلاق رجعی کے بعدا گررجعت کے بغیرعدت گذرجائے تو بیوی نکاح سے باہر ہوجاتی ہے؛ البتداس سے نکاحِ ثانی کے لئے حلالہ کی ضرورت نہیں پڑتی ۔

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين. (السنن الكبرئ البيهقي ٣٧٧/١١ رقم ٩٩٧٥١)

وإذا انقضت العدة، فقد بطل حق المراجعة. (الفتاوى التاتارحانية ١٤٣/٥ زكريا) فتطوالدُّرتعالى اعلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۰۲۷ ۲۰۲۲ اهد الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

#### طلاق کے بعدعورت عدت کب سے گذارے؟

سوال (۵۷۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حمیداللہ اپنی ہیوی امیر جہال کوشر عی طور پر طلاق دے چکے ہیں؛ کیکن ہم چول کہ اس بات سے ناوا قف تھے کہ طلاق ہوئی یا نہیں، اس لئے ابھی تک عدت کا معاملہ ملتوی میں پڑا ہوا ہے؛ لہذا اَب مس طرح عدت کی جائے، وضاحت فرما کیں؟ جب کہ طلاق ۲۲ راپریل کو ہوئی تھی، اور فتویٰ اور دولائی کولیا گیا ہے۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: جن دن طلاق بوئى ہے، أس دن سے تين ما بوارى گذرنے كے بعدا مير جہال كى عدت طلاق بورى بوجائے گى، عدت بورى بونے تك وہ جہال رہ ربى ہو و بين رہے ، عدت صحح ہونے كے با قاعدہ عدت كنام پر گھر ميں ربناضرورى نہيں ہے۔ عن عبد الله و هو ابن مسعود رضى الله عنه قال: عدة المطلقة من حين تطلق، و المعتوفى عنها زوجها من حين يتوفى. (السنن الكبرى لليهتى / باب العدة من الموت والطلاق ، والمعتوفى عنها زوجها من حين يتوفى. (السنن الكبرى لليهتى / باب العدة من الموت والطلاق ، والمعتوفى عنها زوجها من حين يتوفى.

إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائناً ..... وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراءٍ. (الفناوئ الهندية ٢٦/١ه)

فيعتبر ابتداء العدة منه كما تعتبر من وقت الطلاق في النكاح الصحيح. (بدائع الصنائع/فصل حكم النكاح الفاسد ٣٣٥/٢ يروت)

هي تسربص يلزم المرأة بسزوال السنكاح السمتأكد، وسببها نكاح متأكد بالدخول أو بالموت. (الفتاوى التاتار حانية ٢٢٦٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محسلمان منصور بورى غفر لد١١٥ ١٣١٦ اله

مبيه، المرايد مهمان مور پورن عراريه ۱۲ الراء منه الجواب سيح شبيرا حمد عفاالله عنه

#### طلاق لکھ کر دوماہ بعد ظاہر کیا، اب عدت کب سے شار ہوگی؟

سوال (۵۷۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کئی تخص نے اپنی بیوی کے بارے میں تین طلاق کے طور پرتج بر ۱۹۹۵ء و او ۱۹۹۱ء کو کھے کر ایپ بھی پاس رکھ لی، اور دو ماہ بعد مؤرخہ ۱۹۱راگست ۱۹۹۲ء میں اس تحریر کو ظاہر کیا، اس در میان گھر میں صرف کھانا ساتھ در ہا، اس کے علاوہ مزید کوئی تعلق دونوں کے درمیان قائم نہیں ہوا، اس صورت میں بیوی پر عدت کس وقت سے شروع ہوگی تجریر طلاق کی تاریخ سے یا ظاہر کرنے کی تاریخ سے؟ باسمہ سجانہ تبحالی

البعواب وبالله التوفيق: اگر تحرياً طلاق السطرح دى گئ ہے كماس ميں بيوى كو تحرير ملنے پرطلاق كومعلق نہيں كيا گيا؛ بلك على الفور طلاق دى ہے توجس تاريخ سے طلاق دى ہے،اس دن سے عدت طلاق ثار ہوگى،اور تين ماہوارى گذرنے كے بعد عدت يورى ہوجائے گى۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عدتها من يوم طلقها، ومن يوم يموت عنها. (المصنف لابن أبي شيبة ١٣١/١٠ رقم: ١٩٢٤٩ المحلس العلمي)

ومبتدأ العدة بعد الطلاق وبعد الموت على الفور، وتنقضي العدة إن جهلت المرأة بهما أي بالطلاق ٢٠/٣ دار الفكر يروت كذا في الهندية / الباب الثالث عشر ٢٣/١ و زكريا)

إذا أقر الرجل أنه طلق امر أته منذ خمسين سنة، فإن كذبته المرأة في الإسناد أو قالت لا أدري تجب العدة من وقت الإقرار، قالوا: هذا الجواب في حق النفقة والسكني، أما في حق النزوج بأختها و أربع سواها تعتبر العدة من وقت الطلاق ..... قال محمد في طلاق الأصل: تجب العدة من وقت الطلاق. (المحيط البرهاني في الفقه النعماني / الفصل السلاس والعشرون في مسائل العدة ٢٢/٣٤ يروت، كذا في البناية شرح الهداية / العدة في لنكاح الفاسد ١٠٥٥ يروت، البحرالرائق / مبدأ العدة ١٥٧/٤ فقط والله تعالى اعلم كتبه: العداية / العدة في لنكاح الفاسد ١٥٠٥ يروت، البحرالرائق / مبدأ العدة عمر المان منصور يورى غفراله

#### طلاق نامہ سے طلاق شدہ عورت عدت کب سے گذارے گی؟

سوال (۵۷۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر طلاق نامہ ککھ کر طلاق دی جائے تواُس کی عدت کب سے شار ہوگی؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفيق: جن وقت سے پيطلاق نامد لکھا گيا ہے، أَى تاريخُ سے عدت ثار ہوگی ۔

وتلزمها العدة من وقت الكتابة. (شامي ١٦٤ه ٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه:احقر محمسلمان منصور پورى نخرله ٢١٢/ ٢١/٢٥ اله الجواب حجيج بشبيرا حمد عفا لله عنه

تین طلاق کے بعدد وسال تک ساتھ رہنے پر عدت کا حکم؟

سےوال (۵۷۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میں نے اپنی بیوی کوتین بار طلاق دے دی تھیں ، اس کے بعد تقریباً پونے دوسال سے ساتھ رہ رہے ہیں، تو عدت گذر گئیا پھر سے کرنی ہوگی؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التو فنيق: مسئوله صورت ميں آپ كى بيوى تين طلاقيں يقيناً واقع ہوچكى ہيں، اور طلاق كے بعد آپ دونوں كاساتھ دينا قطعاً حرام ہوا، جس پر توبد واستغفار لا زم ہے، اور اگر آپ كو يد مسئلہ معلوم تھا كہ تين طلاق كے بعد مياں بيوى كاساتھ رہنا جائز نہيں ہے، تو عدت گذر چكى اب نئى عدت كى ضرورت نہيں اور اگر مسئلہ كى لاعلمى كى وجہ سے ساتھ رہتے رہے، تو جس دن سے عليحد گى كريں گے، أسى وقت سے از سر نوعدت گزار نى ہوگى۔

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلما اعتدت بحيضتين أكرهها على المجماع، إن كان منكرًا طلاقها مع هذا

جامعها على و جه الزنا لا تستقبل العدة ..... ولو وطئها وادعى الشبهة بأن قال: ظننت أنها تحل لي، فإنها تستقبل العدة بكل وطأة، وتتداخل الأولى ..... وفي الهداية: وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى وتتداخل العدتان. (الفتاوى التاتارخانية ٧٣٥٠-٢٣٩ رقم: ٧٧٥٠ زكريا)

وإذا وطئت المعتدة بشبهة ولو من المطلق و جبت عدة أخرى لتجدد السبب وتداخلتا. (شامي ٢٠٠/٥ زكريا)

ومبدأها (أي العدة) في النكاح الفاسد بعد التفريق من القاضي بينهما، ثم لو وطئها حد والمتاركة أي إظهار العزم من الزوج على ترك وطئها. (الدرالمختار مع الشامي ٢٠٦/٥ زكريه فتاوئ دار العلوم ٢٤١٨٠، فقط والدّرتعالي اعلم

املاه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرلدا (۴۳۳/۷ اهد الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

## مطلقه ثلاثه سے تین سال استمتاع کرنے کے بعد عدت کا حکم؟

سوال (۷۵۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید نے اپنی ہیوی ہندہ کو آج سے تقریباً ساڑھے تین سال پہلے تین طلاق دے دی تھیں، برادری کی پنچاہتے ہیٹے کچھتیں لوگوں نے فیصلہ نہ ہونے دیا، پھر شام کو پنچا ہت ہوئی، توزید نے کہا کہ میں نے صرف ایک طلاق دی ہے، زید کی ہیوی ہندہ نے کہا جھے تین طلاق دی ہے، اور ایک گواہ نے بھی کہا کہ تین ہی طلاق دی ہیں، مگرزید نے اور اس کے عزیز ان نے کوئی توجہ نہ کی، پھراڑ کی زید کے بھی کہا کہ تین ہی طلاق دی ہیں، مگرزید نے اور اس کے بعد زید خود افر ارکر تا ہے اور شرمندہ و نادم ہے، میں نے ساڑھے تین سال کے بعد زید خود افر ارکر تا ہے اور شرمندہ و نادم ہے، میں نے ساڑھے تین سال کے بعد زید خود افر ارکر تا ہو، مجھے طلاق ہے، میں نے دھیان بار باریہی کہتی رہی کہ جھے سے حرام کاری کرتے ہو، مجھے طلاق ہو چکی ہے، مگر کسی نے دھیان نہ دیا، اس ساڑھے تین سال کے عرصہ میں ہندہ سے دو بیچ پیدا

ہوئے ہیں، ایک پہلی لڑکی جس کی عمر ڈھائی سال اور ایک لڑکا جس کی عمر صرف چالیس دن ہے، زید کے والدین بھی یہی کہتے ہیں کہ زیدنے ہمیں گمراہ رکھا اور شچے بات نہ بتلائی، اب کیا کریں؟ کیا اب حلالہ ہوسکتا ہے یانہیں ہوسکتا؟ تو طریقہ کیا ہو گا اور کیا کیا شرائط ہوں گی؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: صورت مسئولہ میں شوہر نے تین طلاق کو چھپا کر بہت بڑے گناہ کا اِرتکاب کیا ہے، اُس پر سے دل سے تو بدو اِستغفار لازم ہے؛ تا ہم چوں کہ بیمیاں بیوی کا تعلق کم از کم وطی بالفبہ کے درجہ میں ہے، اِس لئے بچ ثابت النسب ہوں گے، اور میاں بیوی میں جو آخری مرتبذن وشوئی کا تعلق قائم ہوا ہے، اُس وقت سے پہلی طلاق کی عدت شروع ہوگی، تین ماہواری گذر نے کے بعدوہ عورت مذکورہ شوہر کے نکاح سے پوری طرح نکل جائے گی، ہوا ہے، اُس وقت سے پہلی طلاق کی عدت شروع ہوگی، تین ماہواری گذر نے کے بعدوہ عورت مذکورہ شوہر کے نکاح سے پوری طرح نکل جائے گی، بیعدت کے ایام شوہر کے گھر بھی گذار سے جاسکتے ہیں، بشر طیکہ دونوں میں میں ملاپ کا کوئی خطرہ نہ ہواور پردہ کا اہتمام ہو۔ اب حلالہ کی شکل بیہ ہے کہ عدت کے بعد اُس عورت کا کسی دوسر شخص سے طلاق سے نکاح ہو، پھر وہ اُس سے زن وشوئی کا تعلق قائم کرے، اُس کے بعد اپنی مرضی سے طلاق دیدے، یا کسی اور طریقہ سے تفریق ہوجائے، تو اُس کی عدت گذر نے کے بعد پہلا شوہر اُس عورت کو دو بارہ ایسے نکاح میں لاسکتا ہے، اس کوشر بعت کی اِصطلاح میں طلالہ کہتے ہیں۔

عن عائشة رضي الله عنها قالت: طلّق رجل امرأته ثلاثًا، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لاحتى يذوق الآخر من عسيلتِها ما ذاق الأول. (صحيح مسلم ٢٩٣١) رقم: ٢٣٣١ ١، صحيح البحاري ٧٩١/٢ رقم: ٥٠٦٢)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قضى في رجل خطب امرأة إلى أبيها ولها أم عربية، فأملكه، ولها أخت من أبيها من أعجمية، فأدخلت عليه ابنة الأعجمية، فجامعها، فلما أصبح استنكرها، فقضى أن الصداق للتي دخل بها، وجعل له ابنة

العربية، وجعل على أبيها صداقها، وقال: لا يدخل بها، حتى يخلوا أجل أختها. (المصنف لابن أبي شية، الطلاق/ باب الرحل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها ١/٦ ٢٥ رقم: ١٠٧١ ٢)

قال في الشامي: وهذا إذا لم يكن وطئها بشبهة ظن الحل و إلا وجبت بالوطء عدة أخرى فلا بالوطء عدة أخرى فلا يحل لها التزوج باخر ما لم تمض عدة الوطء الأخير. (شامي، باب العدة /مطلب في وطء المعتدة بشبهة ٧٢٢،٣ دار الفكربيروت)

لا ينكح مطلقة من نكاح صحيح نافذ كما سنحققه بها أي بالثلاث، حتى يطأها غيره. (الدرالمحتار، باب الرحعة/مطلب في العقد على العبانة ٤٠٩/٣ دارالفكر بيروت)

وفي الهداية: وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى، وتتداخل العدتان ..... وإذا انقضت الأولى ولم تكمل الثانية، فعليها إتمام العدة الثانية، وهذا عندنا. والوطئ بالشبهة الموجبة لعدة أخرى على أنواع منها: إذا دخل بها في العدة، وقد طلقها ثلاثًا، وقال: ظننت أنها تحل لي. (الفتاوى التارخانية ١٣٩٥٥ رمّ: ٧٧٥٣ زكريا) فقط والترتعالى اعلم

كتبه: احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۲٫۲۷۲ ۱۳۱۱ه الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

#### عدت كاشام مهينول سے ہوگا يادنوں سے؟

سوال (۵۷۸): - کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: معتدہ اپنی عدت مہینوں کے حساب سے گذارے گی یا دنوں کے حساب سے؟عورت بوڑھی ہے اوراُس کے شوہرنے اُسے طلاق دے دی ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت مين اگر ثوبرنے جاند کی پہل تاریخ کو

طلاق دی ہے، تو عدت قمری مہینوں کے حساب سے شار ہوگی ، اورا گر درمیان مہینہ میں طلاق دی ہے، تو دنوں کے حساب سے ۹۰ ردن شار کئے جائیں گے۔

إذا اتفق عدة الطالاق والموت في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة، وإن نقصت عن العدد، وإن اتفق في وسط الشهر فعند الإمام اعتبر بالأيام. (شامي ١٩/٣ ٥ كراجي، كنا في الفتاوئ الهندية ١٩٧١، معارف القرآن ٢٠١١، وكذا في الفتاوئ الانتارخانية ١٩٧١ زكريا، فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۸۷/۱۲۹ه

## عدت جاند کی تاریخ سے یا دنوں کے شار سے؟

سوال (۵۷۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: عدت کا شار مہینوں سے ہوگایا دنوں سے؟ نیز چاندگی تاریخ سے عدت شار کی جائے گی یا انگریزی تاریخ سے؟ وضاحت کے ساتھ جواب مرحمت فرما کیں۔

باسمه سبحانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: اگراتفاق سے شوہرکا انقال یا عورت کوطلاق دینے کا واقعہ چاند کی پہلی تاریخ کو پیش آیا اور وہ عورت حاملہ نہیں ہے، تو الی عورت چاند کی تاریخ کے حساب سے عدتِ وفات میں چارمہینے دس دن اور اُن کے بعد آنے والی رات عدت میں گذارے، اور عدتِ طلاق میں جب کہ چیش نی آتا ہو، تو تین مہینے پورے کرلے، خواہ مہینیا اُنتیس کا ہویاتیں کا اور اگریہ اِنقال یا طلاق کا واقعہ پہلی تاریخ کوئیس ہوا، تو وفات کی صورت میں مہینہ تمیں تیں دن کا شار کرکے چارمہینے دیں دن لینی ایک مسارد ن پورے کرے۔ اور طلاق کی صورت میں ۱۹۰۸ دن پورے کرے، اور اگر حاکمت ہوتو پھرائیں میں اصل معیارتین ماہواری آنے کا ہے، خواہ وہ کتی ہی مدت میں پوری ہوں۔

إذا اتفق عدة الطلاق والموت في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة وإن نقصت عن العدد، ..... وأنت الفرقة في بعض الشهر اختلفوا فيه. قال أبوحنيفة: يعتبر بالأيام فتعتد من الطلاق وأخواته تسعين يومًا، ومن الوفاة مائة وثلاثين يومًا. (بدائع لصنائع /بيان مقادير العدة ٣٠ و ٢٠ زكريا، فتح القدير /باب العدة ٢٨٠/٤ زكريا، البحرالراق ٢٢ زكراهي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۰۵ / ۱۲۳ ۱۳۵۱ ه

## جسعورت کو حیض آتا ہوا س کی عدت حیض ہی سے شار ہو گی

سے ال (۵۸۰): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع میں مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عدت کا گذار نا حیض سے ضروری ہے؛ کیکن سوال سیہ ہے کہ مسلسل تین حیض کا آنا ضروری ہے یا وقفہ کے ساتھ بھی عدت معتبر ہوگی ، عام طور پر تو وضع حمل کے بعد ایک سال تک معمولاً خون نہیں آتا ہے ، عدت جلد پوری کرنے کے لئے مہینے کا اعتبار ہوگا یا نہیں ؟ دوائی کے ذریعہ جاری کئے خون کے ذریعہ عاری

باسمه سبحانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: حائضة عورت كى عدت طلاق حيض ہى سے پورى ہوگى جب تك تين حيض نہ الله التوفيق: حائضة عورت كى عدت طلاق حيض ہى سے پورى ہوگى جب تك تين حيض نه آ جائيں عدت پورى نه ہوگى ،خواہ يہ حيض ہر مہينے آئے ہے، إلى دوران اگر سے آئے ،جيسا كدود ھيلانے والى عورت كے ساتھ بيصورت حال پيش آتى ہے، إلى دوران اگر دواك در ليه خون جارى ہواور الى كوضا بطہ كے مطابق حيض كا حكم ديا جاسكے ، تو الى كو بھى معتبر مانا جاسكتا ہے۔ (ستفاد: قادئ رهيہ ٨٠٠٨)

قال اللَّه تبارك وتعالىٰ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة، حزء آيت: ٢٨] وهي في حرة تحيض لطلاق أو فسخ بعد الدخول حقيقةً أو حكمًا ثلاث حيض كو امل. (تنوير الأبصار مع الدر المختار / باب العدة ٤١٣ ، ٥ دار الفكر بيروت، الفتاوي الهندية ٢٦/١ ٥ زكريا)

امرأة اعتمدت بالشهور وهي ترى أنها أيست، ثم حاضت فعدتها بالحيض. (فتاوى سراحية / باب العدة ٧٤)

وخرج بقوله ولم تحض الشابة الممتدة بالطهر بأن حاضت، ثم امتد طهر ها فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ حد الأياس. (الدر المحتار ١٨٥/٥ زكريا، كذا في البحر المراثق/ باب العدة ٢٢٠/٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ اه الجواب فيحج بشبيراحمه عفااللهءنه

حیض والیعورت کے لئے مہینوں سےعدت گذار ناجا ئز نہیں ،

**سےوال** (۵۸۱): - کیافرماتے ہیںعلاءدین ومفتیان شرع مثین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ :زید نے اپنی ہیوی ہندہ کوایک وقت میں تین طلاق دے دیں ، ہندہ نے تین ماہ پہلے بچہ کوجنم دیا،اب ہندہ عدت گذا ررہی ہے،حیض آنا بھی شروع نہیں ہوا ہے،طلاق کی عدت تین ماہ گذار کر حلاله کرالیا۔ ایک مفتی صاحب ہے مسکلہ معلوم کیا تو اُنہوں نے حلالہ کودرست نہ مانتے ہوئے حیض آ نے کی دوائی دینے کوکہا، دوائی کے ذریعہ تین حیض دلاکر دوبارہ حلالہ کراہا، دوبارہ حلالہ کے بعد ا بھی عدت کے دو ماہ گذرے تھے کہ ایک مفتی صاحب سے رجوع کیا،تو اُنہوں نے پہلے نکاح کو درست ما نتے ہوئے شوہرا ول کو نکاح کرنے کو کہہ دیا، شری مسئلہ کیا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جسورت ويض آتا هوا وروه تن اماس كي عمر كونه ينجى ہو،اس کی عدتِ طلاق مہینوں سے پوری نہیں ہو تی؛ بلکہ تین حیض آ نےضر دری ہیں؛ لہذامسئولہ صورت میں تین حیض آئے بغیر جو زکاح کرایا گیا تھاوہ درست نہیں ہوا؛ البتہ تین حیض کے بعد جو دوسرا نکاح کرایا گیا وہ درست ہے، اوراب اس کی عدت تین حیض گذرنے کے بعد ہی پہلے شوہر سے نکاح ہوسکتا ہے، اس سے پہلے نکاح درست نہ ہوگا۔

وهي في حق حرة تحيض لطلاق ثلاث حيض كو امل لعدم تجري الحيضة. (اللهر المختار) تنبيه: لو انقطع دمها فعالجتها بدواء حتى رأت صفرة في أيام الحيض أجاب بعض المشايخ بأنه تنقضي به العدة. (شامي ١٨٢/٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان مصور پورئ غفرله ١٨١٠/١٠١٥ الم الجواب على بشيرا الم على الجواب على المحمد المحمد الم المحمد المح

## جس حیض میں طلاق ہوئی ہے وہ شار نہیں ہوگا

سوال (۵۸۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: معتدۃ الطلاق کی عدت تین ماہواری ہے، تو سوال بیہ ہے کہ اگر کسی عورت کوچف کی حالت میں طلاق ہوتی ہے، تو عدت کے تین حضوں میں طلاق والے چف کوایک شار کیا جائے گا، یا اُس حیف کے بعد والاچف پہلا شار ہوگا، اور اُس سے تین چف کا حساب لگایا جائے گا، اگر طلاق والے حض کے بعد آنے والے چف سے عدت شار ہوگی تو پھر عدت کب سے شروع ہوگی؟ جب کہ اس صورت میں عدت تین مہینے سے زیادہ ہوجاتی ہے؟ وضاحت فرما کیں۔

البحواب وبالله التوهنيق: جملي (ما بوارى) ميس عورت كوطلاق دى گئى ، وه يض عدت ميس شارنبيس بوگا؛ بلكه أسك بعد جويض آئے گا، وه عدت ميس شارنبيس بوگا؛ بلكه أسك بعد جويض آئے گا، وه عدت ميس شارنبيس بوگا؛ البته بيدواضح رہ عدت عدت طلاق ہى كوفت سے شروع بوجاتى ہے، خواه حالت حيض ميس طلاق دى بويا حالت طبر ميس و إذا طلق امر أنه في حالة الحيض كان عليها الاعتداد بثلاث حيض كو امل، ولا تحتسب هذه الحيضة من العدة، كذا في الظهيرية. (الفتاري لهندية ٢٥٨١) فقط والله تعالى اعلم كتيد: هذه الحيضة من العدة، كذا في الظهيرية. (الفتاري الهندية ١٥٢٨١) فقط والله تعالى اعلم كتيد: هذه الحيضة من العدة، كذا في الظهيرية المحالي المحالية على المحالية المح

## جسعورت کامسلسل خون جاری ہووہ عدت کیسے گذار ہے؟

سوال (۵۸۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی عورت کے چیف کا زمانہ عام عورتوں کے برخلاف دراز مدت تک جاتا ہو، وہ عورت کسی طرح عدت گذار ہے گی، تین چیف ہی کے ذریعہ یا تین مہینے اس کی عدت ہوگی؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: كى عورت كوملسل خون جارى موادر بنداى نه موتا مو (اوراُس كواپنے چض كے دن بھى معلوم نه مو) تو اُس كى عدت سات ماہ ہے، دس دس دن تين چض كے، اور دودو ماه ما وقفه طهر (ياكى كاز ماند) إى پرفتو كى ہے۔ ( قاموں الفقة ١٣٧٧)

وأما ممتدة الحيض فالمفتى به كما في حيض الفتح، تقدير طهرها بشهرين، فستة أشهر للأطهار وثلاث حيض بشهر احتياطًا. (الدرالمعتار معالشامي ٢٥٤/٤) قوله: وأما ممتدة الحيض ..... المراد بها المتحير .....الخ. (شامي/باب

العدة ٤/٤ ه ٦) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۷/۹/۹

#### عدت شروع ہونے کے بعد حیض بند ہو گیا؟

سوال (۵۸۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی عورت کا دورانِ عدت جب کہ وہ چیف کے حساب سے عدت گذار ہی رہی تھی ، ایک یاد وچیف اَ بھی آئے تھے کہ چیف کا سلسلہ ہی بند ہوگیا ، اور طویل زمانہ تک چیف نہ آیا ، تواب بیعورت اپنی عدت کے پورے کرے گی یا جتنی عدت باتی این عدت کے پورے کرے گی یا جتنی عدت باتی ہے اُسی کومہینوں کے حساب سے یوری کرے گی یا چیف ہی کا انتظار کرتی رہے گی ؟

باسمه سجانه تعالى

البعدواب و بالله التوفیق: اگر کسی عورت کی عدت حیض سے شروع ہوئی اوراُس کے بعض حیض سے شروع ہوئی اوراُس کے بعض حیض کاسلسلہ ایسابند ہوا کہ خون آتا ہی نہیں ،تو حفنیہ کے مشہور قول میں اِس عورت کی عدت اُل فائد ہوئے کا زمانہ ) تک نہ بی خی اُل بند ہوئے کا زمانہ ) تک نہ بی خوا کے ایک نورت کی عدت ایک سال میں پوری ہوجائے گی دیفس اُ مناف نے ضرورت کے موقع پر اِس مسکہ میں مالکیہ کے قول پر فتو کی دیا ہے۔

بأن حاضت ثم امتد طهرها فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الأياس، جوهرة وغيرها الخ (الدر المختار) وفي الشامي: ورأيت بخط شيخ مشائخنا السائحان أن المعتبر عند المالكية أنه لا بد لو فاء عدة سنة كاملة تسعة أشهر السائحان أن المعتبر لانقضاء العدة، قلت: ولذا عبر في المجمع بالحول ...... ثم قال الشامي بحشًا: ولهذا قال الزاهدي وقد كان بعض أصحابنا يفتون بقول مالكِ في هذه المسئلة للضرورة. (شامي ١٨٨٠ ٥-٩٠٥ كراجي، قاموس القه بقول مالكِ في هذه المسئلة للضرورة. (شامي ١٨٨٠ ٥-٩٠٥ كراجي، قاموس القه كتنا عرق الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٢٥٧٢ - ٢٧١) فقط والتدتعالي أعلم

جس کو ما ہواری نہ آتی ہو،اس کی عدتِ طلاق کیسے شار ہوگی؟

سے ال (۵۸۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ماہوا ری بند ہوجانے کی صورت میں عدتِ طلاق کتنا زمانہ ہوگی؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

**البحدواب و بىالله التو ەنىق**: جس عورت كى ماہوارى بند ہوجائے ، اُس كى عدتِ طلاق مہينوں كے اعتبار سے تين ماہ ميں پورى ہوگى۔ قال اللّٰه تعالىٰ: ﴿وَاللَّائِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيُضِ مِنُ نِسَآئِكُمُ إِنِ ارُتَبُتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ اَشُهُرٍ ﴾ [الطلاق، حزء آیت: ٤]

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال له: 
سُبَيعَة، كان تحت زوجها تو في عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل ابن بعلبك، 
فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، 
فمكثت قريباً من عشر ليالٍ، ثم جاء ت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنكحي، 
وفي رو اية: قالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. (صحيح لبحاري، كتاب الطلاق / باب وأولات 
الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن رقم: ٥٣١٨-٥٣١٩، الكتر المتواري ٨ ١٣٦٤/١ مكتبة الحرمين دبهي)

ولو كانت المطلقة صغيرة أو آئسة وهي حرة فعدتها ثلاثة أشهر. (حانية ٩١٠) وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر، فعدتها ثلاثة أشهر. (للباب ٢٠١/٢ در الإمان) وإن كانت لا تحيض لكبر أو صغر أو بلغت بالسن ولم يحض فعدتها ثلاثة أشهر بالأيام إن وطئت حقيقة أو حكمًا. (محمع الأنهر/باب العدة ٢٣/٢ دار الكتب العلمية يروت)

و العدة في حق من لم تحض لصغر بأن لم تبلغ تسعًا أو كبر بأن بلغت بالسن و لم تحض ..... ثلاثة أشهر بالأهلة. (تنوير الأبصار مع الدر المحتار / باب العدة، مطلب: في عدة الصغيرة المراهقة ٧١٣ ده دار الفكر يروت فقط والدر تعالى اعلم

املاه: احقر مجرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۲/۸/۱۳سه الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

جسعورت کوچی نه آتا ہو،اُس کی عدت کس طرح گذرے گی؟ سوال (۵۸۷):-کیافراتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے مارے

سے ال (۵۸۷): - لیا فرمات ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہندہ کولگ بھگ ساڑھے چارماہ قبل طلاقِ مغلظہ ہوگئ تھی ،اس وقت ہندہ کی عمر ۳سیا ۳سر سال ہے، اوراً س کوچیض آئے ہوئے ۸ سمال کا عرصہ بیت چکا ہے، اِس درمیان ہندہ کے تین پچے پیدا ہوئے، اوران کی پیدائش کے وقت مدتِ نفاس صرف ایس ایم ردن ہی رہی ہے، نیز اس مدت کے درمیان ہندہ کے شیکے بھی لگوائے گئے؛ تا کہ چیض جاری ہو سکے؛ کیکن کامیا بی نہ ہوئی اور اس وقت طلاق کے بعد بھی یہی ارادہ ہوا؛ کین لیڈی ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ مر وری زیادہ ہے، زیادہ نقصان ہوسکتا ہے وراسپتال بھی جانا پڑسکتا ہے، اس لئے اس وقت شیئے ہیں لگوائے جاسکے اورا گر لگوادیئے جاتے تو ضروری نہیں تھا کہ کامیا بی ہی ہوتی ،جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ لگوادیئے جاتے تو ضروری نہیں تھا کہ کامیا بی ہی ہوتی ،جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ لہذا اُب وضاحت طلب امریہ ہے کہ ہندہ کی عدت مہینوں کے ساتھ ہوگی یا چیض کے ذریعہ ہو، تو کیا صورت اختیا رکی جائے کہ چیض جاری ہو سکے؟

الجواب وبالله التوفیق: صورت مسئوله میں اگر چه حفیه کنز دیک ظاہرالروامیہ یہی ہے کہ عدت حیض ہی سے گذر ہے گی تاوقتنکہ وہ مدتِ ایاس تک نہ پہنی جائے ،لیکن بعض مشائخ نے اس مسئلہ میں مالکیہ کے قول پر بھی فتو کی دیا ہے، یعنی ایسی عورت کی عدت ۱۲ مہینہ گذر نے کے بعد پوری ہوجائے گی ، اور ایک قول ۹ مہینہ کا بھی ہے؛ کیکن مالکیہ کے نزد یک ۱۲ مہینہ یعنی ایک سال کا قول معتمد ہے؛ لہذا اس کو اختیار کرنا آحوط ہے۔ حاصل یہ ہے کہ طلاق کے ایک سال گذر نے کے بعداس مطلقہ کی عدت پوری ہوگی۔

قال العلامة: والفتوى في زماننا على قول مالك وعلى ما في جامع الفصولين: لو قضى قاض بانقضاء عدتها بعد مضي تسعة أشهر نفذ، لكن قد علمت أن المعتمد عند المالكية تقدير المدة بحول؛ ولهذا قال الزاهدي: وقد كان بعض أصحابنا يفتون بقول مالك في هذه المسئلة للضرورة. (شامى ٥-١٥) فقط والترتعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری ففرله ۱۳۱۲/۸/۸ه الجواب صحیح بشیراحمه عفاالله عنه

## بچی یا بوڑھی عورت (آئسہ) کی عدتِ طلاق کتنے دن ہیں؟

سسوال (۵۸۷):-کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر کسی عورت کوچف نہیں آتا ہو، تو کتنے ونوں تک عدت گذارے گی؟ با-مہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگریگی یا بوڑھی ہونے کی وجہ سے ورت کویش نہ آئے تواس کی عدت طلاق تین مہینہ ہے۔ اِس طرح وہ عورت جس کو بڑے ہونے کے بعد بھی چیش نہ آیا ہو، اس کی عدت بھی تین مہینہ مقرر کی گئی ہے۔

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿وَاللَّائِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيُضِ مِنُ نِسَآئِكُمُ إِنِ ارْتَبَتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ اَشُهُرٍ ﴾ [الطلاق، حزء آيت: ٤]

وفي من لم تحض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم تحض ثلاثة أشهر. (تنوير الأبصارمعاللر ٧١٣٠٥)

ولو كانت المطلقة صغيرة أو آئسة وهي حرة فعدتها ثلاثة أشهر. (حانية ٩١٠) وإن كانت المطلقة صغيرة أو صغر أو بلغت بالسن ولم يحض فعدتها ثلاثة أشهر بالأيام إن وطئت حقيقة أو حكمًا. (محمع الأنهر/باب العدة ٤٣/٢ دار الكتب العلمية يروت) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۲ ر۱۲/۹۱ه ه الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

## نفاس والی عورت عدتِ طلاق کیسے گذارے؟

سے ال (۵۸۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مطلقہ اس وقت نفاس میں ہے، تو عدت کی کیاصورت اور مدت کیا ہوگی؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الم م نفاس گذرنے ك بعد جب تك تين مرتبه ما موارى نه آجائ ،اس وقت تك ند كوره مطلق كى عدت جارى رئى م فواه اس مين كتنا بحى عرصلگ جائد وفي السقدية: ولدت ثم طلقها و مضى سبعة أشهر ، فنكحت اخر له تصح إذا لم تحض فيها ثلاث حيض (الدر المختار) وفي الشامي: فالمعنى أنه لم يصح ما لم تحض ، وإن مضى تسعة أشهر . (شامي ١٦٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتيد : اختر تمرسلمان منصور بورى ففرلة ١٩٥٧ه اله المجاب تحقيق بشير الهرايم عفالله عند

## پوری عدت گزرنے سے پہلے نکاح ٹانی کرنا؟

سوال (۵۸۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: عبد الرحمٰن نے اپنی ہوی رابعہ خاتون کو ۳۰ شعبان ۲۲ ۱۹۲ ھ شب بدھ بعد نما زمغرب طلاق دی، اور مولوی عبد المجید صاحب نے رابعہ خاتون کا نکاح ۲۲ شوال ۲۲ ۱۳ ھ شب جمعہ بعد نما زعشاء عبد اللطیف کے ساتھ پڑھا دیا، عدت پوری ہونے سے پہلے، اور عدت کے اندر نکاح شرعاً سجح نہیں ہوتا ہے، آپ حکم شرعی ہے مطلع فرمائیں؟

البحواب وبالله المتوفيق: کس بھی مطلقہ پا پوہ عورت کا دوسر شخص سے نکاح عدت گذر ہے بغیر جا نز نبیں ہے، مسئولہ صورت میں حسبِ تحریر سوال ۳۰ رشعبان کوطلاق ہوئی ہے، اور ۲۲ رشوال کو دوسرا نکاح ہوا ہے، یہ کل ایک مہینہ ۲۲ ردن بنتے ہیں، اس میں اگر عدت گذر چکی ہے، یعنی اگر حاملہ تھی تو تین حیض گذر کے ہیں، تو بیز نکاح صحیح ہوگیا؛ لیکن اگر ۲۲ رشوال تک عدت نہیں گذری ہے تو بہ نکاح درست نہیں ہوا۔

قال اللُّه تبارك وتعالىٰ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَترَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾

[البقرة، حزء آيت: ٢٨ ٢]

قال العلامة ابن كثير: هذا أمر من الله تعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء، بأن ﴿ يَتَرَبَّصُنَ بِاللهُ يَهِ اللهُ تَعَالَىٰ للمطلقات المدخول بهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء، ثم تتزوجت إن شاء ت ..... وقد أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن عمرو بن مهاجر عن أبيه أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالىٰ حين طلقت أسماء العدة للطلاق، فكانت أول من نزلت فيها العدة فأنزل الله تعالىٰ حين طلقت أسماء العدة للطلاق، فكانت أول من نزلت فيها العدة حتى للطلاق يعني: ﴿ وَالمُطَلِّقَاتُ يُتَرَبَّصُنَ بِاللهُ لُسِورة لبقرة ٢٢٨، ص: ١٨١ دار السلام رياض) وهي في حق حر ة ولو كتابية تحيض لطلاق ولو رجعيا ثلاث حيض وامل لعدم تجزي الحيضة. (درمحتارم الشامي ه ١٨١٠ و ١٨٦ دار ريل)

وحكم العدة عدم جواز نكاح الغير. (الفتاوى التاتارخانية ٢٢٦/٥ رقم: ٧٢٢ زكريا، فقطواللدتعالي اعلم

کتبه: احقر محوسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۷/۲/۱۱ه الجواب سیح بشیر احمد عفِااللّه عنه

#### طلاق کے بعد بیوی عدت کہاں گذارے گی؟

سےوال (۵۹۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی ہیں بیوی ہمارے گھر پر ہی رہ رہی ہے، تو عدت کہاں پوری ہوگی؟ ہمارے گھر پر ہوگی یامیکہ میں جاکر پوری کرے گی؟ باسمہ سجان تعالیٰ

**البحواب وہالله التو ہنیق: ن**رکورہ بیویا پنی عدت آپ ہی کے گھر پردہ کے ساتھ گذارے گی ،عدت پوری ہونے کے بعدد *دسری جگہ جائے گی*۔ عن الفريعة بنت مالك أنها جاء ت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكه، ولا نفقة قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم! قالت: فانصر فت حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد، ناداني رسول الله كيف قلت: قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرًا قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته، فأتبعه وقضى به. (سن الترمذي 127/ 187 رقم: 1870، ومن 1870،

وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت و جبت فيه، ولا يخرجان منه إلا أن تتخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف إنهدامه أو تلف مالها أو لا تجد كراء البيت و نحو في ألك من الضرورات، فتخرج لأقرب موضع إليه. (الدر المعتارم الشامي، باب العدة / فصل في الحداد ٥٠٥٠٥ زكريا، ٥٣٦،٣ كراچي، الهداية ٢٨٨٦ - ٤٢٩ تهانوي ديوبند، محمع الأنهر ٢٥٠٥ دار الكب العلمية يروت)

ولا تخرج معتدة رجعى و بائن ..... من بيتها أصلا. (در مختار) والمراد به ما يضاف إليهابالسكنى حال الفرقة والموت. (الدرالمعتار مع الشامي ٢٢٤/٥ زكريا) معتدة الطلاق والموت يعتدان في المنزل المضاف إليهما بالسكنى وقت الطلاق والموت لا يخرجان فيه إلا لضرورة. (البحرالراتق، باب العدة / فصل في المعلد ١٥٤/٤ / كوته ) فقط والله تقال الله العلم علم

املاه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرله۱۱۷۰۱۳۳۳سه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

## اگرشوہر کی طرف سے إرتكابِ حرام كا أنديشه ، بوتوعدت كہاں گذارے؟

سوال (۵۹۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ:عدت اپنے شوہر ہی کے گھر گذارے جب کہ وہ تنہائی رہتا ہو، یا اپنے میکہ میں عدت گذارے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

**البجدواب و بالله التوفیق**: عدت شوہر ہی کے گھرپر پردہ کے ساتھ گذارے،اور اگرفتنہ کااور شوہر کی طرف سے ارتکابِ حرام کا اندیشہ ہو، تو دوسری محفوظ جگہ منتقل ہو جائے۔

فلو بائناً فلا بد من سترة إلا أن يكون فاسقاً فإنها تخرج. (شلمي ٣٦/٣٥ كراجى) وإذا و جب الاعتداد في منزل الزوج فلا بأس بأن يسكنا في بيت واحد إذا كان عدلاً، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائناً أو ثلاثًا، والأفضل أن يحال بينهما في البيتوتة بستر، إلا أن يكون الزوج فاسقًا، فيحال بامرأة ثقة تقدر على الحيلولة بينهما، وإن تعذر فلتخرج هي وتعتد في منزل آخر، وكذا لو ضاق البيت، وإن خرج هو كان أولى، ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج، ولم يكن فيه خوف فتنة، هذا صرح في الهداية بأن خروجه أولى من خروجها عند العذر. (البحرالرائق، باب العدة / فصل في الحداد، قبل باب ثبوت النسب ١٥٤٤ كوته، هداية ٢٩/٢٤ رابحة المائن عوريند، شامي، كتاب الطلاق / باب العدة، فصل في الحداد ٥٧١٠ تركرها) فقط والله تقال الله تعالى العلم المناس عوريند، شامي، كتاب الطلاق / باب العدة، فصل في الحداد ٥٧١٠ تركرها) فقط والله تعالى العلم المناس عوريند، شامي، كتاب الطلاق / باب العدة، فصل في الحداد و٧٢٠ تركرها) فقط والله تعالى العلم المناس عدر الرائعة المناس عدر المناس الطلاق المائه العداد و٧٢١٠ تركرها) فقط والله تعالى العدة العداد و٧٢٠ تركرها في المناس عدر المناس

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

ما لک مکان خالی کرنے کامطالبہ کرے، تو معتدہ عدت کہاں گذارے؟ سےوال (۵۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر مکان کرایہ کا ہے اور مکان مالک مکان خالی کرانے کے لئے دبا وُڈال رہاہے، تو پھر

باسمه سجانه تعالى

الجدواب و بالله التوفيق: الى صورت يس عورت قريبى مامون جگه يس عدت گذار كتى به -

وتعتدان أي معتدة طلاق و موت في بيت و جبت فيه، ولا يخرجان منه إلا أن تخرج أو ينهده المنزل أو تخاف إنهدامه أو تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات، فتخرج لأقرب موضع إليه. (الدر المخارمع الشامي، باب العدة /فصل في الحداد ٥/٥٢٥ زكريا، ٥٣٦،٣ كراجي، الهداية ٢٨٨٦ - ٤٢٩ تهانوي ديوبند، محمع الأنهر ٢١٥،٥ دار الكب العلمة بيرون) فقط والله تعالى علم

كتبه :احقر محمر سلمان منصور پورى غفرلها (۱۴۲۱ هـ الجواب صحيح بشيراحمد عفاالله عنه

## حلالہ میں شوہرِ ثانی کے طلاق دینے کے بعد شوہرِ اول کے گھر عدت گذارنا؟

سوال (۵۹۳): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: حلالہ کی صورت میں شوہرِ ٹانی کی طلاق کے بعد کی عدت شو ہراول کے گھر گذار سکتی ہے یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و جائے التو ہنیق: جب شوہریوی کوتین طلاق دے دے ، تو عدت کا خرچہ اوراً س کی رہائش کا انتظام کرنا اُسی شوہر کے ذمہ ہوتا ہے؛ لہذا عورت شوہر کے گھر پر رہ کر عدت عدت عدت گذار سکتی ہے، مگر اِس دوران شوہر کا اس گھر میں آ نا جانا اور جس کمرہ میں عورت عدت گذار ہے اُس میں داخل ہونا ممنوع ہے؛ لہذا شوہر کو دوسری جگہا پنی رہائش کر لینی چاہئے ، اور شوہرِ فانی کی طلاق کے بعد عدت شوہرِ فانی ہی کے گھر پرگذارنے کا حکم ہے؛ لیکن اگر شوہر اول اپنے گھر پرعدت گذارنے کے لئے اِصرار کرے اور کسی فتنے کا اندیشہ نیہ وہ تو اُس کی بھی گنجائش ہے۔

المعتدة عن طلاق تستحق النفقة والسكني. (الفتاوئ الهندية ٥٥٥١) وتبيت في المنزل الذي طلقت فيه. (شامي ٥٥٥٣ زكريا) ولا بد من سترة بينهما في البائن. (المر المحتارمع الشامي ٢٢٦/٥ زكريا)

ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائن أو ثلاث، لا بد من سترة بينهما، ثم لا بأس به؛ لأنه معترف بالحرمة إلا أن يكون فاسقًا يخاف عليها منه، فحينئذ تخرج؛ لأنه عذر. (الهداية/فصل في الحداد ٢٩٨٣-٩٩ مكتبة البشري كراجي) فقط والله تعالى اعلم المان المعروري غفرك ١٩٣٢/٨/١٨ ها المان المعروري ورئ غفرك ١٩٣٢/٨/١٨ ها

الجواب صحيح بشبيرا حمد عفاالله عنه

#### میکہ میںعدت گذارنے کی ایک صورت

سوال (۵۹۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کرتی ہے؛ بلکہ سرال میں کرتی ہے؛ بلکہ سرال ہی میں کرتی ہے، بلکہ سرال ہی میں کرتی ہے، مرنے والے کو کچھ ہند ووں نے چاقو سے مارا تھا، ہم اس کو دبلی لے گئے وہاں ہو میں کرتی ہے، مرنے والے کو کچھ ہند ووں نے چاقو سے مارا تھا، ہم اس کو دبلی لے گئے وہاں میں میت کے والد بھی تھے، اُنہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں میت اپنے گھر لے آئے، اور میبیں اس کی تدفین ہوئی، اور میں میت اپنے گھر لے آئے، اور میبیں اس کی تدفین ہوئی، اور چوں کہ دامادوہ ہمارے گھر ہے، اب آپ بیچوں کہ دامادوہ ہمارے گھر ہے، اب آپ بیہ چوں کہ دامادوہ ہمارے گھری میں عدت کرنا ٹھیک ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب که پہلے ہی سے آپ کی اڑکی اپن شوہر کے ساتھ آپ کے گھر ہی رہتی تھی ، تو اَب وہیں عدت گذارنے میں کوئی مضا کَقَنہیں ہے۔

و الممراد به ما يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت، سواء كان مملوكاً للزوج وغيره. (شامي ٥٣٥/٣ كراچي، ٥٢٥/٥ زكريه كذافي البحر لرائق ١٥٤/٤ كراه) وعلى وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف بالسكني حال وقوع

الفرقة والموت، لقوله تعالى: ﴿وَلا تُخْرِجُو هُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَ ﴾ والبيت المضاف إليه ما هو البيت المضاف إليه ما هو البيت الذي تسكنه. (الهداية / فصل في الحداد ٢٩٨/٣ - ٢٩٩ مكبة البشرى كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمه سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۲/۱۱ اه الجواب صحیح شبیراحمه عفالا مدعنه

## شوہرے گھرا کیلے ہونے کی وجہ سے معتدہ کو میکے میں لا نا؟

سوال (۵۹۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: میں نے اپنی ایک بہن کی شاد کی تقریباً پانچ سال پہلے سنجل میں چودھری سرائے میں کی تقی ، اب میرے بہنوئی کا انتقال ۲ رمارچ کو ہوگیا، بہنوئی تین بھائی تھے، میرا بہنوئی سب سے بڑا تھا، ایک بی مکان میں تینوں کے کمر سالگ الگ ہیں ، اور بہنوئی کے بھائیوں کی شادی ہوگئ ہے؛ لہذا میری بہن کا وہاں پر کوئی دیچے بھال کرنے والنہیں ہے، میں اس کومراد آباد لانا چاہتا ہوں، الی صورت میں وہاں سے لا سکتے ہیں یانہیں، بہن کے کوئی اولا زمیس ہے وہ تنہاا ورا کیلی ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: بهتر مه كشو برك هر سه ندائين الكوبال التوفيق: بهتر مه كشو برك هر سه ندائين الكروبال تنها في بين المواورا كيل بين كا حماس بوتو ضرورة آپ اين معتده بهن كو السكة بيل عن ابن جريج أخبر نبي إسماعيل بن كثير عن مجاهد: "أن رجالا استشهدوا بأحد، فقال نساؤهم: يا رسول الله! إنا نستوحش في بيوتنا، أفنبيت عند إحدانا؟ فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن، فإذا كان وقت النوء تأوي كل امرأة إلى بيتها". رواه الإمام العلامة الشافعي. (النلخيص الحير ٣٣/٢، إعلاء السن / باب حواز الخروج للمتوفى عنها زوجها بعذر ٢٩٠١١ رقم: ٣٣٧٤ دار الكتب العلمية بيروت)

وتعتدان في بيت وجبت فيه ..... إلا أن تُخرج ..... أو لاتجد كراء البيت و نحو

ذلك من الضرورات، فتخرج لأقرب موضع إليه (درمختار) و في الشامي: منه ما في الطهيرية و لو خافت بالليل من أمر الميت والموت و لا أحد معها لها التحول والخوف شديدًا و إلا فلا. (المدر المختار مع الشامي، باب العدة / مطلب: لحق أن على المفتى أن ينظر في خصوص الوقائع ٥-٢٧٦ - ٢٢٦ زكريا، كذا في البحر الرائق ٢٥٩/٤ زكريا، فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجمد سلمان منصور يورى غفر له ٢٠١٨/١٨ اله

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

#### عدت کے بعد ہیوی کا شوہر کے گھر رہنا؟

سے ال (۵۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں اپنی بیوی شابنہ کو طلاق دے چکا ہوں ،عدت کے بعد بھی وہ گھر سے نہیں گئی ، کیا اُسے شرعاً میرے یہاں رہنچکا حق حاصل ہے،اور کتنے دن رہ سکتی ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعدواب و بالسله التوفيق: طلاق كے بعد عدت گذر نے تك تو شوہر مطلقه كى رہائش كا ذمه دارر ہتا ہے؛ ليكن عدت كے بعد بيوى كى رہائش كى كوئى ذمه دارى شوہر برنہيں ہے؛ اس لئے مطلقة عورت كوفور أشوہر كے گھرسے جلے جانا جائے۔

وتجب لمطلقة الرجعي والبائن النفقة والسكني والكسوة. (الدرالمعتارمع الشامي ٣٣٢/٥زكريا)

أجـمـع العـلـماء على أن المطلقة طلاقًا رجعيًا تستحق النفقة والسكني، أيضاً ما دامت في العدة ..... والنفقة واجبة للمعتدة ..... وإن طالت العدة بارتفاع الحييض كان لهـا الـنفقة إلى أن تصير آئسة، وتنقضي عدتها بالأشهر. (الفتاوئ التارحانية ٩٠٥ ٣٠ زكريا، فقط والله تحالً اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۷۱۹۸۱ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

#### عدت کے بعد نکاحِ ثانی کا کیا طریقہہ؟

سوال (۵۹۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نے اپنی عورت کو طلاقِ رجعی دی، دوسال گز رنے کے بعد نکاح خوال نے جب دوبارہ نکاح پڑھایا تو دوبارہ پانچ سورو پیہ مہر طے کرنے پر نکاح جدید ہوا۔ دریا فت امریہ ہے کہ نکاح جدید پڑھانے کی طریقہ وہ ہی ہے جو عام طور سے نکاح پڑھانے کا ہے، یا نکاحِ جدید کی شکل نکاح مروجہ سے الگ ہوگی؟ اور نکاح جدید میں سابق مہر کافی ہوں گے یا دوبا ہر مہر طے کئے جائیں گے یا نہیں؟
جائیں گے؟ اور گواہ بھی دوسرے مقرر کئے جائیں گے یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفيق: عدت ختم ہونے کے بعد پہلا نکاح کا لعدم ہوجاتا ہے، اب جو نکاح ہوگا اس میں تمام وہ شرائط المحوظ رکھے جائیں گے جو ابتدائی نکاح میں ہوتے ہیں، مہر از سرنو مقرر ہول گے اور گواہ بھی نئے بنائے جائیں گے۔ بریں بناصور سے مسئولہ میں نکاح خوال نے جو طریقہ اپنایا ہے وصیح ہے۔

ويسنعقد بايجاب وقبول ..... بمحضو من المشهود. (التنوير مع الدر المعتار ١٣-٩/٣ كراچى، الهداية /كتاب النكاح ٣/٣ مكتبة البشرى كراچى) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مح سلمان منصور پورى غفرله الرار ١٣١٥هـ الجواس تتح بشبر المحرعفا الله عنه

## نامحرم کے دیکھنے سے از سر نوعدت شار کرنا؟

سوال (۵۹۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: معتد ہ کو عدت کے دوران نامحرم دیکھ لے ، تو عدت شرعاً گذرے کی یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفيق: نامح م كود يكفنى وجه از مرنوعدت لذارنى

ضرورت خہیں ہے۔(مستفاد: فناو کی دارالعلوم ۳۴۰۰۱ ۳۳۳ ) فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم کتبہ:احقر مجرسلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲۹ھ/۱۳۵۔

## دورانِ عدت شوہر کو کھا نا پکا کر دینا

سےوال (۹۹۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حالت عدت میں بیوی اپنے شو ہرکوکھا نا اور ناشتہ بنا کردے سکتی ہے یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: پرده میں ره کرکھانا پکا کردینا ممنوع نہیں ہے، بشرطیکہ کی فتذکا اندیشہ نہ و۔

قال في القنية: سكن رجل في بيت من دار، وامرأة في بيت آخر منها، ولكل واحد غلق على حدة، لكن باب الدار واحد، لا يكره ما لم يجمعهما بيت. (رد المحار/الحظروالإباحة ٣٦٨/٦ دار الفكر بيروت)

ولهـمـا أن يسكـنـا بـعد الثلاث في بيت إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج، ولم يكن فيه خوف فتنة. (البحرالرائق/فصل الحداد ٢٦١/٤ زكريا) فقط والله تقال العلم كتبه:اهترمحم سلمان منصور پورئ نفرله ١٨٥٥/١١ ١٨٥٠ اهـ الجوائح شيم شيم الهوند

## مطلقہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے

سوال (۲۰۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: لڑکی ساڑھے تین ماہ کے حمل سے ہے بعدت کی مدت کیا ہوگی؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: عالمك عدت بچكى پيدائش تك مولًى ـ

قال الله تعالى: ﴿ وَالْوَلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلَهُنَّ اَنُ يَضَعُنَ حَمُلَهُنَّ ، وَمَنُ يَتَّقِ الله يَجُعَلُ لَهُ مِنُ اَمُوهِ يُسُوًا ﴾ [الطلاق، حزء آیت: ٤]

وفي التنوير: وفي الحامل وضع حملها. (الدر المعتار ١٩٠/٥ زكريا)

عدة الحامل وضع الحمل. (البحر الرائق ١٣٣/٤، بدائع الصنائع ٣١١/٣ زكريا، الهداية ٢٣/٢؛ احسن الفتاويٰ ٤٩٩٠٤) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر خمرسلمان منصور پوری غفرله۲۰/۴/۱۱ه الجواصیح :شبراحمه عفاالله عنه

#### حامله زانيه کی عدتِ طلاق کب تک ہے؟

سوال (۱۰۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ایک لڑی کی شادی ہوئی، جس کے پیٹ ہیں ڈھائی مہینہ کا حمل تھا، ایک صورت ہیں اس کے ماں باپ نے لائلی میں اس کا نکاح کروا دیا کسی دوسر شخص سے، جب نکاح کرانے کے دو ڈھائی مہینہ کے بعد ڈاکٹری جانچ کرایا گیا، تو ڈاکٹر نے پانچ مہینہ کا حمل بتایا، تو اس کے شوہر نے طلاق دے دی۔ تواب دریا فت طلب امریہ ہے کہ ایک صورت میں طلاق واقع ہوئی تو حالمہ زانیہ عورت عدت گذا ہے گی یانہیں؟

البحواب و بالله التوفیق: مسئوله صورت میں حاملہ مزند کا تکاح درست ہو چکا کھا؛ البذا شوہر کی طرف سے طلاق دینا بھی شرعاً معتبر ہے اور اس کی عدت بچہ جننے سے پوری ہوگی، اگر تکاح سے چھ مہینہ پورا ہونے یااس کے بعد بچہ کی پیدائش ہو، تو یہ بچہ اُس شوہر کی طرف منسوب ہوگا، اور اگر چھ مہینہ کے اندر اندر بچہ کی پیدائش ہو جائے، تو بچہ اُس شوہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا؛ بلکہ صرف ماں کی طرف نسبت ہوگی۔

عن أبي الأسود الديلمي أن عمر رضي الله عنه أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهرفهم برجمها، فبلغ ذلك عليًا رضي الله عنه، فقال: ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه فسأله، فقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرُضِعُنَ اَوَلَادَهُنَّ حَولَيُنِ كَامِلَيْنِ لِمَنُ اَرَادَ اَنُ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ وقال: ﴿وَحَمُلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلثُونَ شَهُرًا ﴾ فستة أشهر حمله حولين تمام، لا حد عليها أو قال: لا رجم عليها، وقال: فخلى عنها، ثم ولدت. (السنن الكبرى لليهقي، العدد/باب ما حاء في أقل الحمل ٢٧/١١ رقم: ٥٩٦٥، المصنف لعبد الرزاق، الطلاق / باب التي تضع لستة أشهر ٣٤٩١٧ ومزة: ١٣٤٤٣)

وصح نكاح حبلي من زنا لاحبلي من غيره، وإن حرم و طؤها. (الدر المحتار معالشامي ١٤١/٤ زكريه)

تـزوج حبـلـي مـن زنـي، ودخـل بها ثم مات أو طلقها تعتد بالوضع. (الدر المعتارمعالشامي ١٩٠/٥ زكريا)

وإذا تـزوج الرجل امرأة، فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لـم يثبت نسبه، وإن جـاءت بـه لستة أشهـر فـصاعداً يثبت منه. (الفتـاوى الهندية ٥٣٦/١) فقطواللدتعالي اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۲۷/۵/۲۲ اهد الجواب صحیح بشیراحمد عفاللهٔ عنه

#### إنقضاءعدت كي نيت كے بغير مطلقه حامله كاحمل ساقط كرانا؟

سوال (۱۰۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: سمیعہ زید سے نکاح کرنے کی خاطر زید کے یہاں آگئ ہے، اور چار میں کاحمل ساقط کرادیا، اور اس نے عدت پوری کرنے کی کوئی نیت بھی نہیں کی، اور نہ عدت کے اصول وضوابط پر پابند ہے، تو کیا اِس طریقۂ اسقاطِ ممل سے بلانیت بھی عدت پوری ہوجائے گی؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوهنيق: نركوره صورت مين شوم كطلاق دين ك بعدوضع

حمل تک لڑی کوعدت گذارنی لازم تھی، اور جب چار مہینے کا حمل ساقط ہو چکا ہے، تو عدت پوری ہوگئ، خواہ لڑی نے عدت کی نیت کی ہویانہ کی ہو۔ اس طرح عدت کے اُصول وضوابط کی پابندی نہ کرنے پر بھی عدت پوری ہوگئ، اگر چہ وہ اِس بے اُصولی پر گنبگا رہوگی۔

ومبدأ العدة بعد الطلاق وبعد الموت على الفور، وتنقضي العدة، وإن جهلت المرأة بهما أي بالطلاق والموت؛ لأنها أجل فلا يشترط العلم بمضيه. (شامي ٢٠٢٥ زكريه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸ تا ۱۴۲۸ ه الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

## كياجارمينيكامل ما قط كرانے سے حاملہ كى عدت بورى ہوجائے گى؟

سے ال (۱۹۰۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: رفاقت نے سمینہ سے شادی کی ، بعدۂ سمینہ زید کے ساتھ فرار ہوگئ، رفاقت نے سمینہ کی فراریت کی وجہ سے بحالت حمل طلاق دے دی ، اب سمینہ نے زید سے نکاح کرنے کی خاطر چار مہینہ کا حمل بذر یعہ دوائی ساقط کرادیا۔ اب زیر طلب بات سے ہے کہ بذریعہ دوائی حمل ساقط کرادینے کی وجہ سے کیا سمینہ کی عدر ختم ہوگئی یا بتی ہے؟

سمیند کی فراریت کی وجہ سے میکے کے تمام لوگوں نے اور رشتہ دار وغیرہ نے بھی اپنے یہاں بلانے سے انکار کر دیا، اب اگر سمیند کی عدت ہنو زباقی ہے، تو عدت کہاں گذارے گی؟ کیا زید کے گھر نکاح سے قبل عدت گذار کتی ہے؟ اگر نہیں تو کیا صورت اختیار کی جائے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: اسقاطِ مل مدمظة كى عدت خم موجاتى م، بشرطيكه على ماته يادَل وغيره بن كه مول ، جس كى مدت چار مهيني بيس ، خواه اسقاط دوا سهو ياكسى اورطريقة سے: لهذا صورتِ مسكوله بين اسقاطِ عمل سے مطلقه كى عدت بورى موكى ، اب مزيدعدت گذارنے کی ضرورت نہیں ہے، اوراباڑ کی شرعی طور پراپنا نکاح کرسکتی ہے۔( ستفاد: نقا دئی رحمیہ ۲رے۱۲ نقاد کامحمودیہ ۱۳۱۷ )

أمـا السـقـط فإن ظهر بعض خلقه من إصبع أو ظفر أو شعر أو نحو ذلك فهو ولد. (الفقه علىالمذاهب الأربعة ١٣٢/١)

وفي الدر المختار: أي سقوط ظهر خلقه كيد أو رجل أو إصبع أو ظفر أو شعر ولا يستبين خلقه إلا بعد مائة وعشرين يومًا. (الدر المعتار مع الشامي ١٠/١ ٥ و ريم فقط والدتعالي اعلم

كتبه: احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۱۸ ۳/۲ ۱۳۲۱ هـ الجواب صحيح بشيراحمد عفاالله عنه

اگر مطلقہ ثلاثہ سے صحبت کے نتیجہ میں قبل التفریق بچہ بیدا ہوجائے تو عدت کا کیا حکم ہے؟

سوال (۱۹۴۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید کی ہوی کوطلاق ہوگئ تھی، بعد میں اس سے زید کا لکاح ٹانی ہوگیا، پچھ دنوں بعد معلوم ہوا کہ نکاح ٹانی ہوگیا، پچھ دنوں بعد معلوم ہوا کہ نکاح ٹانی کے لئے حلالہ کی ضرورت تھی، اس لئے نکاح ٹانی درست نہ ہوا، البذا دونوں میں تفریق کرادی جائے، تفریق کے بعد عورت عدت گذار ہے پھر کس سے نکاح ہو پھر وہ طلاق دے، پھر عورت عدت گذار ہے، پھر شوہرا ول سے نکاح صبح ہوسکتا ہے، زید نے فوراً اس پڑمل نہ کیا، اور علیہ معلومات کی جائے، ہوسکتا ہے کہ بغیر طلالہ کی کوئی شکل نکل آئے، اور کیا ہوا نکاح ٹانی ہی درست رہ جائے، وہ الی معلومات میں لگارہا، ہوی کو قبل النفریق بچھ پیدا ہونے کے بعد بھی وہ معلومات میں لگارہا، اور صبحت کو ترام سجھنے کے با وجود بھی وہ صبحت کر تار ہا، بیوی کوشو ہرکی اِن سرگرمیوں کا کچھ پہتے نہیں وہ تو اپنے آپ کو نکاح میں بھتی رہی، اور اب تک سجھتی ہے، معلومات کرنے کے دوران گی مرتبرزید

کے ذہن میں آیا کہ بغیر حلالہ کے کام نہ چلے گا؛ کیکن پھر خیال آجاتا کنہیں معلومات کرو، ہوسکتا ہے کوئی شکل نکل آئے؛ کیکن اب زید چاہتا ہے کہ حلالہ ہو جائے؛ تا کہ جلدی سے زندگی حلت کے دائرہ میں آجائے۔

(۱) البذا أب سوال سيہ که کیا قبل النفریق بچه پیدا ہونے سے عدت مکمل ہوگئ، اور اب
بغرضِ حلالہ فوراً کسی سے نکاح کیا جاسکتا ہے، یا قبل النفریق بچه پیدا ہونے پر عدت مکمل ہی نہیں
ہوئی، یا کممل تو ہوگئ تھی، مگر بعد میں صحبت کو حرام جانے کے باو جو دصحبت کرنے کی وجہ سے پھرسے
عدت ضروری ہوگئ ؟ اور اب بعد العدۃ ہی بغرضِ حلالہ کسی سے نکاح ہوسکتا ہے، اس سے پہلے ہیں؟
اگر بغرضِ حلالہ نکاح کرنے میں پہلے عدت کی ضرورت ہو، تو زید یہ چاہتا ہے کہ جیسے بیوی کو اَب
تک بچھ پہنہیں، وہ اپنے آپ کو نکاح ہی میں جھتی ہے، ایسے ہی عدت بھی اُس کی ایسے ہی گذر
جائے، وہ نکاح میں ہی جھتی رہے، شو ہر صحبت نہ کرے، اِس سے مید فائدہ ہوگا کہ بیوی کے نکاح
سے باہر ہونے کی معلومات کا زمانہ کم ہوجائے گا۔
سے باہر ہونے کی معلومات کا زمانہ کم ہوجائے گا، جس کی وجہ سے اُن کے کم کاز مانہ کم ہوجائے گا۔
سے باہر ہونے کی معلومات کا زمانہ کم ہوجائے گا، جس کی وجہ سے دونوں ساتھ رہیں، لیکن

صحبت نہ کریں ، تو کیا ساتھ رہنے سے عدت پوری ہوجائے گیا کوئی فرِق پڑے گا؟

(٣) اورا گرصحبت کرلیں تواس کا کیا حکم ہے؟ عدت کے مکمل ہونے اور نہ ہونے کے

سلسله میں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: (۱) طلاق مغلظہ کے بعد حلالہ شرعیہ کے بغیر زید کا پنی پوی کے ساتھ رہنا اور صحبت کرنا قطعاً حرام اور کھلی ہوئی زنا کاری کا ارتکاب ہے، جس پر تچی تو بہ واستغفار لا زم ہے، اور دونوں کے درمیان فوری طور پر تفریق ضروری ہے؛ تا ہم تفریق سے قبل پچ کی پیدائش کی وجہ سے عدت پوری ہو پچی ہے، اور وضع حمل کے بعد زید نے اس سے جوصحبت کی ہے، وہ چوں کہ زناکاری تھی، اس لئے کوئی نئی عدت واجب نہیں ہوئی؛ لہٰذا اُس کا نکاح دوسر شخض سے بلاتا خیر ہوسکتا ہے، پھر دوسراشخص ہم بستری کے بعدا گرطلاق دیدے، تو اُس کی عدت گذرنے کے بعدوہ عورت زید کے نکاح میں آسکتی ہے، اِس کے بغیر دونوں کا ساتھ رہنا ہر گز جائز نہیں۔

من لم تكن حبلي، فإذا حبلت في العدة تنقض بوضعه، سواء كان من المطلق أو من زنا أو من نكاح فاسد. (رد المحتار، باب العدة /مطلب في وطئ المعتدة بشبهة ١٩/٣ دار الفكر يروت، كذا في الفتاوي الهندية ١٨/١ و زكريا)

ومفاده أنه لو وطئها بعد الثلاث في العدة بلا نكاح عالما بحرمتها، لاتجب عدة أخرى؛ لأنه زنا. (شامي ٢٠٠٠ وزكريه)

(۲) طلاقِ مغلظہ کی عدت کے دوران میاں بیوی کا بے تکلفی کے ساتھ رہنا سہنا جائز نہیں ہے، اگر صحبت نہ کرے پھر بھی ناجا ئز طور پر ساتھ رہنے کا گناہ ہوگا ؛ تا ہم تین جیض گذرنے پر یاوضع حمل پر عدت پوری ہوجائے گی؛ البنة اگر پر دے کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بیوی عدت گذارے، تواس کی گنجائش ہے۔ (کفایت المفتی ۲۹۲۷)

وإذا وجب الاعتداد في منزل الزوج فلا بأس بأن يسكنا في بيت واحد إذا كان عدلاً، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا أو ثلاثًا، والأفضل أن يحال بينهما في البيتوتة بستر، إلا أن يكون الزوج فاسقًا، فيحال بامرأة ثقة تقدر على المحيلولة بينهما، وإن تعذر فلتخرج هي وتعتد في منزل آخر، وكذا لوضاق البيت، وإن خرج هو كان أولى، ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج، ولم يكن فيه خوف فتنة، هذا صرح في الهداية بأن خروجه أولى من خروجها عند العذر. (البحر الرائق، باب العدة / فصل في الحداد، قبيل باب ثبوت النسب ٤١٤٥ كو ثاه، هداية ٢٩١٧ تهانوي ديوبند، شامي، كتاب الطلاق / باب العدة، فصل في العداد، قبيل بالرائق، الحداد ١٥٤٥ كو ثاه، هداية ٢٩١٧ تهانوي ديوبند، شامي، كتاب الطلاق / باب العدة،

(۳)اگر حرمت کاعلم ہونے کے باوجو دمطلقۂ مغلطہ سے صحبت کی تواس سے کوئی نئی عدت واجب نہ ہو گی؛ کیوں کہ بیصحبت زنا کے درجہ میں ہے۔ عن شريح: أن رجلاً طلق امرأته ثلاثًا، فشهد عليه قوم أنه يجامعها بعد ذلك، قال: إن شئتم شهدتم أنه زان. (المصنف لعبد الرزاق، الطلاق / باب يطلقها ثم يدخل عليها ٣٣٩/٧ رقد ٢٠٤٠١)

وأما الـمـطـلقة ثلاثا إذا جامعها زوجها في العدة مع علمه أنها حرام ومع اقراره بالحرمة لاتستأنف العدة. (الفتاوى الهندية ٣٢/١ المداد يهملتان، الفتاوى التاتار حانية ٥٣٢/١ المداد يهملتان، الفتاوى التاتار حانية ٥٨/٠٠ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۷/۱۲ اهد الجواب میچی بشبیراحمد عفاالله عنه برون سرم

## عدت میں بیٹھنے سے پہاغسل کرنا؟

سےوال (۱۰۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: کیاعورت کوعدت میں بیٹھنے ہے آبا عنسل کرنا ضروری ہے یا بغیر عنسل کے عدت میں نہیں بیٹھا سکتے ،اورینسل کرنا کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التو هنيق: شوہر کی دفات کے بعد خود بخود عورت کی عدت شروع مورت کی عدت شروع ہو جو اللہ التو هنیق ہو جاتی ہے ، ہو جاتی ہے ۔ عدت شروع کرنے کے لئے با قاعد عنسل کرنے کاشریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے؛ البنة اہتمام کے بغیر اگر بدن کی صفائی یا گرمی دور کرنے کی غوض سے کوئی عورت عنسل کرے، تو اس میں کسی وقت بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

ابتـداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق، و في الو فاة عقيب الو فاة. (الفتاوى الهندية ١, ٣١، ٣٥٠) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محوسلمان منصور پوری غفرله ۱۱۷۳۵/۱۱ هد الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه



# عدت وفات کے مسائل

## مطلقہ اور متو فی عنہاعورت کی عدت میں فرق کیوں ہے؟

سےوال (۲۰۲): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: طلاقِ مغلظہ کے بعد عورت کی عدت تین ماہ دس دن ہے، اور شوہر کے انتقال کے بعد عورت کی عدت چارماہ دس دن ہے،ایبا کیوں ہے؟ اس میں خداکی کیا حکمت ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: اولاً توبیجها چائے که مطلقہ کی عدت مقررہ طور پرتین مہینہ دس دن نہیں ہے؛ بلکہ اِس میں تفصیل ہے ہے کہ اگر مطلقہ حالمہ ہے تو وضع حمل پراُس کی عدت پوری ہوگی، اورا گر حالمہ نہیں ہے، مگراُسے چیش آتا ہے تو تین مرتبہ چیش آنا اُس کے لئے عدت ہے، خواہ وہ تین مہینہ میں آئرالیں عمر درازعورت ہے جس کے چیش آنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے تواس کی عدت تین مہینہ ہے، گویا کہ مطلقہ کی عدت میں اصل مداراس پر ہے کہ معلوم ہو جائے کہ مطلقہ کارم پہلے شوہر کے نطفہ میں مشخول تو نہیں ہے۔

غیسر الآیسة و الحامل فإن عدتهما بالأشهر و الوضع الحیض للموت أي موت الواطي و غیره کفرقة أو متارکة؛ لأن عدة هو لاء لتعرف براء ة الرحم وهو بالحیض. (الدر المعتار مع الشامی، باب العدة /مطلب فی النکاح الفاسد و الباطل ۱۹۹۰ زکریا)

اس کے برخلاف شو ہرکی موت پر بیوه کی عدت جب که وه حاملہ نہ ہو، متعین طور پر چا رئم بین در در در در در در کری گئ ہے، بیوه مدت ہے جس میں پیٹ میں پلنے والے جنین میں روح پر جاتی ہے، اس کے اس مدت کے اندر اندر بی ضرور معلوم ہو جائے گا کہ بیوه حمل سے ہے یا نہیں، نیز ایک عورت

کے لئے شوہر کی وفات کا صدمہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اس لئے اظہار ثم کے مقصد سے بھی یہ لمبی مدت متعین کرنامناسب ہے، بیسوگ کی بات مطلقہ کی صورت میں اِس انداز میں نہیں پائی جاتی ہے۔

مرك ين ره تا به به يه وص بالمحتصور ورسين والمعاورين ين به الموح لا يكون إلا بعد أبيعة أشهر أي عقبها كما صرح به جماعة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بعد أربعة أشهر وعشرة أيام، وبه أخذ أحمد، ولا ينافي ذلك ظهور الخلق قبل ذلك؛ لأن نفخ الروح إنما يكون بعد الخلق وتمام الكلام في ذلك مبسوط في شرح الحديث الرابع من الأربعين النووية، فر اجعه. (الدرالمعتار مع الشامي، باب الحيض مطلب في أحوال السقط ٢٠١١ كوته، المصالح العقلة للأحكام البقلة مع منحة الحالق / باب المحيض قبل باب الأنجام ٢٨١١ كوته، المصالح العقلة للأحكام البقلة ٢٨١٧)

علاوہ ازیں متوفی عنہا زوجہا کی عدت کے لئے چوں کقر آنِ کریم میں قطعی طور پرمدت متعین کر دی گئی ہے؛ لہٰذا اُس کی حکمت جمیں معلوم نہ بھی ہو، پھر بھی اسے تسلیم کرنالا زم ہے،اس پر چون و چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

قــال اللّٰه تعالىٰ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزُوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشُهُر وَعَشُرًا﴾ [البقرة، حزء آیت: ۲۳٤] فظوالله تعالی اعلم

کتبه: احقر څرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۲،۴۷۱ ه الجواب صحیح :شیراحمدعفاالله عنه

## متوفی عنهاز وجها کی عدت اوراُس کی مصلحت؟

سوال (۱۰۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: زید کے والد کا انقال ہوگیا اب زید کی والدہ عدت کیے گذارے گی، کیا عدت کے لئے انقال کے فوراً بعد بیٹے ماضروری ہے یا پندرہ ہیں دن کے بعد بھی عدت میں بیٹے کتی ہے، جب کہ وہ گھر سے بھی نہیں نکلتی ہے، اور اس کی بھی وضاحت فرما کیں کہ عدت کیوں گذاری جاتی ہے؟ کیا

اس کے بغیر کوئی چار نہیں ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحدواب و بالله التوفیق: یهال دو چزی الگ الگ ہیں، ایک نفس عدت ہے جس کامطلب میہ ہے کہ اس خاص مدت تک میؤورت کسی دوسری جگہ ذکاح نہیں کرسکتی، میدت شوہر سے وفات کی صورت میں چار مہیندوں دن مقرر ہے، اور بیشو ہر کے وفات پاتے ہی فوراً شروع ہوجاتی ہے، چاہے عورت کہیں ہواس مدت کے شروع ہونے کے لئے با قاعدہ عدت کی نیت سے میٹی منا ضروری نہیں ہے۔

دوسرامئلہ بیہے کہ دورانِ عدت عورت کو کیا کرنالا زم ہے،اس کے شمن میں بیہ بات آتی ہے کہ شو ہر کی وفات کے وقت وہ جس جگہ ہو گیا تی گھر میں عدت کا پورا وقت گذارے اس سے باہر نہ نکلے (بشر طیکہ کوئی سخت مجبوری نہ ہو)اس طرح زیب وزینت نہ کرے، ہھڑک دار کپڑے نہ پہنے وغیرہ، بیرسب عدت کے مسائل ہیں، اگر عورت اس کی خلاف ورزی کرے گی تو وہ گنہگار ہوگی؛ لیکن نفس عدت گذرنے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

اِس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ صورتِ مسئولہ میں والد کے انتقال کے بعد فوراً آپ کی والدہ کی عدت خود بخود شروع ہوگئی فاص عدت کے لئے بیٹھنے کی نیت ان پرضرور کی نہیں ، اور شوہر کی وفات کے بعد فوراً عدت کے مسائل پڑمل کرناان پرضرور کی ہوگیا تھا ، اگر اُنہوں نے اِس میں کچھ کو تاہی کی ہوتو وہ گنبگار ہوں گی ، اُنہیں استعفار کرنا چاہئے ، اور عدت گذار نے کا حکم فرض ہے ، اس کے بغیر کوئی چارہ کا کرنہیں ہے ، اور عدت وفات میں شریعت کے زدیک دو صلحتیں پیشِ نظر ہیں : اول یہ کہ بیعلم ہوجائے کہ بیوہ میت سے حالمہ تو نہیں ہے ، اور دوسرے یہ کہ شوہر کی جدائی پر اس کی طرف ہے سوگ اور غم کا اظہار ہو۔

وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغير هما: أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا لاحتمال اشتغال الرحم على حمل، فإذا انتظر به هذه المدة، ظهر إن كان موجودًا كما في جاء في حديث ابن مسعود الذي في صحيحين وغيرها: إن خلق أحدهم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفةً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر، والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه، والله أعلم.

قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح. (تفسيرابن كثير مكمل، البقرة ٢٣٤ دار السلام رياض)

لايجوز لـالأجنبـي خطبة المعتدة صريحاً، سواء كانت مطلقة أو متوفىٰ عنها زوجها، كذا في البدائع. (الفتاوي الهندية ٥٣٤/١)

تحد مطلقة مسلمة إذا كانت معتدة بت أو موت، وإن أمرها المطلق أو المميت بترك المميت بتركه؛ لأنه حق الشرع، إظهاراً للتأسف على فوات النكاح، بترك الزينة بحلي أو حرير أو امتشاط والطيب والدهن والكحل والحناء ولبس المعصفر والمذعفر إلا بعلر. (الدرالمعتار مع الشامي، باب لعدة / فصل في الحداد ٥ ٢١٨/ زكريا) إن مشروعية العدة لتعرف براء ة الرحم أي خلو عن الحمل. (شامي ١٨٥/ زكريا) فقط والله تعالى المعلم

كتبه :احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۱۴۲۴/۱۸۱۱ هد الجواب صحح بشير احمد عفاالله عنه

## متوفی عنہاز وجہا کی عدت کتنے دن ہے؟

سوال (۱۰۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میرے شوہر کا کا ۱۹۳۸ ۹۴ء مطابق ۱۹۴۸ ۱۳۱۱ ھے کو انتقال ہو گیا ہے، تو میری عدت شرعاً کب یوری ہوگی؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت میں انقال سے ایک ۱۳۰ ردن پورے ہونے پر مذکورہ بوہ کی عدت ۲۲ رجنوری ۱۹۹۵ء کا دن گذار کررات میں پوری ہوجائے گی۔ مذکورہ تاریخ کے اعتبار سے عدت ۲۲ رجنوری ۱۹۹۵ء کا دن گذار کررات میں پوری ہوجائے گی۔

قال الله تعالىٰ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِانْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشُهُر وَعَشُرًا﴾ [البقرة، حرء آيت: ٣٣]

الـمتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل وهي حرة أربعة أشهر وعشرًا. (الفتاوى التاتارحانية ٢٢٨/٠ زكريا)

والمعدة للموت أربعة أشهر وعشرة مطلقًا. (الدر المحتارمع الشامي /مطلب في عدة الموت ١٨٨٧ زكريه كذا في البحر الرائق ١٤٤/٢ كوفته) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجمد سلمان منصور يورى ففرله كتبه: احتر مجمد سلمان منصور يورى ففرله

عورت اگرشو ہر کے جنازہ کے ساتھ نکل جائے ،تو کیا عدت ساقط ہو جاتی ہے؟

سے ال (۱۰۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مراد آباد میں بعض خواتین میں بیہ شہورہے کہ اگرکوئی عورت شوہر کے جنازہ کے ساتھ ساتھ باہرنکل جائے ، تو اُس کے اوپر سے عدت گذارنے کی ذمہ داری ختم ہوجاتی ہے ، کیا بیتی ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالسلّه التوفيق: عورتوں کی یہ بات قطعاً غلطا ور جہالت پرمُن ہے، عورت پرعدتِ وفات بہر حال لازم ہے، عدت وقت گذارنے کا نام ہے، گھرسے نگلنے یانہ نگلنے سے عدت گذرنے پرکوئی فرق نہیں پڑتا؛ البتہ دورانِ عدت گھرسے بلاعذر نگلنا ناجا مُزہے۔

قـَـال اللّٰه تعالىٰ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِانْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشُهُر وَعَشُرًا﴾ [البقرة، حزء آیت: ۲۳۲]

ولا يخر جان منه إلا لضرورة. (البحر الراتق ٤١٤ه ١ كراچي)

ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة من بيتها ليلاً ولا نهارًا، والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض الليل، ولا تبيت في غير منزلها، أما المطلقة فلقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُخرِجُوهُنَّ مِنُ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخُرُجُنَ الاَّ اَنُ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ قيل الفاحشة: وأما المتوفى عنها زوجها؛ فلأنه لا نفقة لها، فتحتاج إلى الخروج نهارًا لطلب المعاش، وقد يمتد إلى أن يهجم الليل. (الهداية، باب العدة / فصل في الحلاد ٢٩٨٣ محتبة البشرى كراهي) فقط والله تعالى ألم

كتبه :احقر محمر سلمان منصور پورى غفر لهار۱۳۲۱ س الجواب صحيح بشبيراحمد عفااللاعنه

## شوہر کی وفات کے ۴مردن بعد نکاحِ ثانی کا فتویٰ دینا

سوال (۱۱۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع مثین مسئلہ فیل کے بارے میں کہ: ایک عورت کا شو ہر مرگیا، مرجانے کے جالیس دن کے بعد عورت کے ولی نے مفتی سے پوچھا کہ جا گیس دن گزرگئے اب دوسرے آ دمی سے زکاح کرا دوں، تو مفتی صاحب نے فتو کل دیا کہ کرا دو، اس کے بعد اس عورت کی شاد کی دوسری جگہ کرا دی، اور شخشو ہرسے رہنا سہنا بھی ہو گیا یعنی جماع کر لیا اور دونوں اس طرح چلتے رہتے تو چالیس دن میں زوجہ متو فی عنہا زوجہا کی عدت پوری ہوگئ اگر پوری نہیں ہوئی تو زکاح فاسد ہو گیا یا نہیں اور دونوں میاں بیوی کی کیا سزا ہوگی؟ اور مفتی صاحب نے جوفتو کی دیا ہے کیا وہ فلط ہے؟ اور نکاح پڑھانے والے کی کیا سزا ہے؟

البحواب وبالله التوفيق: غيرحالمعورت كے لئے وفات كى عدت چارم بيندوس

دن ہے؛ لہذاو فات کے ۴۸ ردن کے بعد جو زکاح ہوا، وہ منعقد ہی نہیں ہوا، اس باطل زکاح کے بعد زوجین کا ساتھ رہنا ہرگز درست نہیں ہے؛ بلکہ ریکھلی ہوئی بدکاری ہوئی، عدت پوری ہونے پر دوبارہ شرکی زکاح کیاجائے۔

اور مفتی مذکور کا ۴۸ ردن بعد نکاح کی صحت کافتو کی دینا بالکل غلطہ، جان بوجھ کراییا نکاح پڑھانے والاسخت گنجگا رہے۔

قَـالَ اللّٰهَ تَعَالَىٰ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِانْفُسِهِنّ اَرْبَعَةَ اشُهُرِ وَحَشُرًا ﴾ [البقرة، حزء آيت: ٢٣٤]

عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً زنا بامر أته فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحدثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. (مشكاة المصابح/ لحدود الفصل الثاني ٣١٧)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ..... ومن أفتى بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على من أفتاه. (مسند احمد ٢٠٥٢ رقم: ٥٥ ٥٨)

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. (سنن ابن ماجه رقم: ٥٣،

سنن أبي داؤ د رقم: ٣٦٥٧)

و لا يجوز نكاح منكوحة الغير ومعتدة الغير عندالكل، ولو تزوج بممنكوحة الغير، فوطئها [تجب العدة، وإن كان يعلم أنها منكوحة الغير، فوطئها [تجب العدة، وإن كان يعلم أنها منكوحة الغير فوطئها] لا تجب العدة حتى لا يحرم على الزوج وطؤها. (الفناوى التاتار عانية، كل لنكاح/ما يحوز من الأنكحة ومال 3712 رقم: 3300 زكريا) فقط والتدتعالى اعلم كتبه: احترم محسلمان منصور يورى فقراد

شوہر کی وفات کے بعد بیوی کا ہاتھ پکڑ کر گھرسے نکالنا

**سوال** (۱۱۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں

کہ: ایک شخص عبد الجبار نے اپنی لجمی بیاری کی وجہ سے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے جملد شتہ داروں وعزیزوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کی عدم موجودگی میں سب کے سامنے سب کو گواہ بنا کر بیہ کہا کہ میری بیوی سے عدت مت کروانا، میت کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دینا؛ کیوں کہ بیچ نابالغ ہیں گھر پر کوئی کمانے والانہیں ہے اور نہ کوئی دیچ بھال کرنے والا ہے، رشتہ دار عزیز واقار بندی تا بیوی کو ہاتھ بھر کر کہ بیوی کو ہاتھ بھر کوئی کمانے والانہیں ہے اور نہ کوئی دیچ بھال کرنے والا ہے، رشتہ داروں نے بیوی کو ہاتھ پکڑ کر میت کے ساتھ باہر نکال دیا، مرحوم نے وفات کے بعد اپنی بیوی اور تین نابالغ بیوی کو ہاتھ بھر کر نابی صورت میں شریعت طاہرہ کا کیا تھم ہے کیا عدت کرنا فرض ہے رسنت ہے ر بیوی کوشو ہر کی واجب ہے مستحب؟ کیا عدت نہ کرنے کا کوئی کفارہ ادا کرنا ہے تو کفارہ کیا ہے؟ بیوی کوشو ہر کی وصوبہ کی گھر کرنا چاہئے یا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: عدت کامطلب یہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعدا گر یوں حاملہ بنہ ہوتو چار مہینے دس دن کسی اور سے نکاح نہ کرے اور اس درمیان میں کوئی زیب وزینت نہ کرے، ہوٹرک دار کپڑے نہ پہنے، اور گھر سے باہر نہ نکلے، بیشر بعت کا حکم ہے جوفرض اور واجب ہے، اس حکم کے خلاف کسی وصیت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں اور شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کا ہاتھ کپڑ کر گھر سے باہر نکال دینے سے عدت ختم نہیں ہوجاتی ہے؛ بلکہ عدت بدستور جاری رہتی ہے، اس کئے مسئولہ صورت میں مرحوم عبدالجبار کی بیوی کی عدت چار مہینے دس دن تک جاری رہے گی، اس کئے مسئولہ صورت گھر سے باہر ہر گزنہ نکلے اگر نکلے گی تو گناہ گار ہوگی؛ البتدا گروئی کمانے وال نہ ہواور بیوی بچوں کے گذر بسر کا کوئی انتظام نہ ہوتو بحالت مجبوری دن کے وقت میں ملاز مت کرستی ہے؛ لیکن رات واپس آ کرا ہے گھر ہی میں گذار نالازم ہے۔

قَـال اللّٰه تعالىٰ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُوْنَ اَزُوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِانْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشُهُرِ وَعَشُرًا ﴾ [البقرة، حزء آيت: ٢٣٤] تـحـد ..... مكلفة مسلمة ولو أمة منكوحة إذا كانت معتدة بت أو موت، وإن أمرها المطلق أو الميت بتركه؛ لأنه حق الشرع إظهارًا للتأسف على فوات النكاح بترك الزينة والطيب والدهن ولبس المعصفر والمذعفر. (تويرالأبصار مع المداد المحتار/باب العدة، فصل في الحداد ٢١٧/٥ زكريا، كذا في محمع الأنهر/فصل في الحداد ١٥٣/٢ دار الكتب العلمية يروت، البحر الرائق ٢٥٠/٤ كراجي)

و مبدأ العدة بعد الطلاق وبعد الموت على الفور، وتنقضي العدة، وإن جهلت المرأة بهما. (تنوير الأبصار مع الدر المحتار / باب العدة ٢٠٢٥ زكريا)

وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت و جبت فيه، ولا يخر جان منه، إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل فتخرج لأقر ب موضع إليه (درمختار) و حكم ما انتقلت إليه حكم المسكن الأصلي فلا تخرج منه. (الدرالمعتار مع الشامي / باب العدة، مطلب: الحق على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع ٥/٥ ٢٢ - ٢٢ زكريا، كنا في البحر الراتق ١٥٤/٤ كراجي) ومعتدة موت تخرج في الجديدين و تبيت أكثر الليل في منزلها فلا يحل لها المخروج (المدر المختار) و تحته في الشامية: قال في الفتح: والحاصل أن مماار حل خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدر ٥. (الدر المختار مع الشامي / باب العدة، مطلب: الحق على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع ٥/٤ ٢٢ - ٢٧ زكريا، كنا في البحر الرائق ١٥٤/٤ كراجي، ملتقي الأبحر ٢/٤ ٥ دار الكتب العلمية يروت) فقط والله تعالى اعلم المال المال المالة عليه المالية الم

#### عدتِ وفات کی قضا کرنا؟

الجواب يحيح بشبيراحمه عفااللهعنه

سے وال ( ٦١٢): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میرے والد کا انتقال ہوئے تقریباً ۱۳ - ۱۵ رسال ہو گئے ہیں ،اس وقت میں بہت چھوٹاتھا، مجھے پچھلم نہیں، بعد میں معلوم ہوا کہ میری والدہ نے والد کے انتقال کے بعد عدت نہیں کی ،اور نہ ہی دوسرا نکاح کیا، اب والدہ کوعدت نہ کرنے کا احساس ہور ہاہے۔ بایں وجہ مسکلہ دریافت طلب ہے کہ عدت کی قضا اب کر سکتی ہیں یانہیں؟ یا کوئی کفارہ وغیرہ دے کرعدت نہ کرنے کا از الہ ہوسکتا ہے؟ اس سلسلہ میں شرعی تھم سے مطلع فرمائیں کہ اب کیا تلافی ہوسکتی ہے؟ باس سلسلہ میں شرعی تھم سے مطلع فرمائیں کہ اب کیا تلافی ہوسکتی ہے؟

الجواب وبالله التوهيق: عدت دراصل وقت گذرنے کا نام ہے، اوراس وقت کدرنے کا نام ہے، اوراس وقت کے دوران شریعت نے معتدہ پر چند پابندیاں عائد کی ہیں، جن پرکار بندر ہنا واجب ہے، اگر کوئی عورت عدت کی پابندیاں اختیار نہ کرے، تو وہ گنہ گار ہوتی ہے؛ لیکن اس کی وجہ سے عدت گذرنے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وقت مقررہ لینی چار مہینے دس دن یا (اگر حاملہ ہوتو) وضع جمل پر عدت بہر حال پوری ہوجاتی ہے؛ لہذا مسئولہ صورت میں اگر آپ کی والدہ نے عدت کے دوران عدت کی پابندیاں نہیں اختیار کی ہیں، تو اس کوتا ہی پر آئیس استغفار کرناچا ہے؛ البتہ عدت کی قضا وغیرہ کا حکم نہیں ہے۔ العدہ شرعاً تربص تلزم المرأة عند زوال النکاح. (شامی ۱۷۹/ زکریا، و کذا فی الفتاوی التاتار بحافیہ ۱۷۹/ زکریا،

ومبدأ العدة بعد الطلاق وبعد الموت على الفور، وتنقضي العدة وإن جهلت المرأة بهما؛ لأنها أجل فلا يشترط العلم بمضيه. (الدر المعتار مع الشامي ٢٠٢٠ زكريا، كذا في البحر الرائق ١٥٤/٤ كراجي)

والعدة للموت أربعة أشهر وعشرًا مطلقًا، و في حق الحامل وضع حملها. (شامي ١٨٨٠٥ - ١٩ زكريا، الفتاوي التاتار خانية ٢٢٨/٥ زكريا)

الحداد شرعاً ترك الزينة و نحوها لمعتدة بائن أو موت. (شامي ٢١٧/٥ زكريه فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۵ ر۱۳۳۲/۳۱ هـ الجواسصیح بشهیراحمد عفالاندعنه

# رخصتی ہے بل شو ہر کے انتقال ہوجانے پرعدت کا حکم؟

سوال (۱۱۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زیدکا نکاح ہو گیاتھا، رخصتی نہیں ہوئی کہ زیدکا انقال ہو گیا، تو زیدکی زوجہ کو عدت کرنی پڑے گی یانہیں؟ کیا مہرآ دھے دینے پڑیں گے یا مکمل ادا کرنے ہوں گے؟ ایسا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا ہوتو تحریر فرمائیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: زيدكانقالك بعداس كى زوجه پرچارمهيندوس دن عدت گذارنالازم بـــرستفاد: قادئا اسن الفتادئى هر ۲۳۹)

اورشو ہر کے ترکہ میں سے اولاً مکمل مہر بیوی کوا داکر ناپڑے گا۔

اور رخصتی ہے بل وفات کے متعلق دور نبوت کا کوئی واقعہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔

قىال الله تعالىٰ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُوُنَ أَزُوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ اَشُهُر وَعَشُرًا﴾ [البقرة، حزء آيت: ٣٣]

وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل وهي حرة أربعة أشهر وعشرًا، يستوي في ذلك الدخول وعدم الدخول والصغر والكبر. (الفتاوئ التاتارخانية ٢٧٨٠٥ رقم: ٧٧٥ زكريا)

فالعدة للموت أربعة أشهر وعشرة مطلقاً وطئت أو لا. (الدر المحارمع الشامي ١٨٨٨ زكريا)

وتـجـب إن سـمـاهـا أو دونهـا والأكثـر منها إن سميٰ عند وطئ أو خلوة صحت أو موت أحدهما. (شلمي ٢٣٣/٤ زكريه) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمر سلمان منصور پوری غفر له ۴۲۱/۴/۱۲ اهد الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

#### منكوحة الغير پيشو ہرثانی كانتقال كے بعد عدت كاحكم؟

سوال (۱۱۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک عورت ایک آ دمی کے نکاح میں تھی، دوسرے آ دمی کا اُن سے نکاح ہوگیا، پہلے آ دمی نے اس کواپنے نکاح سے آ زاد نہیں کیا ہے، دوسرے آ دمی سے آٹھ بچے پیدا ہوئے ہیں، اور نوال پچے سات مہینہ کا پیٹ میں چھوڑ کر گذر گیا، اب وہ عورت اس کی عدت کرنا چا ہتی ہے، اس پرایک رشتہ دارنے کہا کہ آپ نے مرنے والے کے لئے قر آن شریف تو پڑھانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البعدواب و بالله التوفیق: جب پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی، اور دوسر شے خص نے جانتے ہو جھتے ہوئے دوسر کی منکوحہ سے نکاح کیا ہے تو یہ نکاح صحیح نہیں ہوا؛ بلکہ یہ مدت حرام کا ری میں گذری؛ لہٰذا اَب دوسر شے خص کے انتقال پراس عورت کے لئے عدت کا کوئی حکم نہیں ہے، وہ یدستور پہلے شخص کی بوی برقرار ہے۔

عن سعيد بن منصور عن سليمان بن يسار أن عمر قال للتي نكحت في عدتها: فرق بينهما، وقال: لا يتناكحان أبدًا، وجعل لها المهر بما استحل من فرجها، وأمرها أن تعتد من هذا وتعتد من هذا.

وعن الشعبي أن عليًا رضي الله عنه فرّق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها، وقال: إنقضت عدتها إن شاء تتزوجته فعلت. (سنن سعيد بن منصور، كتاب النكاح / باب المرأة تزوج في عدتها ١٩٨٦ رقم: ١٩٩٠ - ١٩٩٣)

عن سعيد بن منصور في سننه عن مسروق في التي تزوجت في عدتها، قال: فرق عمر رضي الله عنه بينهما، وقال: كان النكاح حرامًا، فجعل الصداق حرامًا، فجعل الصداق في بيت المال. (سنن سعيد بن منصور / باب المرأة تزوج في عدتها ١٨٨/١)

لا يـجـوز للر جل أن يتزوج زوجة غيره، وإن كان يعلم أنها منكوحة الغير لا تجب حتى لا يحرم على الزوج وطئها. (الفتاويٰالهندية ٢٨٠/١)

ولا يجوز نكاح منكوحة الغير ومعتدة الغير عند الكل، ولو تزوج ب بمنكوحة الغير، فوطئها [تجب العدة، وإن كان يعلم أنها منكوحة الغير، فوطئها [تجب العدة، وإن كان يعلم أنها منكوحة الغير فوطئها] لا تجب العدة حتى لا يحرم على الزوج وطؤها. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب النكاح /ما يحوز من الأنكحة ومال ٢٦/٤ رقم: ٤٤٥٥ زكريا) وفي الكافي: هي تربص يلزم المرأة بزوال النكاح المتأكد. (الفتاوى

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۰ /۳/ ۱۳۲۰ ه الجوات سیح : شیراحمد عفاالله عنه

#### مقتول کی بیوی قتل کے وقت سے عدت شار کر مگی یا اطلاع ملنے سے؟

التاتار حانية ٢٢٦/٥ زكريا، فقط والتَّدتعالى اعلم

سوال (۱۱۵): - کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ملزم کہتا ہے کہ میں نے نزا کت حسین کو مارچ ۱۹۹۲ء میں قبل کر دیا تھا، مندرجہ بالاتا ریخ میں میں کہ: میں آیا،اباس کی بیوہ کے سنگا روعدت کے بارے میں تفصیل سے مطلع فر مائیں ۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: قتل كونت مقول كى بيوه كى عدت شار ہوگا ور المجار ہوئا ہوئا ہے کہ المجار ہے کے المجار ہے۔ المج

و مبدأ العدة بعد الطلاق وبعد الموت على الفور، وتنقضي العدة، وإن جهلت المرأة بهما أي بالطلاق والموت؛ لأنهما أجل فلا يشترط العلم بمضيه. (المر المحتار على همش رد المحتار/باب العدة ٢٠٣٥ دار الفكربيروت، ٢٠٢٥ زكريا، كذا في

البحر الرائق ١٤٤/٢ كوثنه) فقط والتدتعالى اعلم

کتبه:احقرمجرسلمان منصور پوری غفرله ااروار ۱۷۳۳ م

# غائب شوہر کی وفات کی خبر پہنچنے پرعدت کا حکم

سوال (۲۱۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میرے شوہر مجھے چھوڑ کر چارسال قبل و ہلی چلے گئے، اور مجھے اُنہوں نے طلاق نہیں دی تھی، اور مجھے اُنہوں نے طلاق نہیں دی تھی، اور نہیں نے ان سے طلاق طلب کی تھی، ان سے مجھے اولاد بھی ہے، اب پجییں روز قبل مجھے اُن کے انقال کی خبر ملی ہے، تو کیا مجھ پر عدت گزار نا واجب ہے؟ جب کہ میں دوسروں کے گھر جا کر کام کاخ کر کے بچوں کی پر ورش کرتی ہوں، اور کوئی میر اخر چی ہر داشت کرنے والانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعدواب و بالله التوفيق: جب شوہر كانقال كى خبرل چكى ہے، تو آپ پر چار ماہ درس دن عدت گز ار ناوا جب ہے، اور بیرعدت وفات كے دن سے ثار ہوگی ۔

المرأة إذا بلغها طلاق زوجها الغائب أو موته تعتبر عدتها من وقت السموت والطلاق عندنا لا من وقت الخبر. (فتاوي قاضي خان ٢١١ه، مستفاد: فناوي دارالعلوم ديوبند ٢٩٣١٠)

و مبدأ العدة بعد الطلاق وبعد الموت على الفور، وتنقضي العدة وإن جهلت المرأة بهما أي بالطلاق والموت؛ لأنها أجل فلا يشترط العلم مضيه. (الدر المختار، باب العدة /مطلب: في وطء المعتدة بشبهة ٢٠/٣ دار الفكر بيروت، كذا في الهداية / باب العدة ٢٠٥٢) فقط والترتعالي اعلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۲۱/ ۴۱۹ اهد الجواب صحیح :شیبراحمد عفاالله عنه

# خورکشی کرنے والے کی لاش برآ مدہونے کے وقت سے عدت شار ہوگی یا مرنے کے وقت سے؟

سےوال (۱۱۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: میرے شوہر نے ریل سے کٹ کرخود کثی کر کی تھی ، اُن کی لاش پانچ ون بعد پوسٹ مارٹم کرکے گھرلائی گئی اور پھر اُن کو فن کیا گیا ، اب میری عدت کا حساب کس دن سے لگے گا ، موت کے دن سے یا فن کے بعد ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: موت كدن سي عدت كاحباب لكَّاء

المرأة إذا بلغها طلاق زوجها الغائب أو موته تعتبر عدتها من وقت السموت والطلاق عندنا لا من وقت الخبر. (فناوئ قاضي حان ٢١١ه، مستفاد: فناوئ دارالعلوم ديوبند ٢٩٣١٠)

و مبدأ العدة بعد الطلاق وبعد الموت على الفور، وتنقضي العدة وإن جهلت المرأ ة بهما أي بالطلاق والموت؛ لأنها أجل فلا يشترط العلم مضيه. (الدر المختار، باب العدة /مطلب: في وطء المعتدة بشبهة ٢٠/٣ دار الفكر بيروت، كذا في الهداية / باب العدة ٢٠/٢) فقط والترتعالي اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۸۲۱/ ۱۹۲۱ ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

# شوہر کی وفات کے ۱۰ رمہنے بعد بیوی کوخبر ملی؟

سوال (۱۱۸):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکدذیل کے بارے میں کہ: شبینہ کے تو ہرکا ممبئ کے ایک ہپتال میں پندرہ ماہ قبل انقال ہوگیا، تو دریافت بیکرنا ہے کہ شبینہ کوعدت گذارنا پڑے گایاعدت گذریکی، شرع حکم کیا ہے؟ ابد وسری جگد ذکاح کر سکتی ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: صورت مسئوله میں شبینہ کے شوہر کا انتقال واقعةُ اگر پندرہ ماہ پہلے ہوچکا ہے اوراس دوران شبینہ کواس کی کوئی خبر نہ ملی ہو، تواس کی عدت گذر چکی ہے، اب مزید عدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے؛ لہٰذا اُگر عورت چاہے تو دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ ( فادی محدودہ ۱۸/۲۳ ڈاجیل)

ابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق، والوفاة عقيب الوفاة، فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة، فقد انقضت عدتها؛ لأنها سبب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة فيعتبر ابتدائها من وقت وجود السبب الخ. (الهداية ٢/ ٢٥٥٠) الفتاوى الهندية ٢/ ٥٣١- وركريا)

وقال العلامة الحصكفي: ومبدأ العدة بعد الطلاق وبعد الموت على الفور وتنقضي العدة، وإن جهلت المرأة بهما، أي بالطلاق والموت؛ لأنها أجل فلا يشترط العلم بمضية. (شامى ٢٠٠٣ه كراجي) فقط واللرتمال اعلم

املاه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرله۳ /۱/۱۳/۱ه الجواصحیح :شبراحمدعفااللهءنه

شوہر کے انتقال کے بعد عدت وفات کیلئے ۴۰ ردن نفاس کا انتظار کرنا؟

سوال (۲۱۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ۸؍ اگست رات کو ۱؍ بجے ہماری لڑکی کے شوہر کا انقال ہوا تھا، انقال سے ۲۲ ردن پہلے ان کی لڑکی پیدا ہوئی تھی، ۶؍ راہ و ۱؍ ردن کے اعتبار سے عدت کا ٹائم پورا ہوگیا، اور ہم نے اس کو چوڑیاں وغیرہ پہنا دیں، اب کچھلوگوں کا کہنا ہے کہ ۶؍ رروز تک عورت ناپا کے رہتی ہے، اس کے بعد عدت شروع ہوئی ہے، اس لئے ابھی عدت کا ٹائم باقی ہے، جب کہ ہم نے شوہر کے انتقال کے فوراً بعد ہی عدت شروع کرادی تھی، مسئلہ کیا ہے؟

الجهواب و بالله التوفيق: مسئوله صورت مين ثو هركى وفات كے بعد هم مهينہ

۱۰ردن گذرتے ہی بیوہ کی عدت پوری ہو پھی ہے، اب عدت کی پنجیل کے لئے کسی انتظار کی ضرورت نہیں ہے، جولوگ ۴۸ ردن نا پا کی وغیرہ کی بات کررہے ہیں، وہ ناواقف ہیں۔

قىال الله تعالىٰ: ﴿وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ ٱرْبَعَةَ اشُهُرٍ وَعَشُرًا﴾ [البقرة، حزء آيت: ٢٣٤] فقطوالله لتعالى اعلم

كتبه: احقر محمسلمان منصور پورى غفر له ۱۲ ار ۱۳۲۳ اهد الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

بی کی بیدائش کے ایک دن بعد مرنے والے شوہر کی بیوی عدت کیسے گذارے گی ؟

سوال (۱۲۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہندہ کی ایک بچکی دن میں پیدا ہوئی ،اس کے دوسرے دن شام کے وقت ہندہ کے شوہر زید کا انتقال ہوگیا، ہندہ کو چالیس دن بعد والے طفل کے کامل طہارت کے لئے پورے کرنے ہیں ،الیک حالت میں ہندہ کے لئے عدت پوری کرنی لازم ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: منده پرعدتِ وفات چارماه دس دن عدت پوراكرنا لازم ہے۔

قَـال الله تعالىٰ: ﴿وَالَّذِينُ يُتَوَفَّوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِانْفُسِهِنَّ اَرُبَعَةَ اَشُهُرٍ وَعَشُرًا ﴾ [البقرة، حرء آيت: ٢٣٤]

و المعدة للموت أربعة أشهر بالأهلة ولو في الفور وعشرة من الأيام. (شامي ه/٨٨ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

> کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۷/۹۱۹ه

#### عدتِ طلاق کے دوران شوہر کی وفات ہوگئ؟

سوال (۲۲۱):-کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر مطلقہ کی عدت طلاق کے دوران شوہر کی وفات ہوجائے ، تو وہ عدت کس حساب سے پوری کرے گی؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب و بالله المتوفیق: اس مسئله میں پر تفصیل ہے کہ اگر مطلقہ رجعیہ ہے، تو بہر حال عدتِ طلاق عدتِ و فات سے بدل جائے گی، اور از سرنوا سے عدت و فات گذار نی پڑے گی، اور اگر مطلقہ بائنہ ہے، تو اس میں بید یکھا جائے گا کہ بیغورت مرحوم شوہر کی وارث بن رہی ہے یا نہیں؟ اگر وارث نہیں بن رہی ہے، لینی اسے حالتِ صحت میں شوہر نے طلاق دی تھی، تو اس صورت میں اس پر عدتِ و فات لازم نہ ہوگی؛ بلکہ صرف عدتِ طلاق گذارے گی، اور اگر وہ وارث بن رہی ہے، مثلاً اسے مرض الوفات میں طلاق دی گئی ہے، تو اس صورت میں اس پر عدتِ طلاق اور عدت گذار نا لازم ہوگا۔

قال الكاساني: إذا طلق امرأته ثم مات، فإن كان الطلاق رجعيا انتقلت عدة عدة الوفاة، سواء طلقها في حالة المرض أو الصحة، وانهدمت عدة الطلاق، وعليها أن تستانف عدة الوفاة في قولهم جميعا؛ لأنها زوجته بعد الطلاق، وعليها أن تستانف عدة الوفاة في قولهم جميعا؛ لأنها زوجته بعلى الطلاق إذ الطلاق الرجعي لا يوجب زوال الزوجية، وموت الزوج يوجب على زوجته عدة الوفاة، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ ازُواجًا يَتَربَّصُنَ بِانْفُسِهِ قَ ارْبُعَة الله لم ترث بأن طلَّقها في حالة الصحة لا تنتقل عدتها، لأن الله تعالى أوجب على عدة الوفادة على الزوجات بقوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ الْوَاجِبِ على الْإِبانة الروجية بالإبانة والشلاق على حالها، وإن ورثت الفلاث، فتعذر إيجاب عدة الوفاة، فبقيت عدة الطلاق على حالها، وإن ورثت

بأن طلقها في حالة المرض، ثم مات قبل أن تنقضي العدة فورثت، اعتدت بأربعة أشهر، والعشر أشهر وعشر فيها ثلاث حيض، حتى أنها لو لم تر في مدة أربعة أشهر، والعشر ثلاث حيض، تستكمل بعد ذلك، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. (بدائع الصنائه / فصلواما بيان انتقال العدة وتغيرها ٣١٧٣ زكريه وكذا في الفتاوى الهندية ٥٣٠١) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محملمان مضور يورى غفر له اله ١٣٣١/٣١٥ هـ

. الجواب صحيح شبيراحمد عفاالله عنه

اگر عدتِ وفات کے دوران معتدہ کے لئے جج کی منظوری آجائے تو کیا حکم ہے؟

سسوال (۱۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: خالدہ نے اپنے بھائی کے ساتھ سفر حج کی درخواست دی تھی،منظوری اور نکٹ جانے کی تاریخ طے ہو چکی تھی، اچا نگ خالدہ کے شوہر کا انقال ہو گیا ۔ تو دریا فت یہ کرنا ہے کہ خالدہ عدت کی حالت میں اپنے سفر حج پر جائے یا سفر موقوف کرد ہے،جب کہ سفر میں نہ جانے کی صورت میں کافی نقصان ہوگا اور نکٹ کینسل کرانے میں بھی دشواریاں پیش آئیں گی۔ شرع تھم سے مطلع فرمائیں؟ باسمہ سجانے تعالی

البعواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت يس في كاراده كرن والى يوه عورت پر عدت وفات گذار في لازم به وه ال سال في كااراده موقوف كرد اور هي كمينى ساپني درخواست واپس كي ورخواست واپس كي ورخواست اور ويسيكي واپس كي ورخواست اور ويسيكي واپس كي ورخواست عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يود التوفى عنه ن أزو اجهن من البيداء، يمنعهن الحج. (الموطأ ليومام مالك الطلاق / باب مقام

المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل ٣٧٧ رقم: ٨٨، المصنف لابن أبي شبية الطلاق /ماقالوا في المطلقة لها أن تحج في علتها من كرهه ١٦/١٠ رقم: ١٩١٨، شرح معاني الآثار ٤٥/٢ ٤ رقم: ٤٤٨٢) و مع عدم عدة عليها مطلقاً أية عدة كانت (الدر المختار) أي فلا يجب عليها الحج إذا و جدت. (الدرالمختار مع الشامي ٤٦٦/٣ دار الفكر بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محسلمان مصور پورئ غفرله اله ١٣٢٣/١٥ اله الجواب مجمع غفالله عنه

عدت کیسے پوری ہوتی ہے؟ عدت کیسے اوری ہوتی ہے؟

سے ال (۱۲۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عدت پوری کرنے میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ کیسے پوری ہوگی؟ با۔مہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: عدت ایک مدت کانام ہے، بیمدت مثلاً عدت وفات میں (چارم ہیندوں دن) پوری ہوجائے، تو عدت خود بخود خم ہوجاتی ہے، اسے خم کرنے کے لئے پھر نے کی ضرورت نہیں ہے، عدت پوری کرنے کے لئے گھر سے باہر نکانا پردہ کوتو ڑنا اور دیگر رسومات کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لئے اِلنا مور کا اہتمام نہ کرنا چاہئے، ہاں عدت کا وقت پوراہ وجانے کے بعد عورت اپنی ضرورت سے بلائسی اہتمام واجتماع کے باہر جاسمتی ہے، اس کے لئے کوئی وقت مقرز نہیں ہے، اور نہیض وری ہے کہ جس وقت شوہر مراہے، اُسی وقت ہوی باہر نکلے لئے کوئی وقت مقرز نہیں ہے، اور نہیض وری ہے کہ جس وقت شوہر مراہے، اُسی وقت ہوی باہر نکلے قال الله تعالیٰ: ﴿ وَالَّٰذِينَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَدُونَ اَزُ وَاجًا يَتَرَبَّ صُنَ بِا نَفُسِهِنَّ الله عالیٰ: ﴿ وَالَّٰذِینَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمُ وَیَذَدُونَ اَزُ وَاجًا یَتَربَّ صُنَ بِا نَفُسِهِنَّ اَلٰ الله تعالیٰ: ﴿ وَالَّٰذِینَ یُتَوَقُّونَ مِنْكُمُ وَیَذَدُونَ اَزُ وَاجًا یَتَربَّ صُنَ اِلْفُلُسِهِنَّ الله تعالیٰ: ﴿ وَالَّٰذِینَ یُتَو قُونَ مِنْکُمُ وَیَذَدُونَ اَزُ وَاجًا یَتَربَّ عُصَنَ اِلْفُلُسِهِنَّ الله عالیٰ الله تعالیٰ: ﴿ وَالَّٰذِینَ یُتَو قُونَ مِنْکُمُ وَیَذَدُونَ اَزُ وَاجًا یَتَربَّ عُصَنَ اِلْفُلُسِهِنَّ الله عالیٰ الله تعالیٰ: ﴿ وَالَّٰذِینَ یُتَو قُونَ مِنْکُمُ وَیَذَدُونَ اَزُ وَاجًا یَتَربَّ عُصَنَ اِلَیْ وَسِیْکُ اِلْسُولَ وَ عَشُرُونَ ﴾ الله تعالیٰ: ﴿ وَاللَّٰذِینَ یُتَو قُونَ مِنْکُمُ وَیَذَدُونَ اَزُونَ اِلْالِیْ وَاللّٰمِیْنَ اِلْالْمِیْکُ اِلْمُونَا ﴾ الله تعالیٰ: ﴿ وَاللّٰمِ اللّٰمِیْ وَاللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْ اِلْمُونَا اللّٰمِیْنَا اللّٰمُونَا ﴾ الله تعالیٰ: ﴿ وَاللّٰمِیْنَا مُونِیْنِیْنَ اللّٰمِیْنِیْ اِلْمُونَا اللّٰمُونَا اللّٰمِیْنَا اللّٰمِیْنِیْنَ اِلْوَلُونَا مِنْکُمُ وَیَذَدُونَا اللّٰوَا اللّٰمُ وَاللّٰمِیْنَا اللّٰمِیْ اِلْمُونَا اللّٰمِیْنَا اللّٰمُونَا اللّٰمُونَا اللّٰمُونَا اللّٰمُونَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُونَا اللّٰمُونَا اللّٰمُ وَاللّٰمِیْنَا اللّٰمُونَا اللّٰمُونَا اللّٰمُونَا اللّٰمُ اللّٰمِیْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُو

هي تـربص يلزم المرأة بـزوال الـنكـاح الـمتأكد، وسببها نكاح متأكد بالدخول أو بالموت. (الفتاوئ التاتارخانية ٢٢٦٥ رقم: ٧٧٢٢ زكريا)

والمعدة: في اللغة أيام أقراء المرأة، وفي الشريعة: تربص يلزم المرأة عند زوال ملك المتعة متأكدًا بالدخول، أو الخلوة أو الموت. (المناية شرح الهداية ١٣٥/٤ مكتبة البشرئ كراجي) فقط والله تعالى اعلم كتبه البشرئ كراجي) فقط والله تعالى اعلم كتبه البشرئ كراجي) 170/٤/١٥ مكتبة البشرئ كراجي)

## عدت مکمل ہونے کے بعد کیا میکے جانا ضروری ہے؟

سے ال (۱۲۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میرے بہنو کی کا انتقال ۱۲۳ ارجنوری ہروئی جوگی؟ میں کہ: میرے بہنو کی کا انتقال ۱۳ ارجنوری ہروئی جو جمعہ ساڑھے دس بجے ہوا، عدت کب پوری ہوگی؟ اور کہاں جانے سے عدت پوری ہوگی؟ کیامیکہ جانے سے عدت پوری ہوگی؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

هي تـربص يلزم المرأة بـزوال الـنكـاح الـمتأكد، وسببها نكاح متأكد بالدخول أو بالموت. (الفتاوئ التاتارخانية ٢٦٦٠ رقم: ٧٧٢٢ زكريا)

والمعدة: في اللغة أيام أقراء المرأة، وفي الشريعة: تربص يلزم المرأة عند زوال ملك المتعة متأكدًا بالدخول، أو الخلوة أو الموت. (العناية شرح الهداية ١٣٥٨، كذا في هدش الهداية ٣٨١/٣ مكتبة البشرى كراچي) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محسلمان منصور يورى غفرله ٢٨١/١/١/١٥ عند احتر محسلمان منصور يورى غفرله ٢٨١/١/١/١٥ هذا الجواب على بشيم الهداية ١٢/٢٠ الشيعنه



# عدت کی پابندیاں

# معتدہ کے لئے کن لوگوں سے پر دہ کرنا ضروری ہے؟

سوال (۱۲۵): -کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ۱۲۲ جنوری کو مجمہ جہانگیر کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوہ سفینہ بیگم جو عدت میں ہیں، اب بیوی سفینہ بیگم اپنے مرحوم شوہر کے عزیزوں اور سفینہ بیگم کا خودا پنے کن کن عزیزوں سے پر دہ لازم ہے؟ کیا عزیزوں میں پر دہ کے لئے عدت میں عمر کی بھی قید ہے؟ کیا عمر درا زخسر سے بھی پر دہ کے لئے شریعت میں تکم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: عورت کے لئے پرده کرنا ہرحالت میں ضروری ہے، خواہ وہ عدت میں ہو یانہ ہو، صرف عدت میں پرده کرنے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اور پرده اُن لوگوں سے ہے جوعورت کے لئے اُجنبی اور غیر محرم ہیں؛ البتدا گر کسی جگہ پوراخا ندان ایک ساتھ ہو اور غیر محرم رشتہ داروں مثلاً: دیور، جیٹھ وغیرہ کی آ مدورفت بکثر ت رئتی ہو، تو الی صورت میں ضرورت اور حرج کی وجہ سے صرف چہرہ کھلا رکھنا جائز ہے، اور بقید جسم کا چھپا نا واجب ہے۔ اس طرح غیرم م کے ساتھ خلوت کرنا اور بلاضرورت اُن کے سامنے چہرہ کھولنا ناجائز ہے، اور عورت کے جوم میں، جیسے خسر، چاو غیرہ تو اُن سے پردہ نہیں ہے۔

قال اللّٰه تعالىٰ: ﴿ وَقُلُ لِّلُمُ وَمُناتِ يَغُضُضُنَ مِنَ اَبُصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُو جَهُنَّ وَلا يُبُدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [الدر، حرء آیت: ٣١]

وقـال الـلّٰه تبارك وتعالىٰ: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِاَزُوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ

الْـمُؤُمِنِيُنَ يُدُنِيُنَ عَلَيْهِنَّ مِنُ جَلابِيبِهِنَّ، ذلِكَ اَدُنَى اَنْ يُعُرَفُنَ فَلا يُؤَدُيُنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيُمًا﴾ [الاحزاب: ٥٩]

قال أبوبكر: في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لنلا يطمع أهل الريب فيهن. (أحكام القرآن للحصاص ٣٧٢/٣ لاهور)

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل: يا رسول الله! أرايت الحمو؟ قال: الحمو الموت. (مسند احمد بن حبل ١٤٩/٤ رفم: ١٧٤٨)

المراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير ابائه؛ لأن الخوف من الأقارب أكثر والفتنة منهم أوقع لتمكنهم من الوصول إليها والخلوة بها من غير نكير عليهم بخلاف غيرهم، وعادة الناس المساهلة فيه وتخلي الأخ بامرأة أخيه فهذا هو الموت. (مرقة المفتيح ١٩٦/٦ اشرفيه)

وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة؛ بل لخوف الفتنة. والمعنى تمنع من الكشف بخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة؛ لأنه مع الشكف قد يقع النظر إليها بشهوة. (الدر المعتار مع الشامي / باب شروط الصلاة، مطلب: في ستر العورة ٧٩/٢ زكريا)

لا يسحل المسنظر لسلاً جنبي من الأجنبية المحرة إلى سائر بلذها إلا الوجه و الكفين. (بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان / حكم الأحنيات الحرائر ٢٩٣/٤ زكريه كذا في الهندية ٣٢٩/٥ زكريه محمع الأنهر / الكراهية ٢٠٢/٤ دار الكتب العلمية ييروت) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احتر محملمان منصور يورى غفر لما ١٣٣٣/١٥ المستان منصور يورى غفر لما ١٣٣٣/١٥ المستان منصور يورى غفر لما ١٣٣٣/١٥ المستان الجواب على بشيرا تم عفا التوعد

#### دورانِ عدت شوہرسے بردہ لازم ہے

سوال (۲۲۲): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آپ نے فتو کل میں تحریفر مایا ہے کہ: لا وارث متکوحہ عورت کو طلاق دینے کے بعد عدت کا کفیل شو ہراول ہوگا، مگر شوہرا ول اپنے مکان پراس کی عدت سے گریز کرتا ہے، اب کیا کیا جائے، دورانِ عدت اس کی نیت بربھی ہو کتی ہے، جب کہ وہ اس کے مکان میں عدت گزار ہے گی؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب و بالله التوفيق: عدت كدوران دفول كدرميان پرده كراديا جائياكوكي اليى عورت ساتھ رہے جوشو ہراور مطلقہ كے ما بين ملاپ سے روكنے پر قادر ہويا مردخود اس گھر نے نكل كردوسرى جگدر ہے۔

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يطلق المرأة فلا يبتها، أيستأذن؟ قال: لا، ولكن يستأنس، وتحذر هي، وتشوف له، فإن كان له بيتان، فيجعلها في أحدهما، وإن لم يكن له إلا بيت واحد، فليجعل بينه وبينها سترًا. (المصنف لعبد الزاق، الطلاق/باب استأذن عليها ولم يتها ٢٤٤٦ رقم: ١١٠٧٧)

وفي الطلاق إلى حيث شاء الزوج ..... ولا بد من سترة بينهما لئلا يختلي بالأجنبية ..... أو كان الزوج فاسقًا فخروجه أولى! لأن مكثها واجب لا مكثه، وحسن أن يجعل القاضي بينهما امرأة ثقة قادرة على الحيلولة بينهما. وفي السحتبي: الأفضل الحيلولة بستر، ولو فاسقاً فبامرأة. (الدرالمختارمع الشامي ١٢٧-٢٢١ زكريه كذافي الفتاوئ التاتارخانية ٥٥٥ ٢٤ رقم: ٧٧٧٧ زكريا) فقط واللاتعالى اعلم كتبة: احترام مان مضور يورئ فرله

2111/0/1

معتدہ کا خالہ اور ماموں زاد بھا ئیوں سے بردہ کرنا؟ سےوں (۱۲۷):-کیافرہاتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: دورانِ عدت معتدہ کے خالہ زادیا موں زاد بھائی یا اُس کے کسی بھی رشتہ کے بہنوئی یا اُس کے کسی بھی رشتہ کے بھینچ یا بھانجے یا اُس کے خالو کے رشتہ کے یا اُس کے کسی بھی رشتہ کے ماموں آئیں، تو وہ اُن سے پردہ کرے گی میانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

ضروری ہے۔

البحواب و بالله المتوفيق: عورت كے لئے اپنے خالدزاد، ماموں زاد بھائيوں سے إسى طرح بہنوئى اور خالوسے پردہ ضرورى ہے؛ البتدا پنے سگے بھانج اور بھتے اور ماموں كے سامنے بغیر پردہ كے رہ سكتى ہے، غرضے كہ عورت كے لئے اپنے شوہر باپ بیٹے خسر شوہر كے بیٹے اور اپنے سگے بھائى بھانچ جیتیج مامول، بچا، نانا اور دادا كے علاوہ ديگر تمام مردوں سے پردہ

قال الله تعالىٰ: ﴿حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ..... وَبَنَاتُ الْاُخُتِ﴾ [النساء حرء آيت: ٢٣] وقال الـلّـه تـعـالــىٰ: ﴿وَقُلُ لِـلُــمُؤُمِنَاتِ يَغُضُضُنَ مِنُ اَبُصَارِهِنَّ وَيَحُفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ﴾ [النرر، حرء آيت: ٣١]

قال أبوبكر: في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يطمع أهل الريب فيهن. (أحكام القرآن للحصاص ٣٧٢/٣ لاهور)

وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة؛ بل لخوف الفتنة. والمعنى تمنع من الكشف بخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة؛ لأنه مع الشكف قد يقع النظر إليها بشهوة. (الدر المعتار مع الشكف المعردة ٧٩/٢ زكريا)

لا يمحل النظر لللأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين. (بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان / حكم الأحنيات الحرائر ٢٩٣/٤ زكريا، كذا في

الهندية ٣٢٩/٥ زكرياه محمع الأنهر / الكراهية ٢٠٢/٤ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تعمال اعلم كتبه: احترميم سلمان منصور پورى غفرله ٢٦/١/١٩٢١ احد الجواسيحيج شهيراحمد عفاالله عنه

#### دورانِ عدت ساس کا داما دسے بردہ؟

سوال (۱۲۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میر بے خسر کا انتقال ہوگیا، میری ساس عدت کررہی ہیں، وہ مجھ سے پر دہ کررہی ہیں، کیا اُن کا مجھ سے پر دہ کرناجا کزہے؟ اورائنہیں کس کس سے پردہ کرناچاہئے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: وامادساس كے لئے محرم ہے؛ لہذا عدت يابعد عدت وہ ساس كے سامنے جاسكتا ہے، اُس سے اُجنبى كى طرح پردہ نہيں، اور عورت كوبهر حال خواہ عدت ميں ہويانہ ہو، جى نامحرموں سے بردہ كرنا جاہئے۔

قال الله تعالى: ﴿وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِعُولَتِهِنَّ اَوُ الْآئِهِنَّ ﴾ [النور، حزء آبت: ٣٦] وحرم المصاهرة بنت زوجته المموطوءة وأم زوجته وجداتها مطلقًا بمجرد العقد الصحيح. (الدرالمحتار ٤١٤) ١٠ زكريا) فقط والتُدتعالي اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرلدا راا ۱۴۲۷هه الجواب صحیح بشیراحمه عفاالله عنه

# عدت میں بہنوئی سے پردہ کا حکم؟

سوال (۱۲۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میری عمر پچاس سال ہے، میرے سارے بہنوئی مجھ سے چھوٹے ہیں، سب مجھے ماں کی طرح سمجھتے ہیں، تو کیا اُن سے عدت کے زمانہ میں پردہ کرنا لازمی ہے؟ اِسی طرح بتا ہے کہ بھانجوں کا کیا حکم ہے؟ کیا بھانجوں سے بھی پردہ کرنالازمی ہے؟

باسمه سحانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: بہنوئی نامحرم ہاں سے ہرحال میں پر دہ کر ناچاہئے، خواہ عدت ہو یاعام حالت، اورا گرائن کی گھر میں کثرت سے آمدور فت ہو کہ مکمل پر دہ کر ناگھر میں دخواہ عدت ہو کہ مکمل پر دہ کر ناگھر میں دخوار ہو، تو کم از کم اتنا اہتمام ضرور کیا جائے کہ چہرے اور ہتھیا یوں کے علاوہ اُن کے سامنے کوئی حصد بدن ظاہر نہ ہو۔ اور سکے بھا نج محرم ہیں، اُن سے کسی حال میں پر دہ نہیں ہے۔ (ستفاد: نقاد بی محدد یہ ۲۹/۲، فقاد کی رجمہ ۲۹/۲)

لا ببنات أخته. (فتح القدير ۱۹۹۳ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه:احقرميم سلمان منصور پورئ غفرله ۱۲۲۱/۱۲۲۱ ده

دورانِ عدت د يور، نندو ئي ، اورجيڻھ سے پردہ كاحكم؟

سےوال (۱۳۰): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہندہ کے خسر، دیوراور نندوئی کمرہ میں موجود ہیں، ہندہ دویٹہ سے چہرہ کو چھپا کر درمیان سے گذر کر باور چی خانہ میں اور دیگر ضروریات کے لئے جاتی ہے، دورانِ عدت میطریقہ درست ہے، جوان دیور کے سامنے بھی آتی رہتی ہے، ازرو ئے شرع مسئلہ کیا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحدواب و بالسلّه المتوهنيق: عورت کواپنا محرم لوگوں سے بہر حال پر دہ کرنا چاہئے، خواہ عدت میں ہو یا نہ ہو، مسئولہ صورت میں دیور اور نندوئی اُس کے لئے نامحرم ہیں، اُن کے در میان سے چہرہ چھپا کرگذرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور دیورسے بھی شرعی پر دہ بہرحال کرنا چاہئے، بالخصوص اُس کے سامنے اپنے سرکے بال اور دیگر اعضاء ظاہر نہ ہونے دیں۔

وللحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصح. (شامي ٧٧/٧ زكريا) يحرم نظر الرجل بغير عذر شرعي إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها وكسائر أعضائها، سواء أخاف الفتنة عن النظر أم لم يحنث ذلك. (الموسوعة الفقهية ٣٤٣/٤٠)

ذهب الحنفية في الصحيح إلى أن نظر المرأة إلى أي عضو من أعضاء السرجل الأجنبي يكون حراماً إذا قصدت به التلذذ وعلمت أو غلب على ظنها وقوع الشهوة أو شكت في ذلك. (الموسوعة الفقهية ٥٥١٤٠٠) فقط والله تعالى علم كتبه: احتر محملان مضور يورى غفر له١٣٣٢/١/٢٢١١ه المحمد الجوادي عجم بشمراتم عفا الله عند الجوادي الجوادي الجوادي المحمد المحمد الجوادي المحمد الم

دورانِ عدت منہ بولے بھائی اوراڑ کے کے براد ٹِسبتی سے پردہ کرنا؟

سوال (۱۳۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کا انتقال ہو چکا ہےا ور زید کی بیوی عدت گزار رہی ہے، ان کا ایک منہ بولا بھائی اور اُن کے کا ایک برا درنسبتی ہے، جن کی آمدور فت بغرض کار وبار ہے، دونوں حضرات سے کسی حد تک پردہ کرنا ہوگایا اس عمر کو پہنچ جانے کے بعداُن حضرات کے سامنے آنے کی اِجازت ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفيق: منه بولا بھائی اوراڑ کے کا برادر نبتی دونوں زید کی بیوی کے لئے اُجنبی ہیں؛ الہٰذاا گرضر ورت کے موقع پر بات کر نی ہوتو پر دہ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، سامنے نہ آیا کریں۔

قال اللَّه تبارك وتعالىٰ: ﴿وَإِذَا سَالْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسَالُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابِ﴾ [الأحزاب، حزء آيت:٥٣]

وإن كان لا يــامــن عــلــى نفســه أو عليها فليجتنب. (شــامـي ٣٦٨/٦ كراجى، الفتاوى الهندية ٣٢٩/٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲٬۹۷۴۰ه

#### مطلقہ عورت کاعدت کے بعد شوہر کے گھر میں بردہ سے رہنا؟

سوال (۱۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر مطلقہ بیوی ہمارے ہی گھر میں رہے اور کسی الگ کمرہ میں رہے، تو کیا شرعاً اِس کی اِجازت ہے؟ مطلقہ بیوی ہمارے ہی گھر میں اس لئے رہنا چاہتی ہے کہ ہماری ایک بیٹی ۱۸رسال کی ہے، اس کی وجہ سے رہنا ضروری ہے، تو کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعواب وبالله التوفيق: اگرمطاقة عورت گھر میں اس طرح رہے کہ سابق شوہر سے اس طابق شوہر سے اس کا بالکل آ مناسامنا نہ ہواور تنہائی بھی نہ ہو، اور کسی طرح کا کوئی ربط وضبط نہ ہو، تواس کی گنجائش ہے؛ لیکن جہاں اس معاملہ میں تھوڑی بے احتیاطی کا خطرہ ہو، جبیبا کہ عام طور پر ماحول ہے، تو پھراس عورت کے لئے اِس مکان میں رہنا جائز نہ ہوگا۔

ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت واحد إذا لم يلتقيا إلتقاء الأزواج ولم يكن فيه خوف فتنة، انتهى. (شامي ٢٢٧/٥ زكريا)

والأفضل أن يحال بينهما في البيتوتة إلا أن الزوج فاسقًا فيحال بامرأة ثقة تقدر على الحيلولة بينها، وإن تعذر فلتخرج هي وتعتد في منزل آخر، وكذا لو ضاق البيت وإن خرج هو كان أولي، ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت إذا لم يلتقيا الأزواج، ولم يكن فيه خوف فتنة، وهكذا صرّح في الهداية بأن خروجه أولي، من خروجها عند العذر، ولعل المراد أنه أرجح. (البحراليق ١٥٤١٤ كونه) فقط والترتعالى اعلم المراد أنه أرجح. المان المراد ولعل المراد أنه أرجح. المنان المراد ولعل المراد أنه أرجح. المنان المنان

الجواب ضحيح شبيراحمه عفااللهعنه

معتدہ گھر کے حن میں آسکتی ہے

سوال (۱۳۳۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسّلہ ذیل کے بارے

میں کہ: جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مکان نہایت چھوٹا ہے، اور گھر میں کافی ممبر دیور جیٹھ ہیں، اور گرمی بہت ہے، رات رات بھر بحل نہیں آتی ہے، اِس صورت میں اندر کمرے میں رُک پانا محال ہے، اِس پر بھی روثنی ڈالیں؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفيق: مسئوله صورت مين گرك مره مين رباني ضرورى نبين؛ بلكه و معتده صحن مين بخش مين جائتى شرك نبين؛ بلكه و معتده صحن مين بخش مين جائتى ہے۔
بخلاف ما إذا كانت له فإن لها أن تخوج إليها و تبيت في أي منزل شاء ت؛
لأنها تنضاف إليها بالسكني. (شامي ١٥٣٥ كراچي، ٢٢٤/٥ زكريا، كذا في الفتاوئ التاتار خانية ٢٤٥٠ زكريا)

وقال محمد رحمه الله تعالى: لا بأس أن تغيب من منز لها أقل من نصف الليل دفعًا للوحشة عنها. (الفتاوى الولوالحية، الطلاق / الفصل الرابع ٨٦/٢ دار الكتب العلمية يروت، كذا في البحر الرائق / فصل في الحداد ١٥٣/٤ كراجي، الفتاوى الهندية ٥٤/١ وزكريا)

للمعتدة أن تخرج من بيتها إلى صحن الدار وتبيت في أيِّ منزل شاء ت إلا أن يكون في الدار منازل لغيره، بخلاف ما إذا كانت المنازل له. (الفتاوي الهندية مصل في الحداد ٥١١١، وتريع) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۸را ۱۷٬۱۲۱/۱۱ه

#### عدت میں بیٹھی ہوئی عورت کا تبلیغ کرنا؟

سے ال (۱۳۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: تبلیغ والی عورت ایامِ عدت میں تبلیغ کر سکتی ہے؟ اور اِسی طرح حدیث اور بہتنی زیور پڑھ کر سناسکتی ہے؟ اورالی عورت آیتِ کریمہ میں شرکت کرسکتی ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب و ببالله التوفيق: عدت كايام ميں اپنے گھر رہتے ہوئے تبلغ وعظ كرنے يا آيتِ كريمہ كے اندر شركت كرنے ميں كوئى مضا كقه نہيں ہے؟ البنتہ إس مقصد سے گھر سے باہر نہ جائے۔

عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنه أزو اجهن من البيداء، يمنعهن الحج. (الموطأ للإمام مالك، الطلاق / باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل ٣٧٧ رقم: ٨٨، المصنف لابن أبي شيبة الطلاق / ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدتها من كرهه ١٦/١ رقم: ١٩١٧، شرح معاني الآثار ٢/٥٤٤ رقم: ٤٤٨٤) لا تخرج المعتدة عن طلاق أو موت إلا لضر ورة. (شامي / باب العدة، مطلب: الحق على المفتي أن ينظر في خصوص لموقائع ٥/٥ ٢ زكريا، البحر الرائق / فصل في الإحداد ١٥٣/٤ كراجي) المعتدة لا تسافر لا للحج و لا لغيره الخ. (الفتاوئ الهندية ١٥٥١٥) فقط والله

کتبه:احقرمحمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۹ مر۱۳ ۱۷ میرون

# كياعمرزياده مونے كى وجه سے عدت كى پابنديال ختم موجاتى ہيں؟

سے ال ( ۱۳۵ ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میرے شوہر نے بچوں کے جھڑے میں زبر دست غصہ کی حالت میں گی بار طلاق کا لفظ ادا کر دیا جگر بعد سی بہت پشیمان ہوئے ، ہم نے جسمانی تعلق تو اُسی دن بند کر دیا اور پردہ کر لیا چگر بید پردہ ٹوٹ خاتا ہے، وہ آجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس چیز کوئیس مانتا، یہ ہمارے اوپڑئیس لاگوہوتا ہے ہتم ۲۵ - ۵۰ رسال کے قریب ہو، نیچے کے شک کی وجہ سے بیعدت ہوتی ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: حسبِتحريه الآپرطلاق واقع بوچکى به اور شوبر

کے ساتھ اِ زدوا بی تعلق قائم کرنا جا کز نہیں رہا، نیز عدت گذارنا بھی ضروری ہے، عمر زیادہ ہونے سے عدت کا حکم ختم نہیں ہو جاتا ؛ البتہ اس گھر میں عدت گذار نے میں فتنہ کا اندیشہ ہو، تو کسی اور جگہ جا کر عدت گذار سکتی ہے، اوراگراسی گھر میں عدت گذاریں تو اِس کا خیال رکھیں کہ شوہر کے ساتھ مجھی تنہائی اور یکجائی نہ ہو۔ (ستفاد:معارف القرآن ۸۸۹۸)

قال اللَّه تبـارك وتعالىٰ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِانْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة،حزء آيت: ٢٢٨]

وفي رواية أن قوما منهم: أبي ابن كعب وخلاد بن نعمان لما سمعوا قوله تعالىٰ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ قالوا: يا رسول الله! فما عدة من لا قروء لها من صغر أو كبر، فنزل: ﴿وَاللَّائِي يَئِسُنَ ﴾ (روح المعاني ٢٠٢/١٥)

وإن كانت ممن لا تحيض من صغرٍ أو كبرٍ فعدتها ثلاثة أشهرٍ بقوله تعالى: ﴿وَاللَّاثِيُ يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيُضِ مِنُ نِسَآءِ كُمُ﴾ (الهداية ٢٣/١)

إن كان الطلاق ثالاثاً في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق / باب الرحمة ٤٧٣/١) فقط والله تحال اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور بوری غفرله ۲۷۷/۳/۱هه الجواب صحیح بشیراحمه عفاالله عنه

زلزلہ کے ڈراور حکومت کے اعلان کی وجہ سے معتدہ کا گھرسے باہر زکالنا؟

سے ال (۱۳۳۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آپ کو معلوم ہے کہ زلزلہ کے جھٹکے پورے ہندوستان میں تقریباً محسوں کئے گئے، اِس طرح ہمارے شہر میں بیا علان ہوگیا کہ آئندہ بھی ممکن ہے کہ زلزلہ آئے،اس لئے سرکا ری اعلان ہوگیا کسباپ اپنے اپنے مکان چھوڑ کر باہر آ جا کیں؛ لہذا ہم لوگ باہر ہوگے؛ کیکن اس زلز لہت لقریباً ۱۲۸ ردن پہلے میرے والدصاحب کا انقال ہو گیاتھا، اور میری والدہ عدت میں تھیں؛ لہذا اُن کو زلزلہ کی وجہ سے دوسرے کے کچے مکان میں ایک دن کے لئے تھہرایا، اب جب ایک دن کے بعد گھر واپس آیا تو عورتیں کہنے گئیں کہ عدت ٹوٹ گئی، اب دوبارہ عدت گذارنی پڑے گی۔

سوال یہ ہے کہ عدت دوبارہ گذار نی پڑے گی یا وہی عدت جو چل رہی ہے کافی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری والدہ کے پیر کا آپریشن ہونا ہے، کیا عدت میں آپریشن کے لئے لے جاسکتے ہیں یانہیں؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التو فیق: زلزله که ڈراور حکومت کے اعلان کی بنا پر آپ کی معتدہ والدہ کے گھرسے باہر رہیں وہ بھی معتدہ والدہ کے گھرسے باہر رہیں وہ بھی عدت میں شار ہول گی ، اور از سرنو عدت شار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، اور چول کہ یہ نکلنا ایک ہنگا می عذر کی بنا پر ہوا ہے ، اس لئے امید ہے کہ گناہ بھی نہ ہوگا۔ اور آپریشن کے لئے اگر نا گزیر ضرورت ہوتو گھرسے باہر جانے کی اجازت ہے ، بلاضرورت نہ جائیں۔

و معتدة الـمـوت تخرج – فمتى انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك. (البحرالرانق ٥٣/٤ ١) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۵/۱۱/۱۲۱۱ه

کیامعتدہ اپناضروری سامان لینے دوسر کے گھر جاسکتی ہے؟

سوال (۱۳۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک صاحب ہوی اور بچوں کے ساتھ محلّہ کرولہ میں رہتے تھے، کچھ دنوں کے لئے وہ والدہ کے مکان محلّہ سیدھی سرائے میں آگئے، اُس وقت اُن کی حالت خراب ہوگئی اور بہیں انتقال ہوگیا، تو

ا ب وہ عورت عدت کی حالت میں ہےا در کر ولہ سما مان لینے جانا چاہتی ہے، اور وہ سامان عورت ہی جانتی ہے،الیں صورت میں وہ عورت سامان لینے جاسکتی ہے یانہیں؟ با-مہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التو عنيق: صورت ِمسئوله مين اپناضروري سامان لانے كے لئے دن كے دفت ميں معتده عورت كروله والے مكان ميں جاستى ہے؛ كيكن وہاں قيام نه كرے؛ بلكه ضرورت يورى ہوتے ہى واليس لوٹ آئے۔

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها، ولا المبتوتة إلا في بيتها. (الموطأللاًمام مالك/باب مقام المتوفى عنها زوحها في يتها حتى تحل ٣٧٨ رقم: ٩٠)

والـمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها و لا تبيت في غير منزلها. (شامي ٣٦٨٣ه كرلجي) فقطوا للدتعاليًاعلم

کتبه:احقرمحدسلمان منصور پوری غفرله ۲۶۲۷ را ۱۹۷۱ه

# كياشد يد ضرورت كى بنابر معتده دن مين اپنے گھر سے نكل سكتى ہے؟

سوال (۱۳۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکاہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کا اچا تک انتقال ہوگیا، اُن کے وارثوں میں زید کی بیوہ اور دولڑ کے اور تین لڑکیاں ہیں، زید چوں کہ کا روباری آدمی تھے، نیز کا روباری محاملات زید کی بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور زید کے وارثوں میں کوئی اِس قابل نہیں جو زید کے کا روباری محاملات کو انجام دے سکے، زید کی بیوی جو کہ عدت میں ہے، کیا اِن حالات میں زید کے کا روباری معاملات کو انجام دے سکتی ہے یا نہیں؟ نیززید کا زند گی بیوی عدت نہیں؟ نیززید کا زندگی بیر ہی ہے اور بینک بیلنس بھی ہے، اگر اِن حالات میں زید کی بیوی عدت میں رہے، تو ہزاروں روبیوں کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے؛ لہذا اِس مسکلہ کا حل قرآن وحدیث اور کتب معتبرہ سے واضح فرما کیں۔

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق: مسئوله صورت ميں ضرورت كى بناء پرزيد كى معتده بيوى كا دن ميں اپنے گھر سے نكل كر كاروبارى أمور انجام دينے كى إجازت ہے؛ كيكن جيسے ہى ضرورت پورى ہوجائے فوراً سے عدت والے گھر ميں لوٹ آئے۔

عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن كثير عن مجاهد: "أن رجالاً استشهدوا بأحد، فقال نساؤهم: يا رسول الله! إنا نستوحش في بيوتنا، أفنبيت عند إحداها، فإذا كان وقت النوء تأوي كل امرأة إلى بيتها". رواه الإمام العلامة الشافعي. (التلحيص الحير ٣٣/٢، إعلاء السنن/باب حواز الحروج للمتوفى عنها زوجها بعذر ٢٩٠/١١ رقم: ٢٣٧٤ دار الكتب العلمية يروت)

قال في الفتح: ولا حاصل أن مدار حل خروجها بسبب قيام شغل السمعيشة فيتقدر بقدره فمتى انقضت حاجتها لايحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها. (كذافي الشامي ٥٦١٣ه) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

21 MT/14/10

#### عدت کے دوران رجسٹری کا رروائی کے لئے کچہری جانا

سوال (۱۳۹): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میری شادی ۱۹۳۸): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع مثین مسئلہ یل کے بارے میں کہ: میری شادی ۱۹۹۸جنوری ۱۹۹۳ء کو فعت اللہ عرف چندامیاں ولد تعیم اللہ ساکن مغل پورہ دوئم کے ہمراہ ہوئی تھی ،میر بیشو ہر نے بعوض دین مہر مبلغ دیں ہزار کے عوض میں ایک مکان رجہ ٹری کرایا تھا ، جہال معزز حضرات کے بچ میں محال کہ ان کا مکان مع بذریعہ رجہ ٹری واپس کردوں گی ، لہذا انہوں نے مجھے چار معزز حضرات کے بچ کہ کہ المراج کے 199ء کو شرعاً و قانونی طور پر طلاق دے دی ہے ، اس وقت لینی دورانِ عدت کیا میں کچ ہری جا کر رجہ ٹری کے اس کام کو انجام دے سکتی ہوں؟

باسمه سحانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: مسئوله صورت میں چوں که رجٹری کرانے کی کوئی جلدی نہیں ہے، اور تاخیر سے رجٹری کی کا رروائی کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس لئے عدت کے دوران رجٹری کے لئے کچبری جانے کی اجازت نہیں ہے، یا تو رجٹر ارکوگھر پر بلا کر رجٹری کرائیں۔

کرالی جائے، یا عدت گذرنے کے بعدر جٹری کرائیں۔

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً جاء ٥ فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثًا، وهي تريد أن تخرج، قال: أحبسها، قال: لا أستطيع، قال: فقيدها، فقال: لا أستطيع أن لها أخوة غليظة رقابهم، قال: استعد عليهم الأمير. (السنن الكبرئ لليهقي / باب مقام المطلقة في يتها ٢٠٤/١، وقم: ١٥٨٥)

عن حماد بن إبر اهيم قال: المطلقة ثلاثًا، والمختلعة، والمتوفى عنها زوجها والملاعنة، لا تختضبن، ولا تطيبن، ولا يلبسن ثوبًا مصبوغًا، ولا يبرجن من بيوتهن. (شرح معاني الآثار للطحاوي الطلاق/باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها ٤٤٦/٢ رقم: ٩٥٤٥)

ولا تـخرج معتدة رجعي وبائن لو حرة مكلفة من بيتها أصلاً. (تنوير الأبصار معالدرالمختار ٣٥/٣ه كراجي) ف<u>تطوالله تعالى</u> اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۲۱ راار ۱۳۱۷ ه الجواب سیح بشیراحمد عفاالله عنه

#### دورانِ عدت مکان کی رجسڑی کرانے کے لئے باہر نکلنا؟

سےوال (۱۲۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: گذارش ہے کہ میرے شوہر کا انقال ہو گیا ہے، ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے، میرے شوہر پر بینک کا قرضہ ہے، اور اس قرضہ سے بینک میرے نام کی زمین نیلام کرر ہاہے، بیز مین شوہر نے میرے نام سے خریدی تھی، مگر اُخیر تک اُنہیں کے قبضہ میں رہی ، اگر میں اپنی زمین نی دوں تو میرے ور شد کی پرسانِ حال .....اور میرے شوہر وار ثان کی عزت نہیں رہے گی ؛ لہٰذا آپ سے سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میں ایا معدت میں اپنی ضرورت سے جاکر کے دفتر رجسٹرار سے بھے نامہ کرادوں ؛ تاکہ میری مجبوری وعدت نیج جائے؟ ہاسمہ سجانہ تقالی

البواب وبالله التوفيق: اگررجٹری میں تاخیر سے نقصان کا سخت اندیشہ ہے تو مجوری کی بنا پر مال تلف ہونے سے بچانے کے لئے اور سودی قرضہ سے نجات کی نیت سے آپ نہ کورہ مکان کی رجٹری کے لئے گھرسے با ہرنکل سکتی ہیں۔

المستفدد: وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه لا يخو جان منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل. (الدرالمعتار معالشامي ٣٦،٣٥ كراجي، ٢٠٥٥ زكريا، البحر الرائق ١٥٤/٤، الهداية ٢٨٨٧٤ - ٤٤) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احتر محرسلمان مضور يوري غفرله

47/٩/٥١١١٥

## ملازمت ببیثه تورت عدت کیسے گذارے؟

سوال (۱۲۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کے زمانہ میں عورتیں بے پردہ ہوکر مردوں کے ساتھ ملازمت کرتی ہیں ، اور دوسری اپنی ضرورت کی چیزیں بازار سے لاتی ہیں ، اُن کی عدت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور عورت ضعیفی اوروہ بھی بے پردہ رہتی ہو ہو تو اُس کے لئے کیا حکم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحدواب و بالله التوفيق: عدت اصل مين وقت مِقرره ك لذرنے كا نام ب، اوراس مين گھرسے باہر نہ نكلنے وغيره كے احكامات معتدہ پر واجب ہيں، جن كے بلاعذر ترك كرنے

ہے معتدہ کنہ گارہو گی؛ لیکن اس کوتا ہی کے باوجود وقت ِمقررہ کے گذرنے پرعدت پوری ہوجائے گی ،اوراس عورت کے لئے دوسرے نکاح کی یا بندی ختم ہوجائے گی ۔

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: طُلِّقت خالتي فأرادت أن تجُدَّ نخلَها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بلى فحرد ي نخلك، فإنك عسى أن تصدَّ في أو تفعلي معروفًا. (صحيح مسلم/ باب حواز عروج المعتدة البائن، والمتوفئ عنها زوجها في النهار لحاجتها رقم: ١٤٨٣)

قال أبوحنيفة: ذلك في المتوفى عنها، وأما المطلقة فلا تخرج ليلاً و لا نهارًا، وقال محمد: لا يخرج الجميع بليل و لا نهارًا. (شرح اللهي والسنوسي على صجح مسلم ٢٣٦/٥ دار الكتب العلمة يروت)

#### دورانِ عدت دوسرے کے گھر جا کرملا زمت کرنا

سے ال (۱۹۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر مجھ پرعدت واجب ہے، تو کیا میں عدت کے زمانہ میں دوسروں کے گھر جاکر کام کا ج کر سکتی ہوں یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحبواب و بالله التوفنيق: اليم مجبوري كي حالت مين عورت عدت گذرنے تك دن ميں اور رات كے بعض حصه ميں دوسروں كے گھر كام كرنے جائكتى ہے؛ كيكن رات اپنے گھر ہى يرآ كر گذارے۔ عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قالا: في المتوفى عنها زوجها، وبها فاقة شديدة، فلم يرخصا لها أن تخرج من بيتها إلا في بياض نهارها، وتصيب من طعامهم، ثم ترجع إلى بيتها فتبيت فيه. (شرح معاني الآثار للطحاوي، الطلاق / باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها 250/1 وقم: 25/8)

عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفى، وأن امرأته جاء الى عبد الله بن عمر، فذكرت له وفاة زوجها، و ذكرت له حرثًا لهم بقناة، وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سحرًا، فتصبح في حرثهم، فتظل فيه يومها، ثم تدخل المدينة إذا أمست، فتبيت في بيتها. (لموطأللامام ملك، الطلاق /باب مقام المتوفى عنها زوجها في يينها حتى تحل ٧٧٧ رقم: ٨٨) معتدة الموت تخرج يوماً وبعض الليل لتكسب لأجل قيام المعيشة؛ لأنه لا نفقة لها حتى لو كان عند ما كفايتها صارت كالمطلقة. وفي الخانية: والممتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها إلى نفقتها ولا تبيت إلا في بيت زوجها. (البحر الراق ١٥٣١ - ١٥٤ الهداية ١٨٢١ الفتاوى الهندية ١٤٢١) فقط والترتعالى اعلم كتية: اهتر محرسلمان منور يورى غفر دارات ١٥٣٨ الهداية ١٨٢١ الفتاوى الهندية ١٩٤١) فقط والترتعالى اعلم كتية: اهتر محرسلمان منور يورى غفر دارات ١٩٥٨ الهداية ١٨٢٤ الفتاوى الهندية ١٩٤١ قالم المراه الهداية ١٨٢١ الفتاوى الهندية ١٩٤١ قالم المراه المر

لتبه.ا عزم مرسلمان مسطور ورق طرله الرام الجواب صحيح :شبيرا حمد عفاا للدعنه

# دورانِ عدت کسبِ معاش کے لئے باہر نکلنا؟

سوال (۱۴۳): -کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک عورت کے شوہر کا انقال ہوگیا ہے، اور وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں، اُن کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بین، اوراُن کا کوئی سہارا ذریعہ آمدنی نہیں ہے؛ اِس لئے اگر وہ عدت تو ڈکر کہیں کام کرنے چلی جائے اور چار بجے آکر گھر بیٹھ جائے ہو کیا وہ چار بجے تک کام کرنے جاسمتی ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب و بالله التوفيق: مسئوله صورت مين بدرجه مجورى نذكوره معتده عورت

دن میں گھرسے باہر جا کرحدودِ شریعت میں رہتے ہوئے ذریعہ معاش اپناسکتی ہے؛ تاہم اُس پر لازم ہے کہ رات ہونے ہے قبل والیس لوٹ آئے اور اِس حال میں اُس کی عدت برابر جاری رہے گی،اورعدت کے دیگرا حکامات اُس برنا فذر ہیں گے۔

قال اللّٰه تعالى : ﴿لا تُخرِجُوهُنَّ مِنُ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا اَنُ يَأْتِيُنَ بِهَا حِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق، حزء آيت: ١]

عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرتها أنها جاء ت رسول الله صلى الله تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكه، ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم! قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد، ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي، فنو ديت له، فقال: كيف قلت؟ قالت: فر ددت عليه القصة التي ذكرت أمر بي، فنو ديت له، فقال: كيف قلت؟ قالت: فر ددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرًا قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرًا قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته، فأتبعه وقضى به. (سنن الترمذي ١٣١١ ١-١٤٧ رقم: ٢٠١٤ رقم: ٢٠١٤ العادالسن

ومعتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت أكثر الليل في منزلها؛ لأن نفقتها عليها، فتحتاج للخروج حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة، فلا يحل لها الخروج. (شامي ٢٢٤/٥ زكريا)

ومعتدة الموت تخرج اليوم وبعض الليل؛ لأن نفقتها عليها، فتحتاج

إلى الخروج للتكسب وأمر المعاش بالنهار و بعض الليل. (تيين الحقاق ٢٧١/٣) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر څمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۸ /۱۱ /۱۳ ۱۳ اهد الجواس حيج بشهيراحمد عفاللدعنه

## دورانِ عدت إسكول برهانے كے لئے جانا؟

سوال (۱۹۲۷): - کیافراتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میری بیٹی کا نکاح ۱۸ ارنوم ۱۰۰۰ء کو ہوا تھا، نکاح کے پچھ دن کے بعد ہی سے لڑکا اور لڑک کے تمام گھر والوں کی طرف سے لڑکی کے ساتھ الیا بدترین سلوک کیا گیا کہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے ہوئے کل ۱۷ مار پ ۲۰۰۳ء بروز اتو اربوقت عصر دوسرے کے گھر جس جگہ فیصلہ ہوالڑکی کو طلاق ہوگئی، اور وہاں سے چل کر لڑکی اپنے میکہ تک بذر لعیہ سواری آئی، طلاق کے بعد لڑکی کو دین مہر وعدت کا کوئی خرچ نہیں دیا گیا، آج سے ایک سال اور آٹھ ماہ بل ۱۸ رجو لائی ۱۰۰۱ء کو ایک پیجی کی بیدائش عمل میں آئی، اور اس دنی ہے، ان کوایک پیجی کی بیدائش عمل میں آئی، اور اس دنی برائیو بیٹ اسکول میں درس دیتی ہے؛ لہذا ایسے ونوں میری لڑکی جس کو طلاق ہوئی ہے، ایک پرائیو بیٹ اسکول میں درس دیتی ہے؛ لہذا ایسے حالات میں لڑکی کی عدت کے بارے میں قرآن وحدیث کی روشنی میں جوفیصلہ ہو، بیان فرمائیں؟

البحبواب و بسالله النو هنيق: مسئوله صورت ميس طلاق كے بعد تين ما مواری كی عدت گذارنا عورت پر لازم ہے،اس دوران بلا عذر شديد گھرسے نكلنا جائز نہيں ہے، إسكول ميس پڑھانے بھی نہيں جاسكتی ۔

قال اللُّه تبـارك وتعالىٰ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة،حزء آيت:٢٢٨]

عن حماد بن إبراهيم قال: المطلقة ثلاثًا، والمختلعة، والمتوفي عنها

زوجها والمملاعنة، لا تختضبن، ولا تطيبن، ولا يلبسن ثوبًا مصبوغًا، ولا يبرجن من بيوتهن. (شرح معاني الآثار للطحاوي الطلاق / باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها ٤٤٦/٢ رقم: ٤٤٩٥)

وهي في حق حرة تحيض لطلاق أو فسخ بعد الدخول حقيقة أو حكمًا ثلاث حيض كوامل لعدم تجزّي الحيضة، فالأولى تعرف براءة الرحم، والثانية لحرمة النكاح، والثالثة لفضيلة الحرية. (الدرالم حتار مع الشامي/ باب العدة ١٨٢٥٥ زكريا، فقط والدتال اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ رار۱۲۴۲ه

#### معتدہ معلّمہ کا مدرسہ میں درس کے لئے جانا؟

سے ال (۱۲۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی مدرسہ کی معلّمہ کے شوہر کا انتقال ہوجائے ، جس کی وجہ سے اُسے عدت گذار نا پڑے، تو کیا عدت کے دوران میں معلّمہ مدرسہ میں تعلیم وقد رئیس کے لئے جاسکتی ہے یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفنيق: مذكوره معتده كے لئے اگر دورانِ عدت نفقه يعنی کھانے پينے كا انظام ہے، تو اُس كوعدت ميں گھر سے باہر مدرسہ ميں جا كر درس دینا جا ئزنہيں ہے؛ البتہ اپنے گھر ميں رہ كر بچيوں كو پڑھا سكتی ہے؛ تاہم اگر اُس كے لئے خرچه كا كوئى انتظام نہ ہوا ور گزارے كے لئے دن دن ميں مذريس كے لئے گھر سے باہر نكنے كی گنجائش ہے۔

معتدة الموت تخرج يومًا وبعض الليل، والحاصل أن مدار الحل كون خروجها بسبب قيام شغل المعيشة، فيتقدر بقدره متى انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صوف الزمان خارج بيتها. (البحر الراتق، باب العدة/ فصل الاحداد ١٥٣/٤ كوئفه، ١٥٣/٤ زكريا) فقطوا للرتعالى اعلم

كتبه:احقر مح سلمان منصور پورى غفرله ۱۴۳۲/۵/۲۵ه الجواب صحيح بشيراحمد عفاالله عنه

# كياعورت عدت ميس عيادت كے لئے جاسكتى ہے يانہيں؟

سے ال (۱۴۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بیوہ یا مطلقہ کو حالت عدت میں کن اُ مورسے بچنا ضروری ہے؟ ہمارے یہاں ایک فاضل دارالعلوم دیوبندنے ماں باپ بھائی وغیرہ کی عیادت کو جانے کی اِجازت دی ہے، جواس مکان سے تقریباد کلومیٹر دورہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: عام حالات میں عیادت کے لئے معتدہ کا گرے نگانا جائز نہیں ہے؛ لیکن کسی قربی عزیز کی حالت نازک ہوجائے اور معتدہ اس کی وجہ ہے اتی بے چین ہوکہ اُس کے دیکھے بغیر چین ہی نہ آئے ، تو علاج ومعالجہ کے لئے گھر سے نگلنے کی رخصت پر قیاس کرتے ہوئے دن میں کسی وقت عیادت کر کے آنے کی گنجائش ہے؛ لیکن رات عدت والے گھر ہی میں گذار نی ضروری ہوگی۔

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يطلق المرأة فلا يبتها، أيستأذن؟ قال: لا، ولكن يستأنس، وتحذر هي، وتشوف له، فإن كان له بيتان، فيجعلها في أحدهما، وإن لم يكن له إلا بيت واحد، فليجعل بينه وبينها سترًا. (المصنف لعبد الزاق، الطلاق / باب استأذن عليها ولم يتها ٣٢٤/٦ رقم: ٣١٠٨٧)

وتعتدان أي معتدة طلاق و موت في بيت و جبت فيه، ولا يخرجان منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف إنهدامه أو تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات، فتخرج لأقرب موضع إليه. (الدر المعتارمع الشامي، باب العدة / فصل في الحداد ٥/ ٢٧ زكريا، ٣٦/٣ ٥ كراچي، الهداية ٢٨/٢ ٤ - ٤٢ تهانوي ديوبند، مجمع الأنهر ٢/٥ ه ١ دار الكتب العلمية بيروت)

ويعرف من التعليق أيضًا أنها إذا لها قدر كفايتها، صارت كالمطلقة فلا يحل لها أن تخرج لزيارة ونحوها ليلاً ونهارًا. (فتح القدير / فصل على المبتوتة والمتوفى عنها زوجها الحداد ٣٤٦/٤) فتطوالله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله ۱۳۲۱/۲۱۱۱ هـ الجواب صحح بشير إحمد عفاالله عنه

#### معتدہ کاعلاج کے لئے گھرسے نکلنا

سوال (۱۴۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میر بے بھتیجہ کی بیوی عدت میں ہے چھوٹا گھرہے دل کی مریض ہے، ڈاکٹر کو دکھانے کے لئے کسی بھی وقت ضرورت پیش آ سکتی ہے اور اس کا کوئی سر پرست نہیں ہے، چار بچ میں: دو لؤ کے دولڑ کیاں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورتِ مسئوله مين اگر ڈاکٹر کسی وجہ سے گھر نہ آسکتا ہو تو معتدہ عورت کے لئے گھر سے باہر جانے کی امازت ہے۔

لا تخرج المعتدة عن طلاق أو موت إلا لضرورة؛ فإن المطلقة تخرج للضرورة ليلاً أو نهاراً. (شامي ٥٣٦٣ه كراجي) للضرورة ليلاً أو نهاراً. (شامي ٥٣٦٣ه كراجي) وإن اضطرت إلى الخروج فلا بأس بذلك. (الفتاوي الولوالحية كتاب الطلاق / الفصل الرابع ٨٦/٢ دار الكتب العلمية يروت) فقط والدّنّا لي اعلم

کتبه:احقرمحرسلمان منصور پوری غفرله ۲۸ را ار۱۲۴ ۱۴ه

# دورانِ عدت علاج کے لئے باہر نکلنااوراتے ایام کی عدت بعد میں یوری کرنا؟

سوال ( ۱۹۲۸): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: مراد آباد کی ایک ٹری تال میں بیا ہی گئی، برشمتی سے بیوہ ہوگئ، دورانِ عدت بیار ہوئی، تو سسرال والوں نے حسبِ استطاعت اس کاعلاج کر ایا دورانِ عدت ہی اس کے بہنوئی اور تایا زاد بھائی نامحرم اور سگا بھائی کا رلے کر آئے علاج کی غرض سے، اب وہ بیہ ہتی ہے کہ جتنی مدت اس نے مراد آباد آکر گذاری استے دن عدت کے نتی میں جو ڈکر متعینہ مدت پوری کر رکی مینی تال جا کر؟ مراد آباد آکر گذاری استے دن عدت کے لئے کیا کرنا (ا) مندرجہ بالا ممل سے کون کون گئی گار ہوا؟ اور اسے عذاب سے بیختے کے لئے کیا کرنا حاسے؟

(۲) کیا ہیوہ کوعدت از سرنو نینی تال میں شروع کر نی ہوگی، یا جہاں ہے ترک کی اُس کے آگے ہے شروع کر کے عدت یوری کر علق ہے؟

(۳) کن حالات میں بیوی گھر جیموڑ کر دوران عدت گھرسے یاشہرسے باہر جا سکتی ہے؟ ہاسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوفيق: تحكم شرع بيه كه شوم كى وفات كے بعد بيوه اسى مكان ميں عدت گذارے جہال وه پہلے سے شوہر كے ساتھ رہتى تھى ، اور دورانِ عدت بلاشد يد ضرورت كے گھرسے باہر نه نظے ،صورتِ مسئوله ميں اگر سسرال ميں علاج و معالجه كا معقول نظم نه ہور ہا ہواور بيارى شديد ہو، تو وہاں سے بيوه كواپنے ميكه آنا شرعاً درست تھا؛ كين اگر كوئى اليى بات نہيں تھى تو اسے دہاں سے نہيں آنا چاہئے تھا ، بلامعقول عذر كسرال سے آنا گناه كاكام ہواجس پرتو بدواستغفارلا زم ہے، اب ره گئى عدت كى بات تو وفات كى عدت شوہر كے انتقال كے وقت سے خود بخود شروع ہو جاتى ہے، اور چار مبينے دیں دن يا اگر حاملہ ہوتو وضع حمل پرختم ہو جاتى ہے، اس در ميان ميں عدت كى مدت ميں كوئى تبديلى ورميان ميں عدت كى مدت ميں كوئى تبديلى

نہیں ہوتی ،الہذا جوعدت نینی تال میں رہ کرشروع ہوئی تھی وہ پدستور جاری ہے،اوراب جبکہ وہ میکے منتقل ہوچکی ہے، تواسے پہیں عدت کے مابقیہ ایام پورے کرنے چاہئے، واپس نمینی تال جاکر عدت پوری کرنا ضروری نہیں ہے۔ (ستفاد:امدادالفتادیس۴۸۷، کفایت اُلفتی ۴۹۳۸)

ويبدأ العدة بعد الطلاق، وبعد الموت على الفور. (الدر المختار مع الشامي ٢٠٢٠ زكريا)

وتعتدان أي معتدة طلاق، وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منه إلا أن تسخرج، أو يهدم المنزل، أو تخاف انهدامها، أو تلف مالها، أو لاتجد كراء البيت، ونحو ذلك من الضرورات. (المدرالمعتدر معالشامي ١٥٥٥ زكريا، كذا في الفتاو كالتاتوا عالمًا

کتبه:احقر محمدسلمان منصور اپوری غفرله ۱۳۲۷/۷/۱ه الجواب صحیح بشیم راحمد عفاالله عنه

### معتدہ کاباراتیوں کےساتھوڈلہن لینے جانا؟

سوال (۱۴۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کے نکاح ہونے میں ابھی صرف ایک ہفتہ رہ گیا تھا کہ اس کے والد خالد کا انقال ہوگیا، اُس کی والدہ عدت گذار رہی ہیں، وفت ِ مقررہ پر زید کا نکاح ہوگیا، کیا زید کی والدہ بارا تیوں کے ساتھ دلہن لانے کے لئے اپنی عدت چھوڑ کرجا سکتی ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: يوه عدت كدوران بارا يتول كساتهداب لالنفل الم التوفيق: يوه عدت كدوران بارا يتول كساتهداب لا في كاتو سخت كنهار بوگى \_ (ستفاد: فأونائهوديا ار ۱۹۹۳ فرائيل)
عن حساد بن إبراهيم قال: المطلقة ثلاثًا، والمختلعة والمتوفى عنها زوجها، والملاعنة ..... ولا يخوجن من بيوتهن. (شرح معاني الآثار للطحاوي/باب

المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها ٢١٢ ٤٤ رقم: ٩٥ ٤٤)

حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة، فلا يحل لها الخروج، وفي الشامي: والحاصل أن مدار حل خروجها بسبب قيام شغل المعشية، فيتقدر بقدره ..... و تعتدان أي معتدة طلاق و موت في بيت وجبت فيه، ولا يخرجان منه إلا أن تخرج، أو ينهدم المنزل، أو تخاف إنهدامه، أو تلف مالها، و نحو ذلك من الضرورات. (الدر المحتار مع الشامي ٥١٥ ٢٢-٥ ٢٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد المان مضور يورئ غفر له٢٩/٥/٢٩ اله الجوات عجم بشيرا المراح عفا الله عند

### معتدہ کا بہن کی شادی میں شرکت کرنے کے لئے باہر نکانا؟

سوال (۱۵۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک عورت جس کے بچے کی بیدائش بذراجی آ پیش ہوئی تھی ، پیدائش کے دس دن بعداس کے شوہر کا اچا تک انقال ہوگیا، انقال کے بعدوہ موقع مرورت کے تحت ڈاکٹر کے یہال آتی جاتی رہی، اُب شوہر کے انقال کو چالیس دن ہو چکے ہیں وہ چاہتی ہے کہ چھوٹی بہن کی شاد کی میں شرکت کے لئے مراد آباد سے رتن لوراپنے گاؤں جائے ، کیا عدت کے دوران اُسے وہاں جانے کی اجازت ہے؟

البحواب و بالله التوفیق: شوہر کے انقال کے وقت عورت کی عدت شروع ہو چکی ہے اور عدت کے ختم ہونے تک اسے شوہر کے گھر رہنا ضروری ہے، علاج جیسی ضرورت کے لئے اسے شوہر کے گھر رہنا ضروری ہے، علاج جیسی ضرورت کے لئے اپنے میکے کے لئے اپنے میکے حانا حائز ندہوگا۔

وتعتدان أي معتدة طلاق و موت في بيت و جبت فيه لايخر جان منه إلا أن

تخرج أو ينهدم المنزل. (درمختارمع الشامي ٥٣٦/٣ كراچي، ٢٢٥/٥ زكريا، البحرالرائق ٥٤/٤ درمختارمع الشامي ٥٣٦/٣ كراچي، ٢٢٥/٥ زكريا، البحرالرائق

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۹۵/۳۰۳۰ ه

### عدت میں گھر کوآ راستہ کرنا؟

سوال (۱۵۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عدت کے دوران عورت گھر کی صفائی ستھرائی کر سکتی ہے، گھر کو پوت کراُسے مہمانوں وغیرہ کے لئے آ راستہ کر سکتی ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عدت ميں رہتے ہوئے عورت كيلئے اپنے بدن كوسنوارنا تو جائز نہيں ؛ البنة گھر كوسجانا ، سنوارنا ، آراسته كرنا اور خوشنما چا در اور قالين پر بيٹھناسب جائز ہے۔

مقتضى اقتصارهم على منعها مما مر أن الإحداد خاص بالبدن، فلا تمنع من تجميل فراش وأساس بيت وجلوس على حرير. (شامي ٦٧١/٢ رشيدية، البحر الرائق ٥١/٤ كراجي) فقط واللرتعالي اعلم

> کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۷/۵/۱۴ ه

### عدت والى عورت كاعسل اورسر دهونا؟

سے ال (۱۵۲):-کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا معتدہ کے لئے غسل کرنا اور سردھونا منع ہے؟ کیا عدت والی عورت بدن کے میل پسینہ صاف کر کے شنڈک اور برودت حاصل نہیں کر سکتی؟ جواب سے نوازیں۔ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

البعدواب وبالله التوهيق: عدت والى عورت كے ليَحْسل كرنا اورنهانا اور سركو

گندگی اور پسینوں کی بووغیرہ دورکر نے کے لئے صاف کرنا بھی جائز ہے؛ کیکن محض بالوں کوخوب صورت بنانے کے لئے کوئی چزاستعال کرنا جائز نہیں۔

ونقل في المعراج: أن عند الأئمة الثلاث لها أن تدخل الحمام وتغسل رأسها بالخطمي والسدر .....الخ. ولم يذكر حكمه عندنا، قال في البحر: واقتصار المصنف على ترك ما ذكر يفيد جواز دخول الحمام لها. (شامي ١٩٧/٢ رشيدية البحرالرائ ١٥١٤ كراجي) فقط والترتعالي اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۳۷/۹۸۲ ه

#### عدت میں زیب وزینت منع ہے

سوال (۱۵۳): - کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: دورانِ عدت معتدہ کے لئے زیب وزینت کی کون کونی چیز وں کا استعال کرنامنع ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التو هنيق: عدت كدوران معتده ك لئے زيب وزينت كرنا معتده ك لئے زيب وزينت كرنا معنده ك البنداع ف ميں جن چيزوں پر زيب وزينت كا اطلاق ہوتا ہے وہ سب كام معتده ك لئے جائز نہ ہوں گے، مثلاً زيور پېننا، ميك آپ كرنا، خوشبولگانا، جُرُك دارياريشي كيڑ ي پېننا، مهندى لگانا، باريك تكھى سے تكھى كرنا، سرمدلگانا وغيره ؛ البتة اگر عذر بومثلاً آ كھ د كھنے آ رہى ہے تو اس بناء پر سرمدلگانا ياسر ميں خارش ہورہى ہو، جس كى وجہ سے سر ميں بغير خوشبو والاتيل ڈالا، اسى طرح سركوصابون وغيره سے دھويا تو اس ميں شرعاً كوئى حرج نہيں ہے؛ كيوں كديدزينت كے طور پر نہيں ہے؛ كيوں كديدزينت كے طور پر ہے۔

عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. (سنن أبي داؤد، الطلاق / الشياب، ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. (سنن أبي داؤد، الطلاق / المعتدة في عدتها ١٩٥١ م (مم: ٢٠٠٤، صحيح البحاري ٨٠٤/٢ رقم: ١٣٣٥ ٥)

تحد مكلفة مسلمة ولو أمة منكوحة بنكاح صحيح .....، إذا كانت معتدة بت أو موت ...... بترك الزينة بحلي أو حرير أو امتشاط بضيق الأسنان والطيب والدهن والكحل والحناء ولبس المعصفر والمزعفر ..... إلا بعذر (الدر المختار) وفي الشامية: فإن كان وجع بالعين فتكتحل أو حكة فتلبس الحرير أو تشتكي رأسها فتدهن وتمشط بالأسنان الغليظة المتباعدة من غير الحرير أو تشتكي رأسها فتدهن وتمشط بالأسنان الغليظة المتباعدة من غير إرادة الزينة؛ لأن هذا تداو لا زينة. (الدر المعتارمع الشامي ١٥/١٥ - ٢١٨ زكريا، ١٥٠٥ كراجي)، تبين الحقلق ٢٦٧/٣، لفتاوئ الهندية ٢٥٣١ ولبس المطيب. (شامي ١٥/١٥ زكريا، ١٨٠٥ كراجي)

وبه ظهر أن الممنوع استعماله على وجه يكون فيه زينة فلا تمنع من مسّه بيد لعصر أو بيع أو أكل. (شامي ٢١٨/٥ زكريه ٣١٨٥ كراچي) فقط والله تعالى اعلم الماه: اهر محمسلمان منصور لورى غفرله ٣٣٦/٥/٢٦ اله الحواسي شير احمد غفالله ١٣٣٦/٥/٢١ هـ الحواسي شير احمد غفالله عنه

# كياعدت ميں چوڑى وغير ه توڑ ديني حيا ہئيں؟

سے ال (۱۵۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا عدت والی عورت عدت کے دوران چوڑی پہن سکتی ہے؟ اور کیا شوہر کے انتقال کے بعد میوہ کی چوڑیاں توڑ دینی چاہئیں؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: دورانِعرت زيريا كوئى بھى چوڑى پېنادرستنيس ب

تحد الخ، مكلفة مسلمةٌ الخ، إذا كانت معتدة بتّ أو موت الخ، بترك الزينة بحليّ. (الدر المختار مع الشامي ٢١٧/٥ - ٢ زكريا، البحر الرائق ١٥٠/٤ كراجي) فقط والدّ تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۷ مار ۱۲۳۵ اه

#### عدت میں چوڑیوں کا استعال

سوال (۲۵۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیا عدت والی عورت عدت کے دوران چوڑ کی پہن سکتی ہے؟ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحبواب و ببالله المتوفيق: چوڑی پہننا زیب وزینت میں داخل ہے،اورمعتد ہ طلاق ووفات کودورانِ عدت زینت اختیار کرنامنع ہے؛ لہٰذا اُن کے لئے عدت میں چوڑی پہننا درست نہ ہوگا۔

على المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد في عدتها، والحداد الاجتناب عن الطيب، ولبس الحلي والتزين. (الفتاوئ الهندية ٥٣/١ و ركريا)

تحد أي و جوبًا مكلفة مسلمة ولو أمة منكوحة بنكاح صحيح، إذا كانت معتدة بت أو موت، وفي الشامية: أي المبتوت طلاقها وهي المطلقة ثلاثًا أو واحدةً بائنة - إلى قوله - المعتدة تجتنب عن كل زينة نحو الخضاب ولبس

المطيّب. (الدر المختار مع الشامي ٢١٨/٥ زكريا، ٥٣٠/٣ - ٥٣١ كراجي)

وتترك أنواع المحلي والزينة. رتبيين الحقائق ٢٦٧/٣ زكريا، فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محمسلمان منصور لورى غفرله ٢٨٥/٢٥ الم المعالمة الجواص فتح بشير احمد عقالله عند

### عدت میں کس رنگ کے نئے کپڑے جائز ہیں؟

سے ال (۲۵۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا عدت والی عورت نئے کپڑے کہن سکتی ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب و بسالیّه التوفیق: عدت میں نئے کیڑوں کا بہننا بھی ایک طرح کی زینت میں داخل ہے،اس لئے دورانِ عدت نئے کیڑے نہ پہنے جا میں؛ البتہ پرانے دھلے ہوئے کیڑے یہننے میں کوئی حرج نہیں ہیں، جب کہ وہ بھڑک دار نہ ہوں۔

ولا بأس بأسود وأزرق ومعصفر خلق لا رائحة له. (الدر المختار) قال الشامي رحمه الله: وذكر الحلواني: أن المراد بالثياب المذكورة الجديد منها، أما لو كان خَلِقًا لا تقع فيه الزينة فلا بأس به. (الدر المحارم الشامي ١٧١/٦ كراجي) فقط والله تقال الله كالم كتب: احتر محمد المنان مصور يورئ غفر له

21/0/1 my 10

### دورانِ عدت سر میں مہندی لگا نا؟

سوال (۱۵۷): -کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: عرض میہ کہ جس کا خاوند زندہ ہواوراس نے اپنی عورت کو طلاق دے دی ہو، تو الی عورت عدت کی حالت میں سرمیں مہندی لگا کتی ہے یانہیں؟ جب کہ سرمیں مہندی در دہونے کی وجہ سے لگائی ہے، زینت کی وجہ سے نہیں ، آئ طرح سوتی شخ کیڑے گری کی وجہ سے پہننے کی اجازت ہے یانہیں؟

باسمه سحانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: معتدہ کورت کے لئے زینت کی غرض سے سرکے بالوں میں مہندی لگانا درست نہیں ہے؛ لیکن حسب تحریرسوال اگر سرکے درد کے علاج کے طور پر مہندی لگائی، تو اِس کی گنجائش ہے۔ اور نئے کپڑول کو پہننے سے بھی احتر از کرے، اور پرانے دھلے ہوئے کپڑے بھی بس وہی بہنے جو بھڑک دار رنگ والے نہ ہوں۔

عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست ظفار. (صحيح البحاري، الطلاق/باب القسط للحادة عند الطهر ٢/١ ٨٠ رقم: ٢٢٥، صحيح ٢٨٨١، وقم: ٤٩٠١)

عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. (سنن أبي داؤد، الطلاق / باب فيما تحتبه المعتدة في عدتها ١٥١١ رقم: ٣٠٠٤)

وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد، والحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب إلا من عذر. (الهداية ٢٧/٢)

تحد مكلفة مسلمة ولو أمة منكوحة إذا كان معتدة بت أو موت بترك الزينة والطيب والدهن والكحل والحناء ولبس المعصفر والمزعفر إلا بعذر، راجع للجميع، إذ الضرورات تبيح المحظورات. (در مختار) وتحته في الشامية: والمراد بالثوب ما كان جديداً تقع به الزينة وإلا فلا بأس به. (الدر المعتار

مع الشامي / باب العدة، فصل في الحداد ١٧/٥ ٢-٢١٨ زكريا)

واعتمادت المدهن فخافت وجعاً، فإن كان ذلك أمرًا ظاهرًا يباح لها؛ لأن المغالب كالواقع، وكذا لبس الحرير إذا احتاجت إليه لعذر لابأس به. (الهداية ٤٨/١٤) فقط والدُّنعالي اعلم

املاه:احقرمحد سلمان منصور پوری غفرله ۱۵/۱۵/۱۳۳۱ هد الجواب صحح بشیر احمد عفاالله عنه

### دورانِ عدت سرسول كانتيل لگانا؟

سےوال (۱۵۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: عدت کے زمانہ میں سرسوں کا تیل لگانے کا کیا تھم ہے؟ عدت کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ شغل کیا ہونا چاہئے؟ اور کیا پڑھنا چاہئے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: عدت کے دوران زینت کے لئے کسی بھی طرح کا تیل استعال کرنامنع ہے؛ البتة اگر کوئی عذر ہو، مثلاً بال بہت زیادہ اُلجے جا کیں ، یا سر میں سخت در دہونے گے، تو بوج ضرورت بقدر ضرورت تیل لگا عتی ہیں۔ اور عدت کے دوران ذکر واذکا راور تلاوت کے ساتھ دینی کتابوں کا مطالعہ کثرت ہے کریں۔

عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها، فتكتحل بالجلاء، قال أحمد: الصواب بكحل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة، فسألتها عن كحل الجلاء، فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لابد منه يشتد عليك، فتكتحلين بالليل، و تمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل علي رسول الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرًا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول

الله! ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء فإنه خضاب، قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله! قال: بالسدر تغلفين به رأسك. (سنن أبي داؤد، الطلاق/باب فيما تحتبه المعتدة في عدتها ١٠١١ رقم: ٣٥٣٦، سنن النسائي ١٠١١ رقم: ٣٥٣٦)

والمدهن ولو بلاطيب أي ولو بلا استعمال طيب. (الدرالمعتار مع الشامي ١٥٠) ٢ زكريا)

والمحداد أن تسرك المطيب والزينة والمكحل والدهن المطيب وغير المطيب وغير المطيب وغير المطيب وغير المطيب وغير المطيب إلا من وجع. (فتح القدير ٢٠٥٣) وتتجتنب الدهن والكحل. (بدائع الصنائع ٢٠٣٣) فقط واللاتعالي علم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفرله

# عدت میں پان کھانے کا حکم

سےوال (۲۵۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا عدت والی عورت پان کھا تکتی ہے؟ ہاسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفيق: اگركوئى عورت عدت مين محض ثوقي طور پر برائے زينت پان استعال كرے، تو اُس منع كيا جائے گا؛ اس لئے كداس سے ہونؤں پر سرخی ظاہر ہونے سے ایک طرح كی زینت پیدا ہوجاتی ہے؛ لیكن جوعورت پان کھانے كی عادى ہوا ور پان كھائے بغیراً س كے لئے وقت گزارنا مشكل ہوتو اليى عورت كے لئے عدت ميں پان كھانا ممنوع نہيں ہے؛ كوں كدييز بنت ميں داخل نہيں ہے۔

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: المتوفى عنها زوجها لا

تلبس المعصفرة من الثياب ..... ولا تختضب ولا تكتحل. (المسند للإمام احمد بن حبل ٤٢٨١٧ رقم: ٢٦٠٤١)

على المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد في عدتها، والحداد: الاجتناب عن الطيب والدهن والكحل والحناء والخضاب، ولبس الحلي والتزين. (الفتاوئ الهندية ٥٣٣/١، تبين الحقائق ٢٦٦/٢-٢٦٦٧) الهداية ٢٧٧/٢، الدرالمحار مرد المحار ٥٧١/١-٢١ زكريا)

وبه ظهر أن الممنوع استعماله على وجه يكون فيه زينة فلا تمنع من مسه بيد لعصر أو بيع أو أكل. (شامي ٢١٨/٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر مجمسلمان مصور پورئ غفرله ١٢٣٣ ١/٥/٢٥ هـ الماه: الحواصيح بشمراح عفا الله عند



# نفقه کے مسائل

# مطلقه كے نفقه كاشرعي حكم

سےوال (۲۲۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نفقہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ا گر نفقہ دیاجائے گاتو کتنا اور کب تک؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعد اب و بالله المتوفيق: مرد كذمه زمانه عدت كانفقه (كھانا، كيرُ ا، رہائش كے لئے مكان) حسبِ حيثيت لازم اور ضرورى ہے؛ لہذا مسئوله صورت ميں عدت تك نفقه دينا ضرورى ہوگا۔

قَـالَ الـلّٰهُ تعالىٰ: ﴿لِلُمُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنُ سَعَتِه وَمَنُ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيُنْفِقُ مِمَّا اتَاهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفُسًا الَّا مَا اتَاهَا سَيَجَعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسُرٍ يُسُرًا﴾ [الطلاق: ٧]

عن بهنز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله عليه وسلم، قال: فقلت: ماتقول في نساء نا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. (سنن أبي داؤد، النكاح / باب في حق المرأة على زوجها ٢٩٢/١ رقم: ٢١٤٤)

وتجب لمطلقة الرجعي والبائن، قال الشامي: أطلق فشمل الحامل وغيرها. (الدرالمحتارمع الشامي ٣٣٣٦٥ زكريا)

وأما على المفتي به فتجب نفقة الوسط إلى اخره. (شامي ٢٨٤٥ زكريا) ثم النفقة إنما تـجب على قدر يسار الرجل وعسرته. (حانة مع الهندية ٢٦/١ ٤، كذا في الفتاوي التاتار خانية ٩/٥ ٣٩ زكريا)

المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا أو ثلاثاً. (الفتاوي الهندية ٧١،٥٥١ في محمع الأنهر ١٩٠١٢ دار إحياء التراث العربي بيروت، البحر الراقق ١٩٠١٤ كراچي) فقط واللدتعالى المم

كتبه :احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۲۸۲۷ ۱۹۳۱ هـ الجواب صحيح بشيراحمد عفاالله عنه

### طلاق کے بعد شوہر پر بیوی اور بچوں کے کیا حقوق ہیں؟

سےوال (۲۲۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: طلاق کے بعد بیوی اور بچوں کے کیا حقوق ادا کرنے ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: باپ ك ذمه الله بحول كانان ونفقه توواجب بى باورعورت كى عدت بورى مونے تك اس كانان نفقه بھى مرد بى ك ذمه ہے، اور عدت گذار نے كے اس كو تحكانا دينا بھى لازم ہے؛ البنة عدت گذار نے كے بعدوہ بيوى كے نفقه كا ذمه دانہيں ہے۔

وتفرض النفقة بأنواعها الثلاثة لزوجة الغائب وطفله ومثله كبير من زمن وأنثى مطلقاً. (الدر المختارعلى هامش ردالمحتار، باب النفقة /مطلب: في منع النساء من الحمام ٣٢٦٠٠ زكريا)

وتجب لمطلقة الرجعي والبائن، قال في الشامية: وأطلق فشمل الحامل وغيرها والبائن بثلاث أو أقل كما في الخانية. (الدرالمعتار معرد المحتار/باب النفقة، مطلب: في نفقة المطلقة ٥/٣٣٣ زكريا)

کتبه: احقر مح رسلمان منصور پوری غفر له ۱۳۲۰/۲۲۹۱ هه الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

#### مطلقه كالفقه بعدعدت

سوال (۲۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعد عدت اگر لڑکی نکاح نہ کرے، تو کیا لڑکے کو اس کے اِخراجات برداشت کرنے ہوں گے؟ اگر ہاں تو کس طرح اور کتنے دینے ہوں گے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: عرت گذر نے کے بعرکانان وَفَقَتْ وَ بر کَ وَ مَنْ بُوگا۔
عن عمر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: للمطلقة الثلاث النفقة و السكني ما دامت في العدة. (نصب الرابة ٢٧٣/٣)
كان لها النفقة إلى أن تنقضي عدتها بالحيض أو تصير آيسةً فتنقضي
عدتها بالأشهر، كذا في فتاوي قاضي خان. (الفتاوي الهندية ٨٨١ه ه زكريا)

وما شرط وجوب هذه النفقة فلوجوبها شرطان: أحدهما يعم النوعين جميعاً أعني نفقة النكاح ونفقة العدة، والثاني يخص أحدهما وهو نفقة العدة. (البدائع الصنائع ١٨/٤)

تجب لمطلقة الرجعي و البائن و الفرقة بالا معصية النفقة و السكنى و الكسوة إن طالت المدة (الدرالمختار) وقال ابن عابدين تحت قوله: تجب لمطلقة الرجعي الخ، كان عليه إبدال المطلقة بالمعتدة؛ لأن النفقة تابعة للعدة. (الدر لمختار مع الشامي / باب النفقة مطلب: في نفقة المطلقة ٥٣٣٥ زكريا، ٢٠٩١ دار الفكر بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتيد: احتر محملمان منصور يورئ غفرلد ١٨٥٨ ١٨٥ المراحة عنا الدعنه

زمانهٔ ماضی کا نفقه شو هر کے ذمہ لازم نہیں

سوال (۱۲۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: سلطانہ بیگم ولدسر وربیگ کی شادی ناظم بیگ ولد حنیف بیگ سے ہوئی تھی بلیکن ناظم دوسال قبل طلاق دے چکا ہے، اَب آ پ جواب تحریر قبل طلاق دے چکا ہے، اَب آ پ جواب تحریر فرما نمیں کہ ایس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ طلاق دے چکا ہے، اَب آ پ جواب تحریر فرما نمیں کہ ایس کے نکاح سے خارج ہوئی یانہیں؟ طلاق کے بعد بھی ہزاروں ظلم بیوی پر کرتا رہتا ہے، دوسال سے گھرسے بے گھر کر دیاا ور ہر طرح سے پر بیثان کیا، اس درمیان نان نفقہ مہروغیرہ بھی نہیں دیا مہر وغیرہ اواکرنا ضروری ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

إذا خــاصــمــت الــمــر أة زوجها في نفقة ما مضى من الزمان قبل أن يفرض القاضي لا يقضي لها بنفقة ما القاضي لا يقضي لها بنفقة ما القاضي لا يقضي لها بنفقة ما مضى عندنا. (الفتاوى:الهندية ١١/١٥ه، كذا في الفتاوى:التاتارخانية ٥١/٦٠ زكريا) فقط والشرقعالى اعلم المتنازغة على المتنازغة على المتنازغة على المتنازغة على المتنازغة المتنازغة على المتنازغة على المتنازغة المتنازغة

#### عدت میں نان نفقہ کاخرج کتناہے؟

**سے ال** (۲۶۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: طلاق کے بعد جوعورت عدت گذارے گی اُس کے نان ونفقہ کے کتنے روپئے ہوں گے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: عدت کے نفقہ کے لئے کوئی مقدار مقرز نہیں ہے، شوہر کی وسعت اور باہمی رضامندی سے انصاف کے ساتھ جومقدار طے ہوجائے وہ جائز ہے۔

قـَـال الـلَّه تعالىٰ: ﴿لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنُ سَعَتِهِ وَمَنُ قُدِرَ عَلَيُهِ رِزُقُهُ فَلَيُنُفِقُ مِمَّا اتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا الَّا مَا اتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]

عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. (سنن أبي داؤد، كتاب النكاح/باب في حق المراة على زوجها ٢٩٢١ رقم: ٢١٤٤)

عن عـمـر رضـي الـلّه عنه إني سمعت رسول اللّه يقول: للمطلقة الثلاث النفقة والسكنيٰ ما دامت في العدة. (نصب الراية/ باب النفقة ٢٧٣/٣)

ويقدر بقدر الغلاء والرخص، ولا تقدر بدراهم ودنانير، أي يراعي كل وقت، أو مكان بسما يناسبه، وفي البزازية: إذا فرض القاضي النفقة، ثم رخص تسقط الزيادة، ولا يبطل القضاء، وبالعكس لها طلب الزيادة، وكذا لو صالحته على شيء معلوم. (الدرالمعتار مع الشامي ٩٧/٥ - ٢٩٦ زكريه فتاوى دارالعلوم ٢٠/١١)

شم في ظاهر رواية الأصل المعتبر في فرض النفقة حال الزوج في اليسار والإعسار، وفي الكافي: وعليه الفتوئ. (الفتاوئ التاتارخانية ٥٧١/٥ رقم: ٨٢٣٠ زكريا)

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۲/۶۸/۲۸ هد الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه کیا مطلقہ عورت شو ہر سے زیبائش کی چیزیں طلب کرسکتی ہے؟

سوال (۲۲۵): -کیا فرماتے ہیں علماء دین دمفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: طلاق کے بعد کوئی مطلقہ عورت سینے اس شوہر ہے جس نے طلاق دی ہو کہی حدتک کھانے، خرج، رہائش، زیبائش کی طلب گار ہو سکتی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ با۔مہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: مطلقة ورت عدت كانان ونفقة ثوم كى وسعت كے مطابق كے على البت آرائش وزيبائش كى چيزوں كا مطالبہ نہيں كرستى، بينان ونفقه ميں داخل نہيں ہے۔

وتجب لمطلقة الرجعي والبائن والفرقة بلا معصية كخيار عتق ..... النفقة والسكنى والكسوة إن طالت الملة. (الدرالمعتارمعالشامي ٣٣٣٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترمُح سلمان منصور يورى غفرله

طلاقی کے بعد بیوی کی عدت کا نفقہ واجب ہے علاج معالجہ واجب نہیں

سوال (۲۲۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے
میں کہ: محمد ابوالکلام ولد محمد اسلام کا نکاح مور خدا انو مبر ۱۹۹۷ء کوسکی پروین وخر محمد یاسین سے
بالعوض مہر فاطمی عمل میں آیا، اول دن ہے ہی اس کی د ماغی حالت ٹھیکے نہیں تھی، لیکن بھر بھی دوسال
ساک سی طرح اس کو نبھایا اس کے بعد اس کی حالت دن بدن بگر تی ہی چلی گئی، حسب مقدر اس کا
علاج بھی کرایا، جس کی وجہ سے میں کا فی زیر بار بھی ہوا؛ لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا، جی کہ عرصہ تقریباً ہے،
سال سے اس کو پاخانہ بیشاب کا بھی ہوش نہیں ہے، نہی وہ حق زوجت ادا کرنے کے قابل ہے،
سال سے اس کو پاخانہ بیشاب کا بھی ہوش نہیں ہوا، جو اس کی خدمت کر سکے، میری شادی شدہ
اس وجہ سے اس کی خدمت کرتے تھک بھی ہیں، میری والدہ تقریباً ۱۰ کے اسال کی
ایک بوڑھی اور معذور عورت ہیں، اور میں ایک مزدور آدی ہوں، اس کی دیکھر کیھا ورصفائی سے الک

میرے لئے ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے، اس کے میکہ میں اس کی حقیقی خالہ زاد بہن جواس کی بھاوج بھی تھی اس کو کسی طرح بھی اپ و کسی کسی تیار نہ تھی ، اس کا بھائی قطعی طور پر یہ ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتا، میں نے اس کے خاندان والوں کے سامنے یہ بات رکھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تہماری ذمہ داری ہے تم اس کو نمٹو یا پھر اگر اپنے نکاح ہے آزاد کرنا چاہتے ہو، تو علاوہ اس کے سامان جہیز کے مسلغ پچاس ہزار رو پیداس کے مہر اور علاج ومعالجہ کے لئے ادا کرو، جس کے لئے وہ مجھ پر ناجائز دباؤڈ ال رہے ہیں، اس سلسلہ میں شرعی تھم کیا ہے، مذکورہ بیاری اس کو اس کے نانہال سے لی ہے، دباؤڈ ال رہے ہیں، اس سلسلہ میں شرعی تھم کیا ہے، مذکورہ بیاری اس کو اس کے نانہال سے لئی ہے، اس کی حقیقی بہن بھی جس کے بچے بھی جو ان ہیں کافی عرصہ سے اس مرض میں مبتلا ہیں، اور بھی کئی لوگ اس کے خاندان کے اس مرض میں مبتلا ہیں، اور بھی کئی

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: مسئوله صورت میں اگرآپ اپنی د ماغی معذور بیوی کو طلاق دیں گے تو سامان جہیز (اس وقت جس حال میں موجود ہو) اور مہر اور عدت کانان ونفقہ اسے دینا ہوگا ،اس سے زیادہ علاج ومعالجہ وغیرہ کے خرج کا آپ سے مطالبہ کرنادرست نہیں ہے۔

بـل كـل أحـد يعـلـم أن الجهاز للمرأة إذا طلقها تأخذه كلها، وإذا ماتت يورث عنها. (شلمي ٣١١/٤زكريا)

فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة، وموت أحد النووجين سواء كان مسمى، أو مهر المثل حتى لايسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق. (بدائع الصنائع ٨٤/٢ ه زكريا)

إن الـفـرقة إذا كـانـت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة والسكنيٰ، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا. (بدائع الصنائع ٤١٩ ٣ زكريا)

كما لايلزم مداواتها أي إتيانه لها بدواء المرض و لا أجرة الطبيب ولا الفصدولا الحجامة. (شامي ٥/٥ ٢٨ زكريا)

ولا يجب الأداء للمرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة، كذا

في السواج الوهاج. (الفتاوي الهندية ٤٩/١ ٥ زكريا)

بخلاف المريضة فإنه لا نفقة لها، وهي في بيتها مطلقًا. (البحر الرات ١٨٢/٤ كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳ رار ۱۳۲۵ ه الجواس حیج شهیراحمد عفاللدعنه

# طلاق کے بعد مہر،عدت اور بیچے کی پرورش کا حکم

سوال (۲۱۷):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: (۱) تسلیم نے اپنی ہوی نرگس صبا کوتین طلاق دیدیا ہے، اب دریافت بیکرنا ہے کہ طلاق واقع ہوجانے کے بعد مطلقہ کے نان نفقہ اور عدت کا خرج شوہر پر لازم ہے یانہیں؟

(۲) مہراورجہیز کے سامان کی والیسی ضروری ہے یانہیں؟

(m) ایک بچی ایک سال کی ہے اس کا خرچ شوہ یعنی بچی کے باپ پرلازم ہے یانہیں؟

(۴) مطلقہ حاملہ ہے عنقریب ولادت ہونے والی ہے اس کا خرچہ کس پر ہے؟ ہرجز وکا جوابتح ریفر مادیں ،نوازش ہوگی۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (١)عدت كانان ونفقه اور عنى ثوم ريرواجب ٢-

وتجب لمطلقة الرجعي والبائن، والفرقة بلا معصية كخيار عتق - إلى

قوله - النفقة والسكني والكسوة إن طالت المدة. (شامي ٣٣٦/٥ زكريه)

(۲)اگر شوہر نے ابھی تک مہز نہیں دیاہے،اور طلاق بلاشرط ہوئی ہے،تو مہر کی ادائیگی اُس پر لازم ہے،اور جہیز کا سامان اس وقت جس حالت میں ہےای حالت میں اس کا واپس کرنا بھی لازم ہے۔

وإنما يتاكد لزوم تمامه بالوطء ونحوه. (شلمي ٣٣٣/٤ زكريا)

فإن كل أحد يعلم أن الجهاز ملك المرأة، وأنه إذا طلَّقها تأخذه كله.

(شامی ۲۹۹/۰ زکریا)

(۳) بنگی کی لازمی ضروریات کی کفالت بھی اس کے باپ کے ذمہ ہے، اور بنگی کے بالغ ہونے تک پرورش کاحق ماں کو ہے، بشر طیکہ بنگی کی ماں کسی اور سے نکاح نہ کرے، اگر ماں نے کسی اور سے نکاح کرلیا، تو اُس کاحق پرورش ساقط ہوجائےگا۔

وتجب النفقة بأنواعها على الحر لطفله يعم الأنثى والجمع. (المر المعتار مع الشامي ٣٣٦/٥ زكريا)

والأم والجدة أحق بها بالصغيرة حتى تحيض أي تبلغ. (الدرالمعتارمع الشامي ٢٦٨٧ زكريا)

والأم والجدة لأم أو لأب أحق بها بالصغيرة حتى تحيض أي تبلغ في ظاهر الرواية. (الدرالمحتار٦٦/٣٥ وكراجي، شامي ٢٦٨/٥ زكريا)

والحاضنة يسقط حقها بنكاح غير محرمه أي الصغير. (الدر المعتار ٦٥/٣ه كراچي، ٢٦٦/٥ زكريا)

یجب علی الاب ثلاثة ..... و نفقة الولد. (شامی عن البحر ٥٦١/٣، شامی ٢٦٠/٥ ز کریا)

(۴) مطلقه حامله کے وضع حمل میں جو ضروری مصارف آئیں گے، اُس کا خرج شو ہر کودینا
ہوگا، کیوں کہ بید بچیشوہر ہی کاہے، اُس کا نسب اُسی سے ثابت ہے۔

الغوم بالغنم. (قواعد الفقه ۹۶ مستفاد احسن الفتاوی ۴۶ ۱۸۵) فقط والترتعالی اعلم کتبه: احتر مجرسلمان منصور پوری غفر له ۲۱/۵/۱۲ مرسلمان منصور پوری غفر له ۲۱/۵/۱۲ مرسلمان منصور پوری غفر له ۲۱/۵/۱۲ مرسلمان الله عند

۲ ارسال تک شوم سے الگ رہنے والی عورت کا نفقہ شوم پر پر واجب نہیں سے والی عورت کا نفقہ شوم پر پر واجب نہیں سے و سے وال (۲۲۸): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زیدنے ہندہ سے شرعی نکاح کیا، اور ہندہ نے اپنے شوہر کے پاس دس سال تک اپنی زندگ کا حصہ صرف کیا، اورا کیے لڑکا بھی اُسی کے طن سے پیدا ہوا، پھر ہندہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ کرا پیکے مکان پرمستقل رہنے گئی ، اوراس کا شوہر کہدر ہاہے کتم میرے پاس چلی آ وَ ؛ کیکن اِسی ٹال مٹول میں چارسال گزر جاتا ہے ، اوروہ شوہر کے پاس نہیں آتی ہے ، شوہر کہتا ہے کہ طلاق لے لو؛ کیکن عورت طلاق پر رضامند نہیں ہے ، نیز شریعت کی روثنی میں یہ بتلا کیں کہ طلاق دینے کے بعد شوہر پر اس چارسال کا کرایہ ونان ونفقہ ضرور کی ہوگا یا نہیں ؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

**البجواب و بالله التوفيق**: صورت مسئوله ميں چوں كەغورت ناشز داورا پيغ شو ہر كى نافرمان ہے؛ لېذاجب تك و دايينشو ہرسے الگ رہے گی شوہر پر اُس كانان و ففقہ واجب ند ہوگا۔

عن الشبعي أنه سئل عن امرأة خرجت من بيتها عاصية لزوجها، ألها نفقة؟ قال: لا، وإن مكثت عشرين سنة. (المصنف لابن أي شيه كتاب الطلاق /ماقالوا في المرأة تخرج من يتهاو مي عاصية لزوجها ، ١٥٢١ ( وقم: ١٩٣٦ ) المصنف لعبد الرزاق ١٩٥٧ وقم: ١٢٣٥ ) عن عامر قال: ليس على الرجل أن ينفق على امرأته، إذا كان الحبس من قبلها. (المصنف لابن أبي شية /ماقالوا في الرجل يتوج المرأة ، ١٥٢١ رقم: ١٩٣٨)

لا نـفـقـة لأحـد عشـر ..... وخـارجـة مـن بيت بغير حق وهي الناشزة حتى تعود. (توير الأبصار مع الدرالمختار/باب النفقة ٢٨٦/٥ زكريا، البحر الراتق ١٧٩/٤ كراجي)

وإن نشـزت فـلا نفقة لها حتى تعو د إلى منز له، والناشزة هي الخارجة عن منزل زوجها الممانعة نفسها منه. (الفتاوئ الهندية ٥١،٥١١) فقطوا للرتعالى الممانعة نفسها منه. (الفتاوئ الهندية ٥٤،٥١١) فقطور يورى غفرله

### طلاق کے کئی مہینہ بعدلڑ کی والوں کا نفقہ عدت ما نگنا؟

سے وال (۲۲۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میری شادی ۸ رجون ۱۹۹۱ء کو ہوئی تھی ؛ لیکن کچھ گھریلو کشیدگی کی وجہ سے بیوی کواس کے گھر والے صرف ڈیڑھ مہینہ کے بعد بلاکر لے گئے، اورائنہوں نے مقدمہ دائر کر دیا، ڈیڑھ سال مقدمہ چلاا ورتین چا رمهیدنہ ہوئے اُن لوگوں نے طلاق لے لی، اب جب کہ بیسب کچہری میں ہوا، اِس پر وہ لوگ اِس کے حق وار ہیں وہ لوگ عدت کا خرج ما نگ رہے ہیں ، اَب آپ سے عرض بیہ ہے کہ کیا وہ لوگ اِس کے حق وار ہیں یا نہیں؟ کیوں کہ اُنہوں نے تین چار مہیدنہ کے بعد بیمسئلاا ٹھایا ہے، جب کہ عدالت کے کاغذات میرے پاس ہیں، اس میں میر اکیس بالکل فائنل ہوگیا تھا، اور اس میں بیلکھ دیا تھا کہ اب ہمار االیک دوسرے پرکوئی لین دین باقی نہیں رہا؛ لہذا آپ اِس مسئلہ کا حل نکال دیں کہ میں کیا کروں؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب و بالله التوفیق: جب کتریمیں یہ طے ہو چکا ہے کہ ہماراایک دوسرے پرکوئی لین دین باقی نہیں ہے، نیز عدت سے پہلے یا عدت کے دوران نہ تو لڑکی والول نے نفقہ کا مطالبہ کیا ہے، تو اب کی مہینہ گزرنے کے بعد لڑکی والوں کی طرف سے عدت کے نفقہ کا جومطالبہ کیا جارہا ہے اس کا پورا کرنا شوہر پر شرعاً لازم اور ضروری نہیں ہے۔

و النفقة لا تصير دينًا إلا بالقضاء أو الرضاء أي إذا لم ينفق عليها بأن غاب عنها أو كان حاجزًا فامتنع فلا يطالب بها؛ بل تسقط بمضي المدة. (شامي ٩٤/٣ ٥ كراهي، ٥/ ٣١٠ زكريه كذا في الفتاوى التاترخانية ٥/ ٣٠ زكريه كذا في الفتاوى التاترخانية ٥/ ٣٠ زكريه كذا في الفتاوى الترتعالي اعلم كتبهذا حرم محمد المنان مضور يورى غفر الم ١٣/٣/٣/١٥ هـ

الجواب ضحيح بشبيرا حمد عفاالله عنه

#### شوہر کےخلاف مقدمہ دائر کر کے طلاق اور نفقہ طلب کرنا؟

سوال (۱۷۰): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہوی نے عدالت میں خرچہ حاصل کرنے وجہز والیسی کا دعو کی کردیا ہے، کام جنوری مقدمہ کی تاریخ ہے، اس طرح ۲ کماہ ہوئے ہوی کے اِن حالات سے مجبور ہوکر شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے اور کہا ہوی کو جو کر گئی ہوں کی کہا ہوں کہ جو کر کے درسے اور طلاق دینا نہیں جا پہنیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: شرعاً آپطلاق اور نفقه دي پر مجبوزيس بين البته جيز كاسان ورت كاحق عود أسد ينا بوگا۔

عن الشبعي أنه سئل عن امرأة خرجت من بيتها عاصية لزوجها، ألها نفقة؟ قال: لا، وإن مكتت عشرين سنة. (المصنف لابن أبي شيه كتاب الطلاق / ما قالوا في المرأة تخرج من يتهاوهي عاصية لزوجها ، ٥٢/١ ، وقم: ١٩٣٦، المصنف لعبد الرزاق ٩٥٨ وقم: ١٢٣٥٠) عن عامر قال: ليس على الرجل أن ينفق على امرأته، إذا كان الحبس من قبلها. (المصنف لابن أبي شيه / ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة ، ١٥٢/١ ، وقم: ١٩٣٦٨) فإن كل أحد يعلم أن الجهاز ملك المرأة. (شامي ١٩٩٥ و زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احتر مجمسلمان منصور يورى غفرلة ١٨/١١١١ه

# مطلقة عورت كادس سال بعد نفقه طلب كرنا

سوال (۱۷۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں نے اپنی ہیوی طاہرہ بیگم بنت جناب محمد مقبول صاحب مرحوم کو تین سے زیادہ مرتبہ طلاق دے دی، وہ ہے انتہاء نافر مان اور ناشزہ تھی، اِس لئے اُس کو میں نے اپنی زوجیت سے الگ کر دیا تھا، آج تقریبا دس سال ہو چکے ہیں، اب میری مطلقہ بیوی مجھ سے نان فقد حاصل کرنا چاہتی ہے، کیا اُسے نان و فقد لینے کاحق حاصل ہے؟

البحواب و بالله التوفیق: شریت میں مطلقہ کے گئے صرف عدت تک شوہر پر نان ونفقہ دینا ضروری رہتا ہے، عدت گزرنے کے بعداً س کی طرف سے نان ونفقہ کے مطالبہ کی اجازت نہیں ہے؛ لہٰذا فذکورہ صورت میں طلاق کے دس سال بعدآپ کی مطلقہ بیوی کا آپ سے

نان ونفقہ کے مطالبہ کا کوئی حق نہیں ہے۔

المعتدة عن الطلاق يستحق النفقة والسكني، كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا أو ثلاثًا حاملاً كانت المرأ ة أو لم تكن. (الفتاوي الهندية ٧١/٥ه)

و لو أقام الزوج البينة على إقرارها بانقضاء العدة سقطت نفقتها. (فتاوی قاضي خان ٤٤، شامي ٣٣٤، و ٣٣٧ زكريا، البحر الراتق ٣٣٧/٤) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله اله ١٣٣٥/١٥ هـ الجوائيج شير احمد عفاالله عنه

بلا عذر شرعی کے شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کرنے والی عورت کا نفقہ؟

سے ال (۲۷۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: شوہرا پنی ہیوی کو کہیں بھی اپنے ساتھ میں رکھنا چاہتا ہے، تو ہیوی کہتی ہے کہ آپ کہیں جا ئیں گے تو میں آپ کے ساتھ نہیں جا دَل گی، اگر آپ میر ہاں باپ کے یہاں رہیں گے تو میں آپ کے ساتھ رہول گی، اور آپ کہیں بھی رہیں گے تو جھی کو کھانا، کے ساتھ رہول گی، اور طلاق دلوا کر دین مہرلوں گی، کپڑا، تیل، صابن وغیرہ دینا ہوگا، ورنہ تو عدالت میں جاول گی، اور طلاق دلوا کر دین مہرلوں گی، شوہر میہ کہتا ہے کہ میں تم کو طلاق نہیں دول گا، میں جہاں رہول گاتم کو وہاں رہنا ہوگا تو ہیوی انکار کردیتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر شوہرا پنی ہیوی کو طلاق دے دین مہر دینا پڑے گایا نہیں؟ اور اگر شوہر بغیر طلاق دیتے ہوئے دوسری شادی کر لے تو کہلی ہیوی کو خرج دینا پڑے گایا نہیں؟

البحواب و بالله التو هنيق: اگريوى بغيركى عذر شرى كشوبرك ساتھ جانے اور د ہنے سے انكاركرتی ہے اور اپنے ميكے ہى ميں شوہر كے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو وہ نافر مان كے تكم ميں ہوگى ،اس كا نان نفقة شوہر كے ذمہ واجب نہيں ؛ البعة شوہر طلاق دے دے توكل مہر دينا ضرورى

موگا \_ (فتا وي دارالعلوم ديو بندا ار ۱۲۰)

وخارجة من بيته بغير حق وهي الناشزة حتى تعود. (الدر المعتارمع الشامي ٧٦/٣ كراچي، ٢٨٦/٥ كراچي)

وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذلك وإن كانت الفرقة من قبلها؛ لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بإبراء. (شامي ١٠٢/٣ كراجي، ٢٣٣/٤ زكريا)
قال: وإذا تعنتت المرأة عن زوجها وأبت أن تتحول معه إلى منزله، أو حيث يريد من البلدان، وقد أو فاها مهرها، فلا نفقة لها عليه ...... وفي قولهما لا نفقة لها، سواء أوفاها المهر أم لا. (الفتاوي التاتار حانية ٥٣١٠ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محرسان منصور بورى غفرله

# ناشزه كانفقه شوهرير واجب نهيس

سوال (۱۷۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میں نے وقار کی لڑکی عالیہ خاتون سے نکاح کے بعد تین چا رمر تبہ میر سے گھر میں آئی، اس سے ایک لڑکا بھی ہوا، اس کے بعد وقار نے اپنی بٹی کو اپنے گھر روک لیا، اور نہیں بھیجا اور انکار بھی کردیا کہ اب ہم نہیں جبیجیں گے، اور میں نے اس کو طلاق نہیں دیا اور مجبور ہو کر دوسر انکاح کرلیا، دوسرا نکاح کرنیا کہ اب بھی مائل کے بعد وقار نے مقدمہ دائر کر دیا اور وہ اپنی بٹی کانان نفقہ گھر بیٹھ مائل رہ ہیں، اور آٹھ نو سال ہوگئے ہیں، مقدمہ برابر جاری ہے، میں نے ان کے نہ جبیجنے کے آٹھ سال بعد شادی کی ہے۔ تو دریا فت طلب یہ مسئلہ ہے کہ پہلی بیوی کا نان نفقہ اور جو اس کی طن سے میرا لڑکا ہے اس کانان نفقہ مجھ پرلا زم ہے یا نہیں؟

ا لىجىدواب و بالله التوفيدق: برتقدر يصحت ِسوال صورتِ مسئوله ميں چول كەعورت شو ہركى نافر مان اور ناشز ہ ہے؛ لېذا شو ہر براً س كانان فقة شرعاً واجب نہيں ہے، اور نہاس سے لڑكى

والوں کونفقہ کا مطالبہ کرنے کاحق ہے۔

ولا خمار جة من بيتمه بغير حق وهي الناشزة حتى تعود. (كلا في الدر المختار ٨٦/٣ه كراچي، ٧٨/٥ زكريه البحر الرائع ١٧٩/٤)

وإذا تأكد المهر بما ذكر لايسقط بعد ذلك وإن كانت الفرقة من قبلها؛ لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بإبراء. (شامي ١٠٢/٣ كراجي، ٢٣٣/٤ زكريا) قال: وإذا تعنتت المرأة عن زوجها وأبت أن تتحول معه إلى منزله، أو حيث يريد من البلدان، وقد أو فاها مهرها، فلا نفقة لها عليه ...... وفي قولهما لا نفقة لها، سواء أوفاها المهر أم لا. (الفتاوى التاتار خانية ه/٣٦٧ زكريا) فقط والتدتحالى اعلم كتبر: احتر محمد من البلدان، وقد كريا المهرام المهر

الجواب ضيح بشبيرا حمد عفاالله عنه

### میکه میں عدت گذارنے والی عورت کا نفقہ؟

سوال (۲۷۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: صغری کا فکاح عبداللہ سے ہوا، چندایام کے بعد صغریٰ کی ذبنی کیفیت خراب ہوگئ، عبداللہ نے صغریٰ کا علاج وغیرہ نہیں کر ایا، صغریٰ کے والد صغریٰ کواپنے گھر لے گئے، اور علاج ومعالج کیا، صغریٰ صحت یاب ہوگئ، عبداللہ بعد صحت صغریٰ کو پھراپنے گھر لے آیا، پچھ ماہ کے بعد صغریٰ دوبارہ علیٰ ہوگئ، اور سابقہ بیاری عود کر آئی، اب صغریٰ کے بیار ہونے پرعبداللہ نے کوئی علاج وغیرہ فطعانہ بیں کرایا، اور صغریٰ کواپنے گھر کے مکان میں محصور کردیا، تی کہ تقاضہ بشریہ کے لئے بھی صغریٰ کونہ فطنے دیا، اور شغریٰ کواپنے گھر کے مکان میں محصور کردیا، تی کہ تقاضہ بشریہ کے لئے بھی صغریٰ کونہ فطنے دیا، اور شعری کونہ فطنے دیا، اور عبداللہ کونہ فطنے دیا، اور شعری کوئی خیال نہیں کیا، جس سے صغریٰ کا برا حال ہوگیا، اور عبداللہ وزیست کے مابین ہوگئی۔ معلومات ہونے پر صغریٰ کے والد صغریٰ کواپنے گھر لے آئے، اور عبداللہ کونان وفقہ سے محروم کردیا، اور اپنے ذمہ میں واجب شدہ مہر سے کہ صغریٰ کافی الحال عبداللہ پر نان فقہ وغیرہ کے سلسلہ میں کیاحت ہے؟ اور واجب شدہ مہر کے متعلق کیاعکم ہے، اور کیا مہرکی اوائیگی فقہ وغیرہ کے سلسلہ میں کیاحت ہے؟ اور واجب شدہ مہر کے متعلق کیاحکم ہے، اور کیا مہرکی اوائیگی

کے لئے صغریٰ کے والد کوئی کا رروائی کر سکتے ہیں یانہیں؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التو هنيق: عبدالله نے جب اپني بيوى كوتين مرتبطلاق دى، تو تين طلاق واقع موكرصغرى عبدالله يرحرام موگى ، اورصغرى نے چول كه بذات خوو د و مرعبدالله كهر عدت نبيس گذارى؛ بكه طلاق كوقت والد كهر چلى گى ، اس لئے نفقه وسكنى كى حق دارنيس رہى؛ كين مهر صغرى كا حق ہے ، جو بغير معاف كئے معاف نہيں موتا؛ اس لئے صغرى الب والد كے ذريعه شو ہرعبدالله كے خلاف كارروائى كر كے اپنا مهر وديكر سامان وصول كر سكتى ہے ۔

وبخلاف حرة نشزت فطلقت فعادت (الدر المختار) أي إن الحرة إذا نشزت فطلّقها زوجها فلها النفقة والسكني إذا عادت إلى بيت الزوج. (الدر المختارم الشامي / باب الفقة، قبل مطلب: في سكني الزوجة ٣١٥ و ٢٥ زكريا)

طلقت أو مات وهي زائرة في غير مسكنها عادت إليه فوراً لوجوبه عليها. (الدر المختار مع تنوير الأبصار /باب العدة، مطلب: لحق على المفتى أن ينظر في خصوص لوقائع ٥،٥ ٢٢ زكريا) والمحتار مع تنوير الأبصور يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق. (الفتاوئ الهندية ٢٠٣/١ يريم) فقط والدتوالي اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۴۲۳/۲/۹اه الجوارضیج بشیراحمد عفاالله عنه

شو ہر کی مرضی کے بغیر میکہ میں بیٹھ جانے والی عورت کا خرچ شو ہر کے ذہنہیں

سے ال (۱۷۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میری ہیوی میری والدہ سے اور جھاڑ کراپنے والدین کے پاس چلی گئی ہے جس کودوسال دوماہ ہونے والے ہیں، اب تک ہم لوگ اس کو بلانے کی کوشش کرتے رہے؛ کین اس کے والدین کا کہنا ہے کہ لڑکی جانا نہیں جا ہتی، اس کو طلاق دے دو، اور میں طلاق دینا نہیں جا ہتا؛ کیکن اس کے والد کا کہنا ہے کہ ہم طلاق ضرور لیس گے، نیز اس کے والد کا کہنا ہے کہ مہر کی رقم نہیں لیس گے، کیکن اس کا نان ونفقہ اور عدت کا خرچہ لیس گے، حال ہہ ہے کہ میر کی کا روباری پوزیشن بہت خراب چل رہی ہے، میر اس بیوی سے ایک لڑکا بھی ہے، تو ایسی صورت میں جب کہ وہ میر کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے اپنے میکے میں رہ رہی ہے اگر چہ میر کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے گھر آجائے، تو ایسی صورت میں بھی وہ نان نفقہ لینے کی حق وا رہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: اگرسوال صحح ہادر خورت دافعی بغیر شوہر کی اجازت وشرعی عذر کے اپنے میکے گئے ہے تو جب تک وہ دا پس شوہر کے گھر نیر آ جائے اس کا لفقہ شوہر پر لا زم نہ ہوگا، اور وہ عورت اس مدت کا لفقہ اپنے شوہر سے لینے کی مستحق نہیں ہے۔

(لا) السخ خمارجة من بيته بغير حق و هي الناشزة حتى تعو د. (الدرالمحتار مع الشامي ٧٦٣ه كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۸۷/۱۱۳۹۱ه

### نا فرمان بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہیں ہے

سے ال (۲۷۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کی منکوحہ اپنے خاوند کے ساتھ کسی بھی صورت میں رہنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ زید بہرصورت حدود شرعیہ میں رہ کرا پنی منکوحہ کورکھنا چا ہتا ہے، زید کی منکوحہ اس سے الگ رہ کرخر چہ کی طلب گار اور دعو سے دار ہے، کیا اس صورت میں شرعاز ید پرکسی قسم کاخر چہ اور گذارہ واجب ہے؟

(۲) زیدا پنی منکوحہ کو طلاق نہیں دینا چا ہتا ہے اور سرکا ری کورٹ جراً طلاق دلوا تا ہے، تو کیا اس صورت میں شرع کے مطابق شوہر پر مہرا ورخرچہ واجب ہوتا ہے؟

رس) زیدگی منکوحه سرکاری کورٹ میں قطعی غلط مثلا موٹر سائیکل، نگین ٹی و کیا ورایذ ارسانی کا دعوی کرے زید سے الگ اپنے میکہ میں رہ کرخر چہا ور گذا را شو ہرسے جاہتی ہے، اور شو ہرکے ساتھ رہنانہیں جاہتی، کیا شریعت میں ایسی عورت کا پچھرتی بنتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: جوورت شوہر كے مكان سے بغيرا جازت دوسرى جگه چلى جائے توده نفقه كی حقدارنہيں، نه شوہر كونفقه دينے پر مجبور كيا جاسكتا ہے، جب تك كه شوہر كی مرضى كے مطابق اس كى متعينہ جگه يرزندگى نه گذارے ـ

لانفقة لأحد عشر: خارجة من بيته بغير حق، وهي الناشزة حتى تعود. (الدرالمعتارمع الشامي ٢٨٦/٥ زكريه فناوى محموديه ٢٥١٥ من فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجمد سلمان منصور يورى ففرله ٢١٦ ١٥ مناهم كتبه: احتر مجمد سلمان منصور يورى ففرله ٢١١ ١٣٢٥ مناهم الجوابضج بشيراحمد عفاالله عنه

### غلط بیانی کر کے شوہر سے اخراجات لینا؟

سوال (۱۷۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر شوہر جائز اخراجات میں کمی کرے تو پیوی غلط بیانی سے اپنے لئے اورا پنی اولا دکے لئے لیکتی ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: غلط بياني كي اجازت نہيں ، حقيقت حال بيان كرے ور واقعي خرچ كا اظهار كرے -

وإيا كم و الكذب. (مشكاة المصابيح ٢١٢) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور يورى غفرله ١٠ ١٥/ ١٥/١٥ هـ الجواب صحيح بشبيراحمد عفا الله عنه

# سسرال دالوں کی بدمزاجی اورزیاد نیوں کی وجہسے ہیوی کا شوہرسے الگ مکان رہنے کے لئے مطالبہ کرنا

سے وال ( ۱۷۷ ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میری بیٹی رخسانہ کی شادی حافظ شرف الدین بن حاجی قمر الدین چون گئے کا نپور کے ساتھ مور خد ۲۲ / ۱۸ / ۱۹۰۰ کو ہوئی ، اور تقریباً دو سالوں میں دو بچیاں بھی ہوئیں ، بچیوں کی پیدائش سے پہلے تک پچھ حالات صحیح رہے ، کیکن بچیوں کی پیدائش کے بعد شو ہر اور گھر والوں کی طرف سے مسلسل گالیاں ودھمکیاں ملے لگینں ، اور لڑکی کو ہر طرح سے ٹارچ کرنے گئے، اور ہر طرح کی جہیز کی ما نگ بار بار کرنے گئے، جس سے لڑکی روکراب و ہاں سسرال جانے کی ہمت نہیں کر پار ہی ہے ، اور اسے بار بار کرنے کہ اور ہے کہ اگر کئی سسرال میں گئی تو وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ گی ، اس لئے کہ لڑکی کے گھر والوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی ، کیا اس حال میں الگ مکان لے کر شو ہر کے ساتھ دینے کا مطالبہ کرنا ہوئی کو تی ہے بانہیں ؟

(۲) شوہر کی طرف سے بار ہا انہام و تقبیم کے بعدا ورمو قرعاء کے سامنے قول و قرار کے بعداو ہر کی طرف سے بار ہا انہام و تقبیم کے بعد کسی بات بھی نہیں ماننا، کے بعد کسی بات پر شوہر کانہ جمنااو ہر بات پر پلیٹ جانا اور کسی عالم ومولا نا کی بات بھی نہیں ماننا، نیزلڑکی کو سسرال میں غیر محفوظ زندگی کے ساتھ رہنا، کیاا سے حالات میں رشتہ برقر اردکھنا بہتر ہے؟ یا ختم کرنا بہتر ہے؟

(۳) ایسے ظالم شوہر وخسر وساس جنہوں نے ہرطرح کی بہتان تراثی کی اور گندی گالی سے بیوی اور اس کے گھر والوں کو بار بار نوازا اور بار ہا طلاق کی دھمکیاں شوہر کی طرف سے ملتی رہیں، اور ساس ونند کی طرف سے جہیز نہ لانے کے طعنے برا بر ملتے رہے، سسرال والوں کی طرف سے چہیز نہ لانے کے طعنے برا بر ملتے رہے، سسرال والوں کی طرف سے چوری کا الزام لگا کر طلاق کی دھمکی دینا بھی شامل ہے، ایسے لوگ شریعت کی نگاہ میں کیسے ہیں، اور ان کو کیا کہا جائے گا، کہ جن لوگوں نے طلاق کی دھمکی کے ساتھ ۲۰۱۷ ۲۸۲۱ ہے کی شب اار بج

کچھ کپڑوں کے ساتھ ذکال دیاا پیے لوگوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

(۴) سائل کے اس مسئلہ میں کا نپور کے شہر قاضی و مفتی اعظم حضرت مولانا منظور احمد صاحب مظاہری مدظلہ کو بھی نیج میں ڈالا ، اور انہوں نے سلح وصفائی کی حتی الا مکان کوشش کی اور ملانے کی بھر پوروکالت کی آخر میں حضرت مفتی صاحب بھی شوہر اوران کے گھر والوں کے رویے سے مایوس ہو کر کنارہ کش ہوگئے ، اور اپنا آخری فیصلہ سنایا کہ اب میری بھی رائے نہیں ہے کہ لڑکی اس گھر میں جائے ؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهنيق: مسئوله صورت ميں چونکه شوہر کے گھر والوں سے بيوی کا مزاج نہيں ماتا، اس لئے اگر وہ اپنے لئے ایسے گھر کا انتظام کرے جس ميں رہتے ہے کھانا پکانے اور انسانی ضرورت کے لئے دیگر گھر والوں سے الگ نظم ہو، تو اس مطالبہ ميں وہ بيوی حق بجانب ہے، اور شوہر کواپنی وسعت کے بقدراس کا مطالبہ پوراکرنالا زم ہے۔

ومراده لزوم كنيف ومطبخ، وينبغي الافتاء به (الدر المختار) أي بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن يكونا داخل البيت، أو في الدار لا يشاركها فيهما أحد من أهل الدار. (شامي ٣٢١٥ زكريا)

وفي البدائع: ولو أراد أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأمه وأخته وبنته فأبت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد؛ لأن إبائها دليل الأذى والضرر. (شامي ٣٢١/٥ زكريا)

جہاں تک ممکن ہورشتہ برقر ارر کھنے کی کوشش کرنی چاہئے، اور جب نبھاؤ کی کوئی صورت نہ رہے، جبھی طلاق اور مفارفت پراقدام کرنا چاہئے ،مسئولہ صورت میں لڑکی کی طرف سے خلع کی پیشکش ہو سکتی ہے، یعنی مہرکی معافی کے عوض طلاق حاصل کی جائے۔

الأصل فيه الحظر والإباحة للحاجة إلى الخلاص. (شامي ٤٢٨١٤ زكريا)

و لا بأس به عند المحاجة للشقاق بعدم الوفاق. (الدر المعتار ۸۷/٤) گالم گلوج اورظلم وزیادتی کسی کے لئے جائز نہیں ہے، جولوگ ایسی حرکتیں کریں وہ کنہگار ہیں ،ان برتو بدلا زم ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر . (مشكاة المصايح ٢١/١) فقطوا الدتعالي اعلم

کتبه:احقرمح سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۷ او الجواب حیح بشیراحمد عفاالله عنه

# رخصتی ہے بل شوہر پر بیوی کا نفقہا ورطلاق کی صورت میں مہر کا حکم

سوال (۱۷۹):- کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسکن ذیل کے بارے ہیں کہ: ایک لڑکا کو ۲۷۱ کیس میں زبرد تی پھنسایا گیااس کے بعدگاؤں والے لوگوں نے لڑکا پر میٹنگ کی جس میں لڑکو کو جمور کر کے اس لڑکی سے عقد کروا دیا، اور بی بھی طے ہوا کہ کمر مائز دونوں ملک کر لیس، اس کے بعد زخشتی کرا دی جائے؛ لیکن لڑکی والوں نے ٹال مٹول کر کے تھانہ والوں سے ل کر لیس، اس کے بعد زخشتی کرا دی جائے؛ لیکن لڑکی والوں نے ٹال مٹول کر کے تھانہ والوں سے بال گئے اور لڑکے کو جیل کر وادیا، اس کے بعد بنے لوگ سندیس وغیرہ کے ساتھ لڑکی والوں کے یہاں گئے اور رخشتی مائی، لیکن زخشتی سے لڑکی والوں نے اکار کر دیا کہ ہم زخشتی نہیں دیں گے، اب ہم کورٹ میں وضتی مائی؛ لیکن زخشتی سے لڑکی والوں نے ایک مرتبہ بھی کورٹ میں بیان نہیں دیا، جس میں لڑکا کو جیل میں تقریباً دس مہینے رہنا پڑا، اس بچ میں لڑکا پر وائر کیا گیا بعد میں کھانا کپڑا لگایا تب وہاں سے لڑکے کاباپ بیل کرایا، پھراس کے بعد میں میں رہتی ہے، عقد کے بعد ایک کے مطلق جب سے عقد مسنونہ ہوا ہے، تب ہی سے لڑکی اپنے میکہ میں رہتی ہے، عقد کے بعد ایک دن بھی لڑکے کے بیہال لڑکی نہیں گئی ہو تبائیں کہ لڑکی کامتی لڑکا پر دین مہراورکھانا کپڑاکا کیا حق بنتا ہے؟ ماسہ سجانہ تعالی ماسہ سجانہ تعالی

البجواب وبالله التوفيق: برتقر يحت ِسوال جب كم نزور ه لأى كساته لأكراك كا

نکاح ہو چکاہے، تووہ اس کی شرعی بیوی ہے، جب تک لڑکا طلاق ندد سے یا شر کی تفریق نہ ہوجائے اس وقت تک اس لڑکا کا نکاح کسی اور شخص سے نہیں ہوسکتا، اور حسب تِحریسوال چوں کہ لڑکے کی طرف سے تقاضے کے با وجود لڑکی کی زھتی نہیں کر ائی گئی ہے، اس لئے لڑکے پراس کا نان نفقہ واجب نہیں ہے، اور اس حالت میں اگر بلا شرط جدائی کی نوبت آتی ہے، تو صرف آتھی مہر دینا واجب ہوگا۔

ولو هي في بيت أبيها إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة، وفي الشامى: فتجب النفقة من حين العقد الصحيح، وإن لم تنتقل إلى منزل الزوج إذا لم يطلبها، به يفتى إذا لم تمتنع من النقلة بغير حق. (شامي ٢٨٤/٥-٢٨٥ زكريا)

ويسجب نصفه بطلاق قبل وطوء أو خلوة. (الـدر الـمختارعلى همشرد المحتار ٢٣٥/٤ زكريا) ف<u>تت</u>ل والله تعالى ا<sup>عل</sup>م

کتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۷/۴/۲۱هه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

رشته فنخ ہوجانے پر بہو کے نام زمین رجسری کرانے کاخرچہ واپس لینا؟

سوال (۱۸۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکاہ ذیل کے بارے میں کہ: میں نے لڑک کے والدین کے مزید اصرار پراپنے لڑکے کا رشتہ فضیح الدین صاحب کی دختر کے ساتھ طے کر کے منگئی کرتھی، اورلڑکی ہی کے گھر والوں کے مزید اصرار پر منگئی کرتے پچاس گز زمین کا تیج نامہ بھی لڑکی کے نام کرایا تھا، جس میں میرا کافی رو پیپزرچ ہواہے، ابلڑکی کے والدین لڑکی کی غیر رضا مندی ہونے پر شادی سے انکار کررہے ہیں، میں نے جو پچھر و پیپاڑکی کے نام زمین کی رجٹری کرانے اور منگئی میں خرچ کیا ہے اس کے مطالبہ کا جھے شرعی طور سے ق ہے یانہیں؟ باہمہ سجانہ نتوالی

الجواب وبالله التوفيق: صورتِ مسئوله يس الركى كه باپ برلازم يم كه وه في المجوده زمين آپ كه المراء الله عندان كارك اوراس مين جوصرفه آك است اداكر، الل ك

علا وہ کسی اور صرفہ کا وہ ذمہ دار نہیں ہے۔

خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها، فما بعث للمهر يسترد عينه قائماً فقط، وإن تغير بالاستعمال أو قيمته هالكاً؛ لأنه معاوضة ولم تتم فجاز الاسترداد، وكذا يسترد ما بعث هدية وهو قائم. (الدرالمعار ١٥٣/٣ كراجي، ٢٠٤٤ وكري) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمحمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲ ۱۲۱۲۸ ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

### شادی سے پہلے تک لڑکی کا نفقہ باپ کے ذمہ واجب ہے

سوال (۱۸۱): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میری ایک چھوٹی لڑی تھی ، اُس کی اِس وفت عمرا ٹھارہ سال ہوگی ، اُس کی شاد کی میں نے دو سال پہلے کر دی ہے ، اور ایک بڑی لڑی ہے جس کی شاد کی نہیں ہوئی ہے؛ لیکن اپنی مال کے ساتھ اُس کی مرضی کے مطابق رہتی ہے اور نہ کہنا مانتی ہے ، اور سیکہتی ہے کہ میر اباب تو مرچاہے ، اُس کا اُس کی مرضی کے مطابق رہتی ہے اور نہ کہنا مانتی ہے ، اور سیکہتی ہے کہ میر اباب تو مرچاہے ، اُس کا ایپ باپ سے خرچہ مانگنا یا تعلیم کے نام پر موٹی رقم کا مطالبہ کرنا شرعا کیسا ہے؟ جب کہ دونوں لڑکے ہول میں سے ایک کی شادی ہوگئی اور دوسری اپنی مال کے ساتھ رہتی ہے ، اور باپ کے ساتھ رہتی ہے ، اور باپ کے ساتھ رہنے کے لئے تیار نہیں ہے ، اور میری چھوٹی سی گوشت کی دکان ہے ۔ شریعت میں نافر مان لڑکی کو خرچہ دینا ضروری ہے یا نہیں ؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: جس لڑکی کی آپ نے شادی کر دی ہے، اُس کا خرچہ اُس کے شوہر پر لا زم اور ضروری ہے نہ کہ آپ پر ؛ البتہ جس لڑکی کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اُس کا خرچہ حسب استطاعت و گنجائش آپ پر لازم ہے، اور اُس کو آپ جہاں تعلیم دلانا چاہیں اور جس طرح کیڑا پہنانا چاہیں وہ آپ کو اختیار ہے۔ وہ اپنی مرضی ہے تعلیم یا نفقہ کا بہانا بناکر آپ ہے

بڑی رقم کامطالبہیں کرسکتی۔

ونـفـقـة الإناث واجبةُ مطلق على الأباء مالم يتزوجن إذا لم يكن لهن مال. (الفتاوي الهندية ٥٦٣/١،الفتاوي التاتار عانية ٥٩١/٥ رقم: ٨٣٥٢ زكريا)

شم قدر محمد نفقة الصغير وكسوته على المعسر بالدراهم، وهذا ليس بتقدير لازم. إنما المعتبر ما تحصل به الكفاية. (الفتاوى التاتار عانية ١٨/٥ وقم: ٨٣٨٤ وقريه فقط والدّنعالي اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۵۸۴ ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

حلالہ کے نکاح میں بیوی کا نفقہ اور مہر شوہر اول پر ہوگایا شوہرِ ثانی پر؟

سے ال (۱۸۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر حلالہ کیا جائے تو لڑکی کا کھا نا کپڑا شوہرِ اول پر ہوگا یا شوہرِ ٹانی پر ، اورا گرشوہرِ ٹانی طلاق دیتو مہروا جب ہوگی یانہیں اور کم از کم کتنا مہر یا ندھا جا سکتا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

المسائل ۱۲۹،احسن الفتا وي ۳۲/۵)

ا نسجسو اب و بالله التوهنيق: حلاله کی صورت میں چوں که شوہرِ ثانی کی ہوی ہوگئ؛ لہذا شوہرِ ثانی پر ہی کھانا کپڑ اوا جب ہوگا۔

والنفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة، إذا أسلمت نفسها إلى منز له، فعليه نفقتها وكسوتها ومسكتها. (الهداية ٢٧/٧٦؛ الفتاوي لتاتار خانية ٥٨٥٥ زكريا) جب شوم برنانى جماع ياخلوت ميحدك بعدطلاق دے گاتو پورى مهرواجب بوگى اوركم ازكم مهرى مقداردى درجم چاندى به، اس سے كم مهر باند هنے كى صورت ميں بھى دى درجم لازم بوجاتا ہے، جوكد موجوہ گرام ول كے صاب سے ۴٠ برگرام ١٨٨ رملى گرام چاندى بوتا ہے۔ (ستفاد: ايسنان

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعُتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيُضَةً ﴾ [النساء حرء آيت: ٢٤]

عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة إذا تنزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. (الموطا للإمام مالك، النكاح/ باب إرخاء الستور ٣٤٧، سن الدار قطني ٢١٢/٣ رقم: ٣٧٧٨)

و أقل المهور عشوة دراهم. (الفتاوى الهندية ٢٠١، ٢٠١، الهداية ٣٠٤/٢) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترمجر سلمان منصور پورى غفرله ١١/٨ ١١ اله الجواسيح بشبر احمد عفا الله عنه

طلاق کے بعد پیدا ہونے والے بچہ کے اخراجات باپ کے ذمہ ہیں

سوال (۱۸۳):-کیافرماتے ہیںعلّاء دین ومفتیانِ شرع مثین مُسَلّد ذیل کے بارے میں کہ: زید نے اپنی ہیوی کوجو حاملۃ تھی، تین طلاق دی، پھراس سے بچہ پیدا ہوا، پیدائش کے بعد جو اخراجات ہیں، اس کولڑ کی کے والدین کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شرع طور پر بچ كے بھی اخراجات باپ كذمه بیں، الرك ياس كوالدين پزييس بيں، الركى كوالدين بچ پر جو بھی خرچ كريں گوہ تمرع واحسان ہوگا۔

نفقة الأو لاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد. (الفتارئ الهندية ٢٠١١ه،

كذا في الهداية مع فتح القدير ٤١٠/٤ دار الفكر بيروت)

وتجب النفقة على الحرّ لطلفه يعم الأنثى والجمع الفقير الحرّ ...... أي إن لم يبلغ حد الكسب. (الدرالمحتار/باب لنفقة مطلب: الكلام على نفقة الأقارب ٣٣٦٥٥ زكريا)
هي لغة ما ينفق الإنسان على عياله ونحو ذلك، وشرعًا: هي الطعام والكسوة والسكنى. (محمع الأنهر/باب النفقة ٢٧٣١٦ مار لكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالى ألم كتب: احرّ محمد المنان نصور إورى غفراء

#### کیامطلقہ بیوی کی وفات کے بعدوار نین نفقہ عدت کے مستحق ہو نگے؟

سوال (۱۸۴): -کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید کی شادی 26/05/2001 میں ہوئی، زیدا پنی اہلیہ کو گھر لایا، اس وقت ہوی کی طبیعت خراب تھی، تقریباً آٹھ ماہ تک زید نے علاج کیا، اس کے بعد مزید طبیعت خراب ہونے سے لڑکی کے والدین اپنی بٹی کو گھر لے گئے، وہ تین ماہ تک تقریباً علاج کرتے رہے، بعد ہ زید سے طلاق کا مطالبہ کیا، مطالبہ کیا، مطالبہ کیا، مطالبہ کیا، مطالبہ کیا، مطالبہ کیا مطالبہ کی بنا پر زید نے 22/04/2002 کو طلاق دے دی، اور کل جہیز واپس کر دیا، طلاق کے دو دن بعد لڑکی کا انتقال ہوگیا، اب لڑکی کے متعلقین زید سے عدت کے چار ہزار روپیہ طلب کردہے ہیں، اس عدت کی رقم جو انہوں نے چار ہزار متعین کی تھی، اس کی ادا گئی زید پر ضروری ہے بائیس، مزید زید نے پندرہ سورو پیا واکر دیا ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: طلاق كدودن بعد جب عدت گذرنے سے پہلے ہی بیوی كانقال ہوگیا، تواب شو ہرسے عدت كا نفقہ خود بخو دساقط ہو چكا ہے، متوفی بیوی كوارثین كی طرف سے زید سے عدت كا نفقہ وصول كرنے كامطالبہ كرنا شرعاً صحيح نہیں ہے۔

وبسموت أحدهما وطلاقها يسقط المفروض؛ لأنها صلة. (الـدر المعتارعلى هلمش رد المعتار ٣١٢٥-٣١٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محرسلمان مضور پورئ غفرله ٢٢٣٠/٢٠٢٠

متوفی عنها زوجها اوراًس کے بچہ کا نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ سوال (۱۸۵):-کیافرہاتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ابوالحن کی عمر جب تقریباً اٹھارہ یا ہیں سال تھی ،اس وقت والد کا انقال ہوا، جب سے ہی لڑکا مزدوری کرتا تھا جو کچھ کما تا تھاوہ سب ماں کے حوالہ کردیتا، بہر حال ندکورہ بالاُخف کی والدہ گھر کی ضروریات کے تنفل کی ذمہ دارتھی اور ہے، مذکورہ شخص نے باپ کے انقال کے تقریباً سولہ یا سترہ سال بعدا پنی شادی کی مکان وغیرہ بنایا، پھرا بوالحن بھی اپنی شادی کے ایک سال پانچ ماہ بعد انتقال کر گیا، مرحوم ابوالحن سے متعلق ایک ماہ کی بچی، تین بھائی اورد و بہنیں سب غیر منکوحہ ہیں، اور ایک ماں ہے، اب اس حالت میں مرحوم ابوالحن کی بیوہ اور ایک ماہ کی بچی کا نان نفقہ مرحوم کی ماں بھائی بہن وغیرہ پر ہے یانہیں؟ مرحوم ابوالحن کی ماں بھائی بہن وغیرہ کا کھانا بینا سب مشترک چلتا آ رہا ہے، اس صورت میں مسلکہ کو مفصل و مدل قلم بندفر مائیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: مرحوم الوالحن كى بيوى اب الني شوہركى وارث موكَّى، تركه ميں سے جتنااس كو ملے گا اس سے اپنا خرچ چلائے گى، اب اس كانان نفقه مرحوم كى مال اور جمائى بہنول يزميس رہا۔

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الحامل المتوفى عنها زوجها: لا نفقة لها. (السنن الكبرئ/ باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها حاملاً كانت أو غير حامل ٢٠٣١١ ٤ رقم: ١٥٨٨٩)

لا تـ جب النفقة و السكنى لمعتدة الموت مطلقاً سواء كانت حاملاً أو لا. (محمع الأنهر ٥٤/١ ٥ دارإحياء التراث العربي يروت)

والمعتدة عن و فاة تكون نفقتها في مالها. و في الزاد: و اختلف السلف فيما إذاكانت و الصحيح أنه لا نفقة لها. (الفتارئ التاتار عانية ٢٠٦/٥ زكريا)

اور مرحوم کی بڑی پرآنے والے نفقہ کا تہائی حصہ بڑی کی ماں پرا ور دو تہائی حصہ اس کے متیوں چچاؤں پرآئے گا؛ کیوں کہ وہی لوگ اس کے وارث اور محرم ہیں۔ قال الله تعالىٰ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ﴾ [البقرة، معارف القرآن ٢٧١١] وإذا ثبت هذا فيظ اهر الأية يـقتضي وجوب النفقة والكسوة على كل وارث أو عـلى مطلق الوارث إلا من خص أو قيد بدليل. (بدائع الصنائع، النفقة / فصل في نفقة الاقارب ٤٤١ (كربا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۹/۴۱۱۱ه الجواب صحیح:شبیراحمدعفاالله عنه

#### طلاق کے بعد بھی بیوی مہر، نفقہ اور زیورات کی حق دارہے

سوال (۲۸۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق طلاق کا لفظ ادا کیا ،معلوم میرکرنا ہے کہ اس کا دین مہر اورنا ن ونفقہ اورو وزیور جولڑ کی والوں کی طرف سے دیاجا تا ہے، اس کا جائز حق دارکون ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مهر بهر حال بوی کاحق ہے، نیز وہ عدت کے نفقہ کی بھی مستق ہے، جوزیورٹر کی والوں کی طرف سے دیا گیا ہے وہ صرف لڑکی کی ملکیت ہے، اورلڑک والوں کی طرف سے جوزیور دیا گیا ہے اس میں برادری کے عرف کا اعتبار ہے، یعنی اگر واپسی کا عرف ہے تو واپسی ہوگی ور نہیں۔

و العادة الفاشية الغالب في أشراف الناس وأوساطهم دفع ما زاد على المهر من الجهاز تمليكًا الخ. (شامي ١٥٦٣ - ١٥٧ كراچي، فناوي قاضي خان ٤٤٠/١) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸ ۱۳۱۹ م



# بچہ کی برورش سے تعلق مسائل

#### طلاق دینے کے بعد بے کی پرورش کا ذمہ دار کون ہوگا؟

سے ال ( ۱۸۷۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں نے اار دسمبر ۲۰۱۳ کواپی ہیوی نغمہ خاتم کو بیکھا کہ میں اپنی ہیوی کوطلاقِ شرعی طلاق طلاق دیتا ہوں ، تو اس صورت میں میری ہیوی پر گنتی طلاق واقع ہوئیں ، اور کیا وہ میری زوجیت سے نکل گئی یا نہیں؟ اور اگر طلاق واقع ہوگئی تو بچہ کا کیا ہوگا؟ اس کی عمر چارسال ہے؛ کیکن میری بیوی کا کسی سے معاشقہ چل رہا ہے ، اس وجہ سے وہ بچہ پر بالکل بھی دھیان نہیں دیتی ہے۔ رات دو بچتک اپنے عاشق سے بات کرتی رہتی ہے ، بچک کی بچپن سے میں ہی دیکھر کھر کار ہا ہوں ، اس کی بر ضرورت جی کہ استخباء وغیرہ بھی میں ہی کر آتا ہوں ، اور میرے لئے خطرہ ہے کہا گر میں بچہ کواس کے ہر ضرورت جی کہا گر میں بچہ کواس کے حوالے کردوں تو وہ بچہ کو ضائع کر دے گیا اور اس کی تربیت نہیں کر سکے گی ۔ اور اس کے گھر والے بھی بہت بے پرواہ ہیں ۔ تو کیا اس صورت میں بچہ کواسے پاس رکھ سکتا ہوں؟ شرعی حکم سے آگاہ کریں؟

الجواب و بالله التوفیق: مسئوله صورت میں آپ کی بیوی پرتین طلاق واقع ہو چکی ہیں۔ اب آپ سے ان کا ازدوا بی تعلق ختم ہو چکا ہے، اب رہ گئی بچہ کی پرورش کی بات، تو شرعاً سات سال تک بچہ کی پرورش کا حق ماں کو حاصل ہوگا، اگر وہ خود پرورش نہ کر بے تو نانی کو حاصل ہے۔ اس کے بعددادی کا حق ہے، اس لئے اگر آپ کی مطلقہ بیوی یا اس کی ماں بچہ کو آپ کے حوالے کرنے پر تیار نہ ہو، تو آپ زبر دئتی بچہ کو اپنی پرورش میں نہیں لے سکتے ؛ البتہ اگر وہ اپنا حق مجھوڑ دیے پرراضی ہوجائے تو آپ کو لینے کا حق حاصل ہوگا اور بچے سے ملنے جلنے میں آپ کے لئے کھوڑ دیے پرراضی ہوجائے تو آپ کو لینے کا حق حاصل ہوگا اور بچے سے ملنے جلنے میں آپ کے لئے

بهرحال كوئى يابندى نہيں لگائى جاسكتى \_

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. (سنن أبي فاؤد الطلاق / باب من أحق بالولد ٢١٠١٨ رقم: ٢٢٧٦) إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق. (شامي / مطلب في الطلاق بالكتابة ٢٥٥٤ وكريا ٣١٠٢ ٢٤ دارالفكر بيروت، كنا في الطلاق. (شامي / مطلب في الطلاق بالكتابة ٢٥٧٨) خانية على لهندية ٢١١١ دارالفكر بيروت) إن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحًا صحيحًا، ويد خل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (الفتاوئ الهندية زاده)

والمحاضنة أما أو غيرها أحق به أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع، وبه يفتى؛ لأنه الغالب. (الدرالمختار مع التنوير الأبصار ٢٦٧٥ زكريا، ٢٦٧٥ دار الفكر ييروت، محمع الأنهر / باب الحضانة ٢٩١٦ دار الكتب العلمية ييروت، الفتاوى الهندية ٢٢١١ ه. الفتاوى التاتارخانية ٥٤٢/١ (كريا)

الولد متى كان عند أحد الأبوين لايمنع الأخر عن النظر إليه وعن تعاهده. (الفتاويٰ الناتارخانية ٢٧٤/٥ رقم: ٧٨٣٥ زكريا، الفتاويٰ الهندية ٢٨٦١ه)

وإن لم يكن له أم تستحق الحضانة بأن كانت غير أهل للحضانة ..... فأم الأم ..... فإن لم يكن للأم أم، فأم الأب أولى ممن سواها وإن علت. (الفتاوى الهندية ١١٨٥)، الدرالمحتار مع تنوير الأبصار ٢٦٢/٥ زكريا) فقط والترتعالى اعلم

کتبه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۴۳۵/۲/۱۸ اهد الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

#### اولا دکی پرورش اوراس کے اخراجات کس کے ذمہ ہیں؟

**سے ال** (۲۸۸):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شوہرنے اپنی ہیوی سے شادی کے بعد شروع ہی میں ظالماندرویدا پنایا اور بغیر سی غلطی کے بری طرح سے مارا بیٹا، اورسلسل جسمانی ایذاء دی،لڑکی کے والدین سے مختلف مزید جہیز کی ما نگ کی ،لڑ کی کے لئے حاملہ صورت میں بھی اپنے شوہر کے ظالمانہ روبیہ میں قطعاً فرق نہ آیا، تو نا قابل بر داشت حالات ہونے پرلڑ کی نے اپنے میکہ اپنی بیکراں مسلسل پریشانی کی اطلاع دی، لڑکی کا بڑا بھائی اس لڑک کو اپنے گھر لوا کر لے گئے ،لڑ کی مستقل طور سے میکے میں رہی ،لڑکی کے والدین نے ہی جملہاخراجات روز انہاوراخراجات ولا دت، اس کے بعدلڑ کی اوراس کےلڑ کے کی مستقل پر ورش کی ، کیوں کہ اس لڑکی کاکسی صورت میں بھی اس شو ہر کے ساتھ اس کے مال کی ہوں ا ور ظالمانہ عادت کی وجہ سے قطعاً نبھاہ کی صورت نہیں تھی ،اڑ کے کی پیدائش کے بعداس اڑ کی کوطلاق ہوگئی،اس لڑکی کے شوہر نے شروع سےاب تک اس لڑکی (اینی بیوی) اوراس کے چھوٹے بیچے پر نه کسی قسم کی بریشانی برداشت کی اور نهایک پیسه خرج کیا،اس وقت لژ کا دوسال کی عمر کا ہو چکا ہے، اس بچہے کے منتقبل کے لئے شرعی کیا تھم ہے؟ اس لڑکے نے اپنی دوسری شادی کرلی ہے، اس دوسری بیوی پر بھی وہی ظالماندرویہ ہے، ایسے حالات میں سوتیلی مال جو کدایے شو ہرسے خود ہی پریشان وعا جز ہے، اس بچیکی پرورش ہمدردانہ طریقہ ہے کرنا ناممکن ہے، اس کڑ کےا وراس کے گھر والوں کواس چھوٹے لڑے ہے کسی قتم کا کوئی لگاؤاور رغبت نہیں ؛ کیوں کداس بچہ کے باپ نے آج تک بھی بھی اس اینے لڑکے کودیکھنے تک کی خواہش نہیں کی ،اس بچہ کامتقبل اپنے ظالم باپ کے یاس جانے سے پوری طرح خراب وافسوس ناک ہوجائے گا۔ان تمام حالات میں جو کہ اصلیت پر مبنی ہیں،اس بچے کے لئے شرعی کیا حکم ہے؟ بچے کی پرورش کا شرعی فق کسے حاصل ہے،اس لڑکی کی زندگی کا یہی بچے سہاراہے، جس کو پر ورش کر کے سکونِ قلب حاصل کررہی ہے؟ باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق: مال كون شعورتك شرعاً يرورش كاحق حاصل ب،اور

بچہ سات سال تک ماں کے پاس رہ سکتا ہے، اور بچہ کے مصارف نفقہ باپ کے ذمہ ہوں گے، اگر اس سے معا ہدہ کرلیا جائے اور سات سال کے بعد باپ کو بچہ لینے کا اختیار ہوگا، اور بالغ ہونے کے بعد بچہ والدین میں سے جس کے پاس چاہے رہ سکتا ہے، خاندان کے پنجیدہ حضرات کو در میان میں ڈال کر معاملہ صل کرنے کی کوشش کریں۔

أحق بالولد أمه قبل الفرقة وبعدها في التربية و الإمساك لما قدمناه. ولما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء و ثدي له سقاء، وزعم أبوه لينزعه مني، فقال عليه السلام: أنت أحق به، ولأن الأم أشفق وإليه أشار الصديق رضي الله تعالى عنه بقوله ريقها خير له من شهد وعسل عند كيا عمر، قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته الصحابة رضي الله عنهم حاضرون. (البحر الرائق ١٦٧٤، تبين الحقائق ٢٦٣، بدائع الصنائع ١١٤) والأم و الجدة أحق بالغلام حتى يستغنى و قدر بسبع سنين. (الفتاوى الهندية

ولا يملك أحدهما إبطال حق الولد من كونه عند أمه قبل السبع وعند أبيه بعدها. (شامي ٦٦،٣ه كراچي)

٢/١٤ ٥، خانية ٢/١١)

ولا خيار للولد عندنا مطلقاً ذكراً كان أو أنثى، قلت: وهذا قبل البيوع إما بعدها فينحيز بين أبويه، وإن أراد الانفراد فله ذلك. (الدرالمعتار على هامشرد المحتار ١٨٥٣) وتقط والتدتعالى المحتار ٦٧/٣٥ كراجي) فتط والتدتعالى العلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۰۱۲ ۱۷۳۱هه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

بی کی پرورش کاحق کس کوہے؟

سوال (۲۸۹):-کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں

کہ: بیں ایک مطلقہ عورت ہوں ،میری ایک پانچ کی ال کی پکی ہےاں کی پرورش کا حق مس کو حاصل ہے؟ باسمہ سبحا نہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: بالغ ہونے تک بگی پرورش کاحق ماں کوحاصل ہے؛ البتہ اگراس درمیان ماں نے بچی کے کسی غیرمحرم سے نکاح کرلیا، تواس کاحق ساقط ہو جائے گا اور نانی کو بیچق ملے گا،اور بالغ ہونے کے بعد باپ پی نگر انی میں رکھ سکتا ہے۔

والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض، وفي نوادر هشام عن محمد: إذا بلغت حد الشهوة فالأب حق فهذا صحيح. (الفتاوي الهندية ٢١/١))

والحاضنة يسقط حقها بنكاح غير محرمة أي الصغير، وفي الشامي أي سواء دخل بها أو لا. (الدرالمختار مع الشامي /باب الحضانة ٢٦٦/٥ زكريه الفتاوئ الهندية ٤١/١٥ زكريا)

تشبت للأم إلا أن تكون ..... منزوجة بغير محرم الصغير ..... ثم أي بعد الأم؛ بأن ماتت أو لم تقبل أو أسقطت حقها، أو تزوجت بأجنبي أم الأم . (تنوير الأبصارمع الدرالمختار/باب الحضانة ٥/٥٣ - ٢٦٢ زكريا، وكذا في الفقه على المذاهب الأربعة مكمل ١٠٩١) فقط والدّت الى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری۱۹۳۵٬۵۷۱۱ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

## ماں کو کتنے سال تک بیچے کی پرورش کا حکم ہے؟

سوال (۱۹۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مسا ۃ فردوس جہاں کا نکاح محمد ایوب کے ساتھ ۳۰۰۸ جنوری ۲۰۰۳ میں ہوا تھا۔ ان سے ان کے دو بچے پیدا ہوئے ، جن میں چھوٹے بچے کا انقال ہوگیا تھا، اور بڑا بچداس وقت ۸رسال کا ہے، جس کا نام محمد ارحم ہے، ۲۸ ماگست ۲۰۱۳ کومساۃ کے شوہر محمد ایوب کا انتقال ہوگیا۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ اب اس لڑکے پر ماں کاحق ہے یا کسی اور کاحق ہے؟ شرع شریف اس لڑکے کو کس کے پاس رہنے کا حکم دیتی ہے؟ اس مسئلہ کا شرح وسط کے ساتھ قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب عطافر مائیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: شرعاً لڑکی پرورش کاحق سات سال تک مال کورہتا الجواب وبالله التوفیق: شرعاً لڑکی پرورش کاحق سات سال تک مال کورہتا ہے، اس کے بعد بیتی باپ کی طرف نتقل ہوجا تا ہے، اور باپ کے نہ ہونے کی صورت میں دادا کو حق پر ورش حاصل ہوگا؛ لہٰذا اُب جب کہ بچہ کی عمراً ٹھ سال کی ہوگئ ہے اور دالد انتقال کر گئے ہیں اور بچہ کے دادا موجود ہیں، توان کو بی اس بچہ کی پرورش کاحق ہوگا، اور دادا کے نہ ہونے کی صورت میں بچاس بچہ کے زیادہ حق دار ہوگا؛ لیکن بچہ کس کے باس بھی رہے، مال کواس سے ملنے جلنے سے روکا نہیں جائے گا، اور بالغ ہونے کے بعد بچہ جہاں چاہے رہ سکتا ہے۔

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاءٌ وثديي له سقاء، وحجري له حِواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. (سنن أبي فاؤد، الطلاق / باب من أحق بالولد ٢١٠١ رقم: ٢٧٢٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأته الأنصارية، أم ابنه عاصم فلقيها تحمله بمحسر، ولقيه قد فطم ومشى، فأخذ بيده لينتزعه منها، ونازعها إياه، حتى أو جع الغلام وبكى، وقال: أنا أحق بابني منك، فاختصما إلى أبي بكر، فقضى لها به، وقال: ريحها، وحرها، وفرشها خير له منك، حتى يشب ويختار لنفسه. (المصنف لعبد الرزاق، الطلاق / باب أي الأبوين أحق بالولد ١٩٥٧ رقم: ١٦٦٠١)

والأم والجد أحق بالغلام حتى يستغني وقدر بسبع؛ لأنه إذا استغنى يحتاج إلى تأديب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم، والأب أقدر على التأديب والتعنيف. (البحر الرائق/باب الحضانة ٢٨٧/٤ زكريا، ٢٩/٤ كوته)

إنتقلت الحضانة إلى عصبته من الرجال فيقدم الأب ثم أبو الأب، وإن علا ..... فإذا كان الولد في حضانة أمه فلأبيه أن يأ خذه بعد هذا السن، فإذا بلغ الولد عاقلاً رشيداً كان له أن ينفرد ولا يبقى في حضانة أبيه إلا أن يكون فاسد الأخلاق فلأبيه فهمه وتأديبه، وإذا لم يكن له أب فلأحد أقارب أن يضمه إليه ويؤدبه متى كان مؤتمنا. (الفقه على المذاهب الأربعة مكمل ١٩١٤- ٩١٩) فقط والترتعالى الحمم كتبه: احتر محمل ١٩١٥- ٩١٩) فقط والترتعالى الحمم الجوات على بشيراجم عفاالله عند

#### مال کی پرورش کاحق کب ساقط ہوتا ہے؟

سوال (۱۹۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شریعت نے مال کے لئے برائے پرورش عمر کی جو حدمقرر کی ہے، کیا الیمی صورت میں اور کوئی وجہ بھی نکلتی ہے، جس سے مال کے پرورش کاحق وقت سے پہلے ساقط ہوجا تا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحدواب وبالله المتوفيق: مال اگریچ کے غیرمحرم سے نکاح کرے، تو پی کی پر ورش کاحت اس سے ساقط ہو جاتا ہے، اِس طرح اگر مال پرورش سے انکار کردی تو بھی اس کاحق ختم ہوجائے گا۔

والـحـضـانة يسـقط حقها بنكاح غير محرمه. (تنـوير الأبصارمعالدر المختار ٢٦٦/٥ زكريا، ٥٥/٣٥ كراجي، الفتاوئ الهندية ١/١ ٤٥)

وإذا اسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنقل للجدة. والمر

المختار مع رد المحتار ٥٨/٥ ٢ زكريا)

ولا لـلـمتزوجة بغير محرم. (البحر الرائق ١٦٧/٤ كوثثه ٢٨٥/٤ زكريا، كذا في محمع الأنهر ١٦٦/٢ دار الكتب العلمية بيروت) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۵/۷۵/۱۳۵ ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

## مطقة عورت کے پاس پرورش کے لئے بچی کتنے سال رہے گی؟

سوال (۱۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نے اپنی اہلیہ کوطلاق دے دی ہے، مطلقہ کے پاس اس کی ایک تین سالہ پگی ہے۔ دریا فت طلب امر رہے ہے کہ پچی اپنی مال کے پاس کتنے سال تک رہے گی، یعنی تننی عمر تک رہے گی؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بَكَ كَ بِالغُ بُونَ تَكَ الكَوْنَ يُروشُ عاصل بـ والأم و الجدة أحق بـ الـجارية حتى تحيض. (الفتاوي الهندية ٢١١،٥٥٢ مشامي ١٥٥٠٥ كراجي، البحر الرائق ٢١٧٤ - ١٧٠ زكريه محمع الأنهر ١٦٦١ دار الكتب العلمية بيروت) فقط و الله تعالى اعلم

کتبه: احقر محم سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۳۵/۵/۱ه الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

#### زىرىرورش بچى كود دھيالى رشتے داروں سے ملنے سےروكنا؟

سے ال (۱۹۳۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بچی برائے پرورش مال کے پاس رہ رہی ہے، اور پرورش کا خرچ بھی باپ دے رہاہے، تو باپ اور باپ کا قریبی رشتے دار لیخی دادادادی چیا بھو پھی کودرمیان پرورش لینے کا حق ہے یانہیں؟ نیز بچی کی ماں یاماں کے دیگرر شتے دار بچی سے نہ طنے دیں، اور نہ ملنے دینے کے لئے غلط سلط حیلے الجواب و بالله التوفيق: پَی کومال کے پرورش میں رکھنے کی وجہ سے نِی کا الجواب و بالله التوفیق: پَی کومال کے پرورش میں رکھنے کی وجہ سے نِی کا این باپ دادادادی پچا وغیرہ سے رشتہ تم نہیں ہوجا تا؛ الہذا الن رشتے داروں کو پُی سے ملنے پرکوئی پابندی نہیں کو گئی ہیں ، وہ شرعادرست نہیں ہے، مال کوچا ہے کہ دوہ پی کے دوھیالی رشتے داروں کواس سے ملنے سے ندرو کے ۔ اللہ وعن المولد متبی کان عند أحد الأبوین لایسنع الأخو عن النظر إليه وعن تعاهده . (الفتاوی التاتار خانیة ۲۷٤٥ رقمن ۲۷٤٥)

له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها. (الدر المختار) أي كما أنها إذا كان الولد عندها لها إخراجه إلى مكان يمكنه أن يبصر ولده كل يوم. (الدر لمعتار مع الشامي / قبيل باب النفقة ١٧٤١٥ زكريا) فقط والترتعالى اعلم كتبه: اختر مجم سلمان منصور يورى غفرلد ٢٥٥٥/٥/١١هـ المجاب على بشيرا تحمي غفا الله عنه الجواب عجم بشيرا تحمي غفا الله عنه الجواب عجم بشيرا تحمي غفا الله عنه



## ثبوت نسب کے مسائل

### لے یا لک کانسب کس سے ثابت ہوگا؟

سوال (۱۹۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی کئی کی اولا دمیں شامل ہوگی یا میں کہ: اگر کوئی کئی کی اولا دمیں شامل ہوگی یا نہیں؟ اس کا نسب پرورش کرنے والے خاندان سے جوڑا جائے گا یا اس کے حقیقی والد سے، جیسا کہ آج کے دور میں لے پالک اولا دکوسگی اولا دکا درجہ دیا جاتا ہے۔ مہر بانی کر کے قرآن وحدیث کی روثنی میں جواب سے نوازیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحدواب و بالله المتوفيق: لي پالكاً ولادكى بھى حال ميں گودلينے والے كى حققى اور ميں گودلينے والے كى حققى اور ميں شامل نہيں ہوسكتى؛ لہذالے پالك كانسباس كے هيتى باپ سے ہى ثابت ہوگا۔اس كودوسرے كى طرف منسوب كرنا درست نہيں۔

قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَ كُمُ اَبُنَآءَ كُمُ، ذٰلِكُمُ قَوْلُكُمُ بِاَفُو اهِكُمُ، وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهُدِى السَّبِيلَ. أَدْعُوهُمُ لِآبَآهِمُ هُو اَقُسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الاحراب: ٥٤]

هذه الآية ناسخة لما كانوا من التبنى وهو من نسخ السنة بالقرآن فأمره أن يدعو من دعوه إلى أبيه المعروف. (تفسيرالقرطبي ١١٩/١٤)

عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله

المتتابعة إلى يوم القيمة. (سنن أبي داؤد ٩٧/٢)

عن سعد ابن مالک رضي الله عنه قال: سمعته أذناي و وعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. (صحيح البحاري ١٩٧٦ رقم: ٥٢٦ ع، صحيح مسلم ٥٧/١) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان مصور يورى غفر له ١٨٣٥/١/١٥ هـ الجوات صحيح بشير احمد عفا الله عنه الجوات صحيح بشير احمد عفا الله عنه

جدید تکنیک سے حاصل شدہ اولا دکے نسب کا حکم

سوال (۲۹۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے اگر جدید تکنیک (ٹمیٹ ٹیوب) سے اولا دحاصل کرلی تو بیا ولا دکس طرح کی ہوگی؟ زیدا وراس کی ہوی کیا گئرگار ہوں گے، بیرگناہ کون ساگناہ ہوگا؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجدواب وبالله التوفيق: نذكوره طريقه خلاف فطرت اورنا جائز ب، اوراس كا ارتكاب كرنے والے كنهگار بيں؛ تا بم اگرايبا كرليا گيا تو بچه كا نسب شوہر سے ہى ثابت ہوگا۔ (ستفاد: فقي مضامين ٣٠٩)

الولد للفراش وللعاهر الحجر. (صحيحالبخاري ٢٧٦/١)

المنسب الثابت بالنكاح لاينقطع الا باللعان. (بدائع الصنائع ٣٩١١٣ زكريا) فقط والدُّتالي اعلم

کتبه: احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸/۲۸/۱۵ الجواب سیح بشیر احمد عفاالله عنه

متبنیٰ لڑکی کی نسبت حقیقی باپ کی طرف کرنا ضروری ہے

سوال (۲۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک ٹرکی کا نکاح کرنا ہے،اس کا باپ پیدائش اور ہے،اور پالنے والا اور ہے،اس کے نکاح میں پیدائش والے باپ کا نام کھا جائے گا یا پالنے والے باپ کا ؟ ماسمہ سجانہ تبتالی

الجواب و بالله التوهيق: نركوره رُكى كى نسبت هيقى باپ كى طرف كى جائے گى، يالنے والے كى طرف نہيں كى جائے گى۔

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ اَ دُعِيَآءَ كُمُ اَبُنَاءَ كُمُ، ذَلِكُمُ قَوُلُكُمُ بِاَفُوَ اهِكُمُ وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهُدِى السَّبِيلَ. (الاحزاب، حزء آیت: ۳) فقط والله تعالی اعلم کتبه: احتر محسلمان مضور پوری غفر له ۱۵ / ۱۲۸/۸ ه الجواسيح شير احمد عفا الله عنه

بچکی ولدیت پرورش کرنے والے کی طرف منسوب ہوگی یاصل باپ کی طرف؟

سوال ( ۱۹۷ ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: حاجی محمد طیب کے ٹر کے عبد الخالق اور محمد شاہد، پھر عبد الخالق کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی سے محمد شاہد نے نکاح کرلیا، عبد الخالق مرحوم کے ایک ٹرکی ایک ٹرکا ہے، ان دونوں کو محمد شاہد نے پالا ہے۔ کیم جنوری کو لڑکے کی شادی ہورہی ہے، شادی کارڈ میں ولدیت اور نکاح میں لڑکے کی ولدیت کیا کھی جائے گی؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: لڑ کی نسبت اصل والدی طرف ہونی لازم ہے، کسی دوسرے کی طرف نسبت کر کے اس کا نام کلھنا جائز نہیں ہے۔

قال اللُّه تعالىٰ: ﴿وَمَا جَعَلَ ادْعِيَآءَ كُمُ ابْنَاءَ كُمُ، ذٰلِكُمُ قُولُكُمُ بِالْفُواهِكُمُ

وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهُدِى السَّبِيلَ. (الاحزاب، حزء آیت: ۳) فقط والله تعالی اعلم کتبه: احتر محمد سلمان منصور پوری غفر له ۲۵ مر ۱۹۲۳ هـ الجواب صحیح بشیر احمد عفا الله عنه

## مسلم خاندان کی نسل مرد سے چلتی ہے یا عورت سے؟

سےوال (۱۹۸):-کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع مثین مسکدذیل کے بارے میں کہ: کسی مسلم خاندان کی نسل مرد سے چاتی ہے یا عورت سے؟ برائے مہر بانی فتوی صا در فرما کیں۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: إسلام يمن نسب كاسلسله باپ سے چاتا به مال سے نيس مستفاد: عن سعيد بن أبي وقاص و أبي بكرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، فالجنة عليه حرام. (مشكاة المصابح ٧٨٧) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور اپوری غفر له ۱۲۳۰/۸ ۱۳۳۰ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

#### نکاح کے بعد چھمہنے سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کانسب کس سے ثابت ہوگا ؟

**سے ال** (۱۹۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بشریٰ کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچیکس کا ہوگا؟اور کس کے مال سے میراث پائے گا؟ ہاسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگربشری کانکاح کس خفس ہوجائے، اور نکاح کے چوہیدنہ کے بعد وضع حمل ہوتو بچے کا نسباس شوہر سے ثابت ہوگا، اور اگر چوہیدنہ کے بعد وضع حمل ہوتو بچے مان کی طرف منسوب ہوگا، شوہریازانی کی طرف منسوب نہ

ہوگا ،اور مال کی ہی میراث یائے گا۔

وإذا تـزوج الـرجل امرأة فجاء ت بولد لأقل من ستة أشهر منذيوم تزوجها لم يثبت نسبه، وإن جاء ت به لستة أشهر فصاعداً يثبت نسبه منه. (الهداية ٢٧٢٦) ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط. (شمي ١٥٨١٠) فقط والتُرتعالُ اعلم كتبه: احتر محملان منصور پورى غفر لـ١٣٠٨ ١٨٥٥) ها الجواب تي بثيرا الرحم ١٨٢٥) ها الجواب تي بثيرا الرحم عنا التيون

## جسعورت کے بیتان پر ہاتھ لگا یا ہواُس کی بیٹی سے پیداشدہ اولا دکا نسب؟

سوال (۷۰۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر زید نے ہندہ کی بیٹی سے شادی کرلی، تواس سے جواولا دہوئی وہ زید کی ہوگی یا حرامی کہلائے گی، کیکن ہندہ کے ساتھ زید نے بھی بھی صحبت نہیں کی ہے، ہندہ کی لڑکی سے زید کا نکاح ہوجائے اس کی کوئی صورت ہے؟

باسمة سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: اگرزيدنے ہندہ کی بیٹی سے شادی کرلی تویہ نکاح شرعاً صحح نہيں ہوا؛ البته اس نکاح کے بعد جواولا دہوئی ہے اس کانسب زیدسے ثابت ہوگا؛ کین دونوں میں تفریق فوراً ضروری ہے، اور ہندہ کی لڑکی زندگی مجر بھی بھی زید کے لئے حلال نہیں ہو عتی ہے۔

ويشبت نسب الولد المولود في النكاح الفاسد. (الفتاوى الهندية ٣٣٠/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۳/۱ ه الجواب صحیح بشیراحمه عفاالله عنه

#### مسلمان بیوی کوطلاق دے کرغیر مسلم عورت سے نکاح کرنا اوراً س سے پیدا ہونے والی اولا دکانسب

سوال (۱۰۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص جو کہ سلمان ہے اور اس نے ایک مسلم لڑک سے شادی بھی کی اور اس سے اولا د بھی پیدا ہوئی، کچھ عرصہ کے بعد اس نے اس لڑکی کوشرعی طلاق دیدی، پھر اس لڑکے نے ایک ہندولڑکی سے شادی کر کی اور اس لڑکی کو مسلمان بھی نہیں کرایا گیا اور وہ لڑکی آج بھی اس کے گھر میں بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہے اور وہ شخص جو اس فعل بد میں گرفتار ہے بیشخص مسلمانوں کی میں بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہے اور اب اس ہندولڑکی سے جو اولا دہور ہی ہے، کیا وہ اولا د جا زنجیا ناجا نز؟

البواب وبالله التوفیق: مسئوله صورت میں اگر غیر مسلم لڑی کو مسلمان کرکے اس سے نکاح کیا ہے، تو شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے اور اگر غیر مسلم لڑی سے اس کے مسلمان ہوئے بغیر نکاح کیا ہے، جبیبا کہ سوال میں درج ہے، تو یہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوا، اور اس سے جوا ولاد ہوئی ہے ان کا نب بھی اس شخص سے ثابت نہ ہوگا، دونوں میں فوراً تفریق لازم ہے، ورنہ سخت گذگار ہوتے رہیں گے۔

فلا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة لقوله تعالىٰ: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوُا الْمُشُركٰتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ (بداتع الصناتع ٢٠/٧ه ه)

وحرم نكاح الوثنيةبا لإجماع الخ. (الدرالمحتار ١٢٥/٤)

مستفاد: وفي مجمع الفتاوى: نكح كافر مسلمة فولدت منه لايثبت النسب منه، ولا تجب العدة؛ لأنه نكاح باطل (الدر المختار) أي فالوطأ فيه زنا لا یشبت به النسب. (الدر المعتار مع الشامی ۲۰۲۰ زکریا) فقط والله تعالی اعلم کتبه: احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۹ ۱۳۳۹ هد الجواب صحیح بشیراح عفاالله عنه

#### عدت کے اندر عورت سے نکاح کرنا اور اُسکے بعد پیدا شدہ بچہ کانسب؟

سوال (۷۰۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حافظ ثمر پھول حسن ولدم حوم محمد لیسین اور محمد ابوالحسن ولد محمد لیسین بیدو بھائی ہیں، جب بیہ دونوں چھوٹے تھے،ان کے والد کا انقال ہوگیا بیدونوں میتیم ہو گئے، پھول حسن کوان کے بڑے ما مول عبداللطیف جوبهار پولیس میں تھے پر ورش اور پڑھائی ککھائی کی ذمہداری کی اور بیارا دہ کرلیا اس کو پڑھا کرانٹی بڑی لڑکی کی شادی کردیں گے، اور ہوابھی بہی کہ پھول حسن کی پڑھائی میں جو بھی خرچ ہواان کے ماموں عبداللطیف نے برداشت کیا، چوں کےعبداللطیف کولڑ کانہیں تھاصرف تين لؤكيا ت تقير، اسى لئے عبد اللطيف نے سوچا بڑا دامادرہے گا آخرى ذمه دارى كو نبھائے گا، فراغت کے بعد حافظ پھول حسن سے عبداللطیف نے اپنی لڑکی کی شادی بخوشی کردی، اللہ نے بڑھاپے میں عبداللطیف کو اولا د سے نواز ا، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد حافظ پھول حسن وا بوالحسن دونوں کی نظر ماموں کی زروز مین بیٹھی ،مگراڑ کا ہونے کے بعدان کے ارمان کا خون ہو گیا ، جوزمیبعبد اللطیف کیاٹر کیا ور حافظ کیمول حسن کی بیوی نور جہاں کے نام تھی اس کے ہارے میں دباؤ ڈالنا شروع کردیا کہتم اپنے شوہر کے نام کرد و،مگر نور جہاں اس کے لئے تیار نتھی ، اس درمیان دو اولا دبھی ہوئی،نور جہاں کومگروہ انقال کرگئی،جب نور جہاں کی زمین ککھوانے وہ لوگ کا میابنہیں ہوئے تو طرح طرح سے اذبیتی دین شروع کردیں ،اسی درمیان حافظ پھول حسن کو دوسری لڑکی جو شادی شدہ تھیاس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوگئے ،ادھر ماموں کی زمین ہاتھ نہ آنے کاغم ادھرناجائز تعلقات طرح طرح کی تکلیف دے کرحافظ کھول حسن اپنے بھائی کی مدد سے عبداللطیف کی لڑکی نور جهال کوطلاق دیدیاا وراس کا کوئی سروسامان والپسنہیں کیا، یہاں تک کہاس کامہر دین بھی واپسنہیں کیا اور جس لڑک سے تعلقات تھے، اس کے شوہر کو بہزور طاقت طلاق دلوایا اور بے غیرعدت پوری کے ہوئے وی کے کہوئے دکاح کرلیا جوابھی تک موجود ہے، وہ ماموں جس نے انسان بنایا، اپنی زندگی کی کمائی حافظ پھول حسن پرخرچ کیا، اس ماموں کو دونوں بھائیوں نے ذلیل ورسوا کیا، اس بے عزتی کو برداشت نہ کرسکے اور فکر میں وقت سے پہلے انقال کر گئے، ویسے موت برخق ہے مگر وہ فکر میں انقال کر گئے، کیا ان کی اولا دسے شادی بیاہ جائز ہے؟ ایسے خص کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

الجواب وبالله التوهنيق: برتقدير محت سوال اگر واقعتاً پھول حسن نے عدت كے اندر مذكور ، مورت سے زكاح كيا ہے، تو يہ زكاح منعقد نہيں ہوا اور دونوں سخت گنه كار ہوئے ، دونوں كدرميان تفزيق كركے دوبارہ از سرنو شرعى زكاح ہونا لازم ہے؛ تاكم آئندہ كى زندگى جائز طريقه سے گذرے؛ تاہم اس طرح كے زكاح كى وجہ سے چول كہ وطى باشبہ كا ثبوت ہوتا ہے؛ اس لئے اس كے اس كے دريعه پيدا ہونے والى اولا دكانب پھول حسن ہى سے ثابت ہوگا اوران اولا دوں سے شادى بياہ في نفسه جائزہے۔

لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة. (الفتاوى الهندية ٢٨٠١١) أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته لم يقل أحد بجوازه ، فلم ينعقد أصلاً. (شامي ٢٧٤/٤ زكريا)

ويمجب مهر المشل في نكاح فاسد، ويثبت النسب احتياطاً بلا دعوة. (المدر المختار) والحاصل أنه لا فرق بينهما في غير العدة. (المر المخارمع الشامي ٢٧٤/٤ زكريا)

وفاسد النكاح في ذلك أي ثبوت النسب كصحيحه. (شامي ٢٣١/٥ زكريا)
و النسب يثبت في الثانية، أي في شبهة المحل. (فتح لقدير ١٠٠٥ دار الفكرييوت)
تزوج محرمه أو منكوحة الغير، أو معتدته ...... لاحد. وفي الشامي:
وحرر في الفتح: بأن الشبهة في المحل، وفيها يثبت النسب. (الدر المعتار مع

الشامي ٣٣/٦ زكريا، ٢٤/٤ كراجي) فقط واللرتعالي اعلم

كتبه: احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله ۱۸۸ ۱۳۳۰ ه الجواب صحيح بشبيراحمد عفاالله عنه

#### غیرمطلقہ کے نکاحِ ثانی سے ہونے والی اولا د کانسب

سوال (۷۰۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: فرد دی خاتون کی جواولا دنکاح ثانی سے ہوگی وہ جائز ہوگی یانہیں؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

ا نجواب وبالله التوفيق: فردوی خاتون کی جواولا دنکاح ثانی ہے ہوگی وہ زنا کی اولاد ہوگی ، ثابت النسب نہیں \_ (ستفاد: فاویٰ دارالعلوم ۸۷۷۷ – ۵۱۸)

الولد للفواش وللعاهر الحجو. (مشكاة المصابيح ٢٨٧١٢) فقط والتُّرتعالُى اعلم كتبه: احتر محسلمان مضور يورى غفرلـ٢٢م/١٥/١٥ هـ الجواب عجج بشيراح عفاالله عنه

مطلقہ عورت کے زنا سے بیدا شدہ بچہ کانسب، اور فاحشہ عورت کوتو یہ کے بعدر کھنا؟

سوال (۱۹۰۷): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر شوہر نے طلاق دے دی تو ہ ہو جو جو شوہر کے علاوہ سے پیدا ہوا تو اس کی کفالت کس کے ذمہ ہوگی، شوہر بیوی یا دونوں کے؟ یا اگر عورت اس فعل بدو حرکت فاحشہ سے تو بہ کرے ،اور پنجتہ قول و قرار کرے کہ آئندہ وہ ایسی غلطی نہیں کرے گی ، تو کیا اس عورت کوشوہر کے لئے اپنے نکاح میں برقرار رکھنا خلاف تقوی ہوگایا ناجا ئز؟ اور کیا ایسا شخص امامت اور دوسر بے دبنی منصب پر فائز رہ سکتا ہے یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مركوره بچه كانسباس كيثوم سے ثابت مو البندااس

کی کفالت کی ذمدداری باپ پرہوگی اور وہی اس کاخر چ دےگا ،اورا گرفاحشۂ مورت کچی تو بہ کرلے اور آئندہ پاک دامنی کے ساتھ زندگی گذارنے کا وعدہ کرے توشو ہر پر طلاق دینا لازم نہیں ہے، اورالی عورت کور کھنے والے شخص کی امامت پر بھی کوئی حرف نہ آئے گا۔

كذا ثبوته مطلقاً إذا جاء ت به لستة أشهر من النكاح لاحتمال علوقه بعد العقد وإن ما قبل العقد كان انتفاخاً لا حملاً ويحتاط في إثبات النسب ما أمكن. (شامي ١٠٤/٤ يروت، ١٤٢/٤ زكريا)

لا يـجـب علمى الزوج تطليق الفاجرة. (الـــــر المحتار ١٤٣/٤–١٤٤) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۱/۸۸ هد الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه



## كتاب الايمان والنذور

# فشم سيمتعلق مسائل

## تحقیقِ حال کے لئے مخاطب کوشم کھلا نا؟

سوال (۱): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: اگر کسی سے کوئی بات معلوم کرنی ہواور اُس سے کہا جائے کہ تم قسم کھا وَا تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر کوئی حجوثی قسم کھالے تواس کا گناہ کتناہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: تحقیق حال کے لئے ضرورت کے وقت قیم کھلانے کی گنجائش ہے؛ البتہ بلاغرورت کسی سے قیم نہ لی جائے اور جھوٹی قیم کھانا بہر حال سخت ترین گناہ ہے، اگر کسی نے جھوٹی قیم کھالی ہوتواس سے صدق دل سے توبہ کرنا ضروری ہے، ورند دنیا وآخرت میں سخت عذاب کا اندیشہ ہے۔

عن ابن مسعود رضي الله عنه كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبًا ليقتطعه. رواه آدم بن أبي إياس في سند شعبة، وإسماعيل القاضي في الأحكام، وقال: ولا مخالف له من الصحابة. قد طعن ابن حزم في صحة الأثر عن ابن مسعود. (فتح الباري ٢٨٤/١١، المحالمية يروت)

عن عبد الله بن عمر و رضي الله عنه مر فوعاً: من الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الو الدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. (رواه البحاري رقم: ٦٧٥، كذا في فتحالباري ٤٨٤،١١) إعلاء السنن ٢٠١١، ١٤٢٦ دارالكتب العلمية يروت)

وهي ثلاث: غموس: وهي حلفه على أمر ماض أو حال كذبًا عمداً، وحكمها الإثم و لاكفارة فيها إلا التوبة. (ملتقى الأبحر مع المحمع الأنهر / كتاب الأبمان ٢٠٠٢ كوئة، كذا في تبيين الحقائق / كتاب الأبمان ٢٠٠٣ كراجي)

وإن الجلاف مجترئ على الله لا يكون برًا متقيًا و لا موثوقًا به في إصلاح ذات البين. (تفسير المظهري ٣١٨ زكريه) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقرمحمه سلمان منصور بورى غفرله ۲۲ ۱/۱۳۳۱ ه الجواب صحح بشيراحمه عفاالله عنه

#### دل میں قشم کا ارادہ کر لینے سے بیوی سے ہم بستری نہ کرنا؟

سوال (۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد فیل کے بارے میں کہ: زید نے اپنی ہیوی کی کسی بات یا کسی حرکت پر اپنے دل میں طے کرلیا - زید کی ہوی کواس کاعلم نہیں - کدا گرمیر کی ہوی اس بات یا عادت یا حرکت کوئیس کرے گی بعنی بید کام نہیں کرے گی، تو میں بات نہیں کر وں گا، جس کی وجہ سے زیداوراس کی ہوی ایک بستر پر رات گذارتے رہے ؛ لیکن ۲ ماہ تک ہم بستری نہیں کی ، زید کی ہوی نے راضی کرنے کی کوشش کی ، اس وقت ہے آج تک ایک بستر پر رات گذارتے ہیں، قرآن وحدیث کی روشنی میں مسکد در کارے کہ ذیدا ورزید کی ہوی کو جوابتح ریز مادیں۔

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: محض دل كااراده كرنے يقتم لا زمنهيں ہوتى ، إى طرح لمبح صے تك مياں يوى ميں إز دوا جى تعلق قائم نہ ہونے سے يوى حرام نہيں ہوگى ؛ للذا مسئولہ صورت ميں آپ دونوں بے تكلف ايك ساتھ ده سكة بيں ، شرعاً اس ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ عن أبي هريوة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم. (مشكاة المصابح / باب في الوسوسة ، الفصل الأول ١٨)

ومنها: أن يتلفظ باليمن فإذا جرى اليمين على قلبه بدون تلفظ لا ينعقد. (الفقه على المناهب الأربعة مكمل ٤٤٠)

لو أجرى السطلاق على قلبه، وحرك لسانه من غير تلفظ يسمع، لا يقع. (حاشية الطحطاوي / باب شروط الصلاة وأركانها ١٧٧ مصر، شامي / أول كتاب الطلاق ٥٣٥١ كراچي، ٤٣١/٤ زكريا، محمع الأنهر / كتاب الطلاق ١٥٧١ دار إحياء لتراث العربي بيروت) فقط واللّرتعالى اعلم الماد: احترم حسلمان منصور لورى غفرلـ١٥٣٣/٥/١٥ الله المواتح بشيراتم عفا الله عند المجوات المحتج بشيراتم عفا الله عند

بیوی کی طلاق کے نام پر جھوٹی قتم؟

سوال (۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: زید نے چوری کافعل نہیں کیا ہیکن عدالت یا کسی اور وجہ سے اس کا نام سرکا ری وفتر میں دے دیا گیا، اور پولیس والے نے اس کو گرفتار کر کے جیل میں لے گئے، اور چاروں طرف سے مارنا شروع کیا اور کہا تھے کھا کر ہماتھ کے اور کہا تھے کہ کے اقرار کیا اور کہا کہ میں اپنی ہوی کی طلاقوں کی ہے، تو زید نے اپنے کو مارسے بچانے کے لئے اقرار کیا اور کہا کہ میں اپنی ہوی کی طلاقوں کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے چوری کی ہے، حالاں کہ حقیقت میں اس نے چوری نہیں کی ہے، تو اس صورت میں کیا زید کی ہوی کو طلاق ہوگی انہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگرواقعةً صرف يوى كى طلاق ك تم هائى ب، تواس قىم كاشر ماً كوئى اعتبار نېيى؛ لېغرازىدى بيوى يركوئى طلاق واقع نېيى ، بوئى ـ

لو قال أحلف بالطلاق ليسس بتطليق؛ لأن الناس لم يتعارفوه يمينًا بالطلاق. (الفتاوى الهندية / الباب الثاني فيما يكون يمينًا الغ ٨/٢ دار إحياء التراث العربي ييروت) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله۲۲۷٫۳۷۱ه الجواب صحح بشيراحمه عفاالله عنه

#### غيرالله كي قشم كھانا؟

سوال (۴):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِشرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی گنجائش ہے؟ کہ:اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی جاسکتی ہے یانہیں؟ یاصرف اللہ کی قسم کھانے کی گنجائش ہے؟ شریعت کا اِس بارے میں کیا تھم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله المتو فيق: شريعت مين تم كهانا كوئى پسنديد عمل نهيں ہے، پحر بھى الركوئى ضرورت يا مجبورى ہو، تو صرف الله تبارک وتعالیٰ کے نام کی ہی قتم کھانا جائز ہے، غيرالله کی قتم کھانا شرعاً جائز نہيں ، جتی کہ فقہاء نے نبی اکرم صلی الله عليه وسلم کے نام کی قتم کھانے سے بھی منع فرما یا ہے۔ (ستفاد: فاون محمود یہ ۲۰ ۱۸ کا میرٹھ)

أخرج البخاري تعليقًا: قال أبو قتادة: قال أبوبكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لاها الله إذا يقال: والله، وبالله، وتالله. (صحح البحاري/باب كيف كان يمين النبي الله وقم الباب: ٢-٩٨١٣)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بالبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت. (صحح البحاري رقم: ٢١٠٨، إصلاء السنن ٣٨٧/١١ دارالكتب العلمية بيروت)

اليسميسن بالله تعالىٰ لا تكره ولكن تقليله أو ليٰ من تكثيره. (الفتاوئ الهندية / الباب الثاني فيما يكون يمينًا ومالا يكون الخ ٢٠/٣ه زكريا)

ولا يقسم بغير الله كالنبي والقرآن والكعبة. (الدر المختار) وفي الشامية: بل يحرم كما في القهستاني؛ بل يخاف منه الكفر. (شامي،الأيمان /مطلب في القرأن ٤٨٥،٥ زكريا)

لا يسكون اليسمين بغير الله تعالىٰ فإنه حرام. (مسمع الأنهر ٢٦٩/٢ بيروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۴۳۳/۲۸۸ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

## اپنی برأت کے لئے قرآن کی قسم کھانا؟

سوال (۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید ایک فیکٹری میں شیکہ پرکام کرتا ہے، فیکٹری مالک کے نوکر نے زید پر مالک کے بارے میں جیسی جیوٹا الزام لگایا اور مالک سے شکایت بھی کی ، مالک زید سے خت نا راض ہے، اور زید سے کہتا ہے کہ اگرتم سے ہوتو قرآن کی تتم کھالو، کیا ایسے حالات میں زید قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کو تتم کھاسکتا ہے، کوئی گناہ یا نقصان تو نہیں ہے؟ اور جھوٹا الزام لگانے والے پرکیا گناہ عائد ہوتا ہے؟

الجواب و بالله التوفيق: زيدا گرواقعة ا پني بات يس چا به واس ك لئ قرآن پر باته ركه و بالله التوفيق: زيدا گرواقعة ا پني بات يس چا به واس ك لئ قرآن پر باته در كفايت المفتى ۱۹۳۱) و لايخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يميناً. (الدر المنحار مع الشامي، الأيمان / مطلب في القرآن 8/ ٤٨٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

۳۲/۳/۳/۱۵

## قرآن کی جھوٹی قشم کھا ناحرام ہے؟

سوال (۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زیدعزت کی خاطر قرآن کی جھوٹی قتم کھا سکتا ہے بانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جهوني قتم كهاناكى حال مين جائز نبيس ونياكي معمولي

عزت کے مقابلہ میں آخرت کی ذلت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، قر آن شریف میں وہاں کی بے عزتی کو ﴿ذٰلِکَ الْمِخِـزُ کُ الْعَظِیهُ﴾ فر مایا ہے؛ اس لئے آخرت کی بے عزتی سے تفاظت کے لئے دنیامیں جھوٹی قتم سے بچنالازم ہے۔

عن عمر ان بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذباً، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. (سنن أبي داؤد/ باب التغليظ في اليمين الفاجرة ١٠٦/٢)

اليسميسن يسميسنان: يمين تكفر، ويمين فيها الاستغفار، فاليمين التي تكفر فالسرجل يقول: والله لقد فالسرجل يقول: والله لقد فعلت. (كتاب الأثار/ باب من حلف وهو مظلوم ١٤١ كراجي)

ولا يقسم بغير الله تعالى كالنبي والقرآن والكعبة، قال الكمال: ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يميناً. (الدر المعتار مع الشامي، كتاب الأيمان / مطلب في القرآن ٤٨٤٠ زكريا، كذا في فتح القدير / باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً وم ٢٧٦٠٠ كونه)

وهي غدموس، تغمسه في الإثم ثم النار، وهي كبيرة مطلقًا إن حلف على كاذب عمدًا، كو الله ما فعلت كذا عالما بفعله يأثم بها فتلز مه التوبة. (تنوير الأبصار مع الدرالمعتار، كتاب الأيمان /مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى ٤٠٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محسلمان منصور يورى غفرله ٢١ م ٢٥٨ اله الإسلام المحتادة الله عند الجواريج شير احمد عفا الله عند

قرض خواہ کوسم کھلانا کہ اُس نے میت سے قرض وصول نہیں کیا؟ سوال (۷):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع مین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ:ایک شخص پر چہ لے کرآئے کہ پندرہ ہزار جھے کسی کام میں لگانے کے لئے دئے تھے، پرچہیں یہ بھی ککھا ہوا ہے کہ انتقال کے بعد دوا خانہ ادا کرے گا، جب کہ دوا خانہ میں مع فرنیچر اور دوا کا لپورا سر مایہ دو ہزار کا بھی نہیں ہے، اُن کا کہنا ہے کہ دوکان کی پگڑی لے کر قرض ادا کرنا جائز ہے، پر چہ دو سال پہلے کا ہے، اور دوماہ ہوئے لینی انتقال سے دو ماہ پہلے ان کی بیوی نے معلوم کیا تھا کہ ان صاحب کا نقذ پچھے نہیں ، نہ تو اُنہوں نے جواب دیا تھا کہ پچھ تھا، میں نے دے دیا، وہ شخص رہتے دار بھی ہیں، تو کیاان کوشم کھلائی جا سکتی ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اگريه معاملة قاضى شريعت كسامنے پيش ہو، تو قاضى كوتق ہوگا كدوه مدى لينى تعن قرض كامطالبه كرنے والے سے اس بات پر تسم كھلوائے كه بيقرض مرحوم نے اسے واپس ادائميں كيا ہے۔

وأجمعوا على أن من ادعى دينًا على الميت يحلفه القاضي بلا طلب الوصي و الوارث بالله ما استوفيت من المديون. (البحر الراق ٢٠٣١٧ كراجي) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجرسلمان منصور يورى غفرله

الروركامان

### لوگوں سے دوٹ ما نگتے وقت کلام اللہ کی قشم کھلانا؟

سوال (۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مئلد فیل کے بارے میں کہ: زید بلد یاتی انتخاب میں وارڈ ممبری کا امید وار ہے، زید کا مقابلہ کرسے ہے، کبرلوگوں سے ووٹ مانگنے سے پہلے اپنے حق میں ووٹر ول سے کلام اللہ کی قتم کھانے کو کہتا ہے کہ تمہارا اطمینان جب کروں گا جب تم لوگ کلام اللہ باتھ پر رکھ کرقتم کھاؤ کہ ووٹ ہم تمہیں ہی دیں گے، کیا بمرکا یہ فعل درست ہے کہ ووٹ کے لئے کلام پاک کی قتم کھائی جائے؟

الجواب و بالله التوفيق: قرآنِ كريم الله تعالى كى مقدس كتاب ، حس كابر

حال میں عزت واحتر ام کرنالا زم اور ضروری ہے مجھن دنیا کے نفع کے لئے قر آنِ کریم کی قتم نہ کھائی چاہئے اور نہ کھلانی چاہئے ؛ البتہ جب قر آنِ کریم کی قتم کھالی تو اس کا اعتبار ہوگا ، اس پرقتم کے احکام جاری ہوں گے۔ (ستفاد: احسن افتاد کی ۸۸/۵)

لا يـقسم بغير الله تعالىٰ كالنبي والقران والكعبة، قال الكمال: و لا يخفى أن الـحلف بالقران الأن متعارف فيكون يمينًا. (الدرالمعتار معالشامي / كتاب الأيمان ٥١٥٥ ذكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۲۷۲۱/۲۲۲۱ه الجواب سيح بشير احمد عفاالله عنه

## قرآ نِ كريم بر ماته رهكرتركِ تعلق كي تسم كهانا؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: زيركوالك تم نكان عابي على التوفيق الله وبالله التوفيق الله التوفيق الله التوفيق الله و لله و الله و الله

عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير و كفر عن يمينك. (صحيح البخاري رقم: ٢٦٢٢، صحيح مسلم/الأيمان رقم ٢٥٢، إعلاء السنية يروت)

و كفارته ..... تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين. (شامي ٧٢٥/٣ كراجي، ٥٠٣. هـ- ٩٠ د زكريه) فقط والدُّنعالي اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۷۲۷ (۱۷۳۳ اره

#### '' آئندہ تجھے بات نہیں کروں گا'' قسمیہ جملہٰ ہیں؟

سوال (۱۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: عرفِ عام میں لوگ آلیس میں بات چیت کرتے ہوئے کسی بات پرایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں کہ آئندہ تجھ سے بھی بات نہیں کروں گا، یا آئندہ تجھ کے گھر نہیں آؤں گا، آئندہ تیرا کھا نانہیں کھاؤں گا، وغیرہ ۔ ان جملوں میں الفاظشم کا استعمال نہیں ہوتا؛ بلکہ یول ہی بلاتشم کے کہہ دیتے ہیں، اور ان جملوں کے کہتے ہوئے قسم کی نیت وارادہ بھی نہیں ہوتا۔ تو دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا محض ان جملوں کے کہنے سے قسم ہوجائے گی، اور دوبارہ ان افعال کے کرنے برحانث ہوگا یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: محض "آئده جھے بات نہ کروں گا' وغیر دالفاظ شم کے لئے مستعمل نہیں ہیں ؛اس لئے کہ ان میں اللہ کانا منہیں لیا گیا؛ لہٰذا اِن سے قسم ندمنعقد ہوگی اور بعد میں کسی مصلحت سے اُس کے خلاف کرنے سے کہنے والاحانث نہیں قرار پائے گا۔

واليمين باللُّه أو باسم اخر من أسماء الله تعالىٰ كالرحمٰن الرحيم أو

بصفة من صفاته التي يحلف بها عرفًا. (الهداية مع الفتح ٦٦/٥) فقط والتُدتع الي اعلم كتبه :احقر محمرسلمان منصور بورى غفرلية ٢٧٢/ ٢/٢١ اھ الجواب فيحجج بشبيراحمه عفااللهءنير

## قشم کھائی'' فلاں کو بیدارنه کروں گا'' پھرالا رم گھڑی لگا دی؟

**سے ال** (۱۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں كه:ايك څخص نے قتم كھائى كە' اُب فلال څخص كو بھى بيدانېيں كروںگا'' ، پھرايك مرتبها ﷺ خص كو بیدار کرنے اٹھانے کے لئے اس کے کان کے پاس الا رم (بیل والی گھڑی) رکھ کر بجادی، جس سےوہ سونے والا بیدار ہو گیا، تو کیافتم کھانے والے کی فتم ٹوٹے گی پانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: مسئوله صورت مين يول كرمالف كامقصد فلال كو بیدارکرناہے،توجباس نے الارم کی گھڑیاس کے پاس رکھ کر بجادی،جس کی وجہ سے وہ بیدار ہوگیا، تواس کی قتم ٹوٹ جائے گی؛اس لئے کہ بیدار کرنا حقیقت میں اس کی جانب سے پایا گیا۔

ولو قال لا أبشره فكتب إليه حنث. (البحر الرائق/باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام ٣٣٣/٤ كراچي)

ولوحلف أن لا يمدعوا فلاناً فدعاه بكتاب أو رسالة روى هشام عن أبي يوسف أنه لا يحنث، وفي ظاهر الرواية: أنه يحنث. (الفتاوي التاتار عانية ٧٤/٤ رقم: ه ۸۸۶ ز کریا، فقط والله تعالی اعلم

كتبه:احقرمجرسلمانمنصور بورىغفرلية ٢/٢/٢/٢١١١ه الجواب فيحج شبيراحمه عفااللهءنه

فشم لوٹنے کا کفارہ؟

**سے ال** (۱۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے ہارے میں

کہ: اگر کسی شخص نے کسی کا م کونہ کرنے کی غصہ میں اللہ کی تتم کھا لی کہ'' میں ایسانہیں کروں گا''؛ کین کسی کے منانے یا غصه اتر جانے پر وہ اُس کا م کوکر لیتے ہیں، تو کیا ایسے میں فتم ٹوٹ جاتی ہے؟ اور فتم ٹوٹے کا کیا کفارہ ہو گا؟ اور کس حساب سے دیا جائے گا؟ ہاسمہ سجانہ فتعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: موجوده دورمین قتم ٹوٹنے کا کفاره بیہے که دن مسکینوں کومبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلا یا جائے ؟ البتة اگر کوئی شخص ایبا فقیر ہو کہ اس میں کھانا کھلانے کی استطاعت ہی نہ ہو، تووہ ایک قتم توڑنے کے بدلے میں لگا تارتین روزے رکھ سکتاہے۔

عن يعلى ابن عطاء عمن سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إنما الصوم في كفارة اليمين على من لم يجد. (المصنف لابن أبي شية ٦١ ٤/٧ رقم: ٦٢٦٩٦)

عن حميد بن قيس المكي أنه قال: كنت أطوف مع مجاهد، فجاء إنسان يسأله عن صيام الكفارة، أتتابع، قال حميد: فقلت: لا، فضرب مجاهد في صدري، وقال: إنها في قراءة أبي متتابعات.

عن الأعمش أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ آيَاهٍ ﴾ متتابعات. (السنن الكبرئ لليهقي، الأيمان / باب التتابع في صوم الكفارة ١٦/١٤ ٥-١٥٥ رقم: ٥٠٨٦-٢٠٥٨)

عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يفرق صيام اليمين الثلاثة أيام. عن أبي العالية قال: كان أبي يقر أها: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ آيَّامَ﴾ متتابعات. عن هشام عن الحسن أنه كان يقول: في صوم كفارة اليمين يصومه متتابعات، فإن أفطر من عذر قضى يومًا مكان يومٍ. (المصنف لابن أبي شيبة الأيمان والنذور/ في الصيام ثلاثة أيام في كفاة اليمين: يفرق بينها أم لا؟ ٨٩-٨٨٩٩ مرقم: ١٢٣٦٣ - ١٢٣٦٧ - ١٢٣٦٧ دار الكتب العلمية يه وت)

وكفارته تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإن عجز عنها وقت الأداء صام ثلاثة أيام ولاء. (تنوير الأبصار مع الشامي ٥٥٥، ه زكريا)

وهلذا بإجماع العلماء المستند إلى صريح الآية القر آنية. (الفقه الإسلامي وادلته ٧٥٧٥٤)

كفارة اليسميس ما ذكره الله تعالى ..... إن كان الحالف موسرًا فكفارته أحمد الأشياء الثلاثة: ولا يجزيه الصوم، وإن كان معسرًا فكفارته الصوم. (الفتاوئ التاخانية ٢٠٠١ رقم: ٤٢٧ و زكريا، شلمي ٥٢٠ - ٤٣ زكريا، المسائل المهمة ٢٥١ - ٥٣ - ٥٠، دينى مسائل اوران كا حل ٣٨٦) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۸/۱۲س۱۳۹۱ه الجوالصحیح شهیراحمدعفاللدعنه

#### متعدد بارتشم ٹوٹنے پر کتنے کفارے واجب ہوں گے؟

سوال (۱۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع میں مسکد نیل کے بارے ہیں کہ: میں نے ایک گناہ کے بارے ہیں کہ: میں نے ایک گناہ کے بارے میں فتم کھائی کنہیں کروں گا، مگر کرلیا پھر میں نے اس کا کفارہ دے دیا، تین متواتر روزے رکھے، پھروہ گناہ کرلیا، پھرندامت ہوئی، توبہ بھی کرتا رہا، اورقتم کھاتا رہا کہ ابنیں کروں گا، مگر پھر ہوجاتا ہے، اب تقریباً پانچ مرتبہ قسم کھا کراس کے خلاف کرلیا، یا اس سے زائد؟ اب سوال ہیہے کہ میں کتی فتم کا کفارہ ادا کروں؟ پانچ اورزائد میں جوتر دد ہے اس کا کیا کروں، خلاصہ یہ کہ تمام قسموں کا الگ الگ کفارہ دوں یا کیا کروں، نیز یہ کہ اب اگر میں تو بہ کروں

تومعاف ہوسکتاہے یانہیں؛اس لئے کہ باربارنقض توبہ ہواہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوفیق: ہر شم کا الگ الگ کفارہ دا جب ہے، زیادہ سے زیادہ ہتنی بارتسم ٹوٹنے کا گمان غالب ہواتنی مرتبہ کفارہ ادا کرو، اللہ سے الحاح وزاری کے ساتھ تو بہ کریں، انشاء اللہ معانی ہوگی۔

وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين. (الـدر المختار معالشامي، كتاب الأيمان/باب كفارة اليمين ٤٨٦/٥ زكريا)

إذا وجد الشرط انحلت اليمين وانتهت. (الفتاوى الهندية ١٥/١)

ورجحه الرافعي بقوله: ومعلوم أن ما انفرد به لا يعول عليه فلا يعتمد على القول بالتداخل؛ بل يعتمد على ما ذكره غيره من عدم التداخل حتى يوجد تصحيح لخلافه ممن يعتمد عليه في نقله. (تقريرات رانعي ١٣٢٥) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور لورئ فخرلدا ١٣٧١ه

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

قتم کے کفارہ میں دس مسکینوں کے کھانے کی قیمت دس سے زائد فقراء پر تقسیم کرنا؟

سوال (۱۴): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:ایک شخص پرتیم کا کفار ہوا جب ہوگیا تو کیاوہ دیں مسئینوں کے کھانے کی قیت یعنی دی صدقہ فطر کے بفتر رقم تھوڑی تھوڑی کر کے دیں سے زائد مختلف فقراء کو دے سکتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: دس مسكنول كے كھانے كى قيت دس نا كەنقىراء پر تھوڑى تھوڑى كركے تقسيم كردينے سے كفارہ ادانہيں ہوگا، چول كماس كفارے سے اصل مقصد ہر فقیر کی ایک دن کی غذائی ضرورت پوری کرنا ہے، جو اس شکل میں پوری ہوسکتی ہے جب کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار پوری ایک ہی شخص کو دی جائے ،خواہ وہ جنس کی شکل میں ہویا قیت کی شکل میں؛ لہٰذااس ہے کم دینے میں مقصود حاصل نہ ہوسکے گا۔ (ستفاد بہٹتی زبور۳۱۷)

وربما لم يحصل له بشمنه من الخبز ما يكفيه ليومه فيفوت المقصود مع حصول الضرر. (إعلاءالسنن ١٠١١، ٤٩، و بمثله في أحكام القرآن ٩،٢ م، شامي ٥،٣٠٥ و زكريا) ثم اعلم أن الكفارات كلها لا يجوز إعطاء فقير فيها أقل من نصف صاع. (البحر الرائق/كتاب الأيمان ١٠٨/٤ كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۵٫۲۱ ۱۳۲۱ ه الجواب صحیح بشیراحمدعفاالله عنه



# نذرييے تعلق مسائل

### درود شریف کی منت ماننا؟

سوال (۱۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے ہارے میں کہ: بہنتی زیور میں مرقوم ہے کہ ہزار مرتبہ درود کی منت ماننا صحح ہے، کیا درو دفرائض یا واجبات کی جنس میں سے ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفيق: حَكَم قرآنى: ﴿ يَنَا نَهُمَّا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ الغ ﴾ كي بموجب عمر مين كم ازكم ايك مرتبه در ووشريف پڑھنا فرض ہے: البذاأس كى نذر مانناشر عاً جائز اورنا فذہے، پس اگر شرط پائى جائة مقرر ەمقدار ميس در ووشريف پڑھنا ضرورى ہوگا۔

ولو نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم كل يوم كذا لزمه، قال الشامي: لأن من جنسه فرضًا، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في العمر، وتجب كلما ذكر. (شامي، كتاب الأيمان/ مطلب في أحكام النذره، ٢٠٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرلدا ۱۳۲۵/۱۸۲۱ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

مزار پر بھینس کی جیب (زبان)چڑھانے کی نذر ماننا؟

سوال (۱۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میرا بچیتین سال تک کی عمرتک صاف نہیں بول یا تا تھا،تو کسی سے من کرمیں نے منت مان لی تھی کہ اگر میرا بچہ بولنے لگا، تو سری میں ایک مزار ہے، وہاں بھینس کی جیب (زبان) چڑھاؤں گی،آج میرے بچے کی عمر۳ارسال ہے؛لیکن میں نے ابھی تک جیب نہیں چڑھائی،تو کیا پیشرک ہے، یااس کے بدلے کسی غریب کو بیسہ دے دیں؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفیق: نذر صحح ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ جونذر مانی جارئی ہے وہ عبادت مقصود ہو، معصیت کی نذر نہ ہو، اور مذکور ہ سوال میں مزار پر''جیب'' چڑھانے کی منت معصیت اور موجب شرک ہے، اس لئے بیمنت منعقد ہی نہیں ہوئی؛ لہذا اِس کا لورا کرنا نہ صرف بیک لازم نہیں؛ بلکہ معصیت ہونے کی وجہ سے نا جائز ہے۔ (ستناد: نا وکی شید یہ ۵۳۹)

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وفاء لنذر في معصية. (المصنف لابن أبي شية / باب من قال لا نظر في معصية الله ٧٠/٣ رقم: ١٢١٥٧ دار الكتب العلمية ييروت)

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. (صحيح البحاري/ باب النذر في الطاعة ٩٩١/٢ وقم: ٦٦٩٦)

ومنها أن يكون قربة فالا يصح النذر بما ليس بقربة رأسًا كالنذر بالمعاصي الخ. (بدائع الصنائع ٢٨/٤ زكريا)

و اعلم بأنهم صرحوا بأن شرط لزوم النذر ثلاثة كون المنذور ليس بمعصية، وكونه من جنسه واجب، وكون الواجب مقصوداً لنفسه، قالوا: فخرج بالأولى النذر بالمعصية الخ. (البحر لراتق، كتاب الصوم / فصل عقدليان ما يوجه لعبد الخ ٢٩٤/٢ كراجي)

وأما كون المنفور معصية يمنع انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حراماً لعينه أو ليس فيه جهة قربة. (شامي، كتاب الأيمان/مطلب في أحكام النذر ٧٣٦/٣ دار الـفـكـر بيـروت، ١٨/٥ زكـريـا، فتـح القدير ٩١/٥، كذا في الفتاوى التاتارخانية ٢٨١/٦ زكريا، فقطوا لله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۷/۷/۱۳۱۱ه الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

### نذرمانی کہا گرفلاں صحت یاب ہو گیا تو جیون کے بدلہ جیون دوں گا؟

سوال (۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ایک شخص نے نذر مانی کہا گرفلال شخص صحت یاب ہو گیا، تو میں جیون کے بدلہ جیون دوں گا، لیحن جان کے بدلے جان دوں گا، چیر المحمد للہ وہ شخص صحت یاب ہو گیا، تو کیا مرغا یا مرغی کے صدقہ سے نذر کی ادائیگی ہوجائے گی یا بحر المجمد للہ وہ شخص صحت یاب ہو گیا، تو کیا مرغا یا مرغی کے صدقہ سے نذر کی ادائیگی ہوجائے گی یا بحر المجری ضروری ہے؟ اور بحرا بحری ضروری ہونے کی صورت میں ایک ساتھ میں تخریر فرمائیں تو بہتر ہے۔ مدلل جواب سے آگا وفر مائیں، دلیل بھی ساتھ میں تخریر فرمائیں تو بہتر ہے۔ باسمہ سجانہ تعالی

البحدواب و بسالله التو هنيق: ہمارے عرف میں جان کے بدلہ جان کا لفظ بول کر جانور کو ذئے کر کے صدقہ کرنے کی نذر مراد ہوتی ہے۔ ہریں بنا فدکور ہ نذر منعقد مانی جائے گی، اور صحت یا بی کے بعد قربانی کی شرائط کے مطابق بکرایا بمری ذئے کرکے اُسے فقراء میں بطور صدقہ تقسیم کرنالازم ہوگا۔ مرغایا مرغی ذئے کرنے سے نذر پوری نہ ہوگی۔ (فاوی دراعلوم دیو بندار ۱۰۲۷)

عن نافع أن عبد اللُّه بن عمر رضي اللَّه عنه كان يقول: في الضحايا،

و البدن الثني فما فوقه. (الموطا للإمام مالك، الحج/باب العمل في الهدي حين يساق ٢٦١) أجمع أصحابنا رحمهم الله أن الشاة تصير واجبة الأضحية بالنذر بأن قال: لله علي أن أضحي بهذه الشاة. (الفتاوي التاتار عانية ٢١١/١٧ وقم: ٢٧٦٦٦ زكريا) والنذر بالشيء إنما يصح إذا كان من واجب أو مشتملاً على الواجب. (شامي، كتاب الأيمان / مطلب في أحكام النفر ٧٣٦/٣ نارالفكر بيروت، ١٦/٥ و تريا، كذا في الفتاوى التاتار حانية ٢٨٨/٤ المكتبة النعيمية ديوبند) وبه يعلم أن الأصح أن المصراد بالواجب ما يشمل الفوض والواجب الاصطلاحي لا خصوص الفرض فقط. (شامي ٥٣٣٠ زكريا)

ولو قال إن برئت من مرضى هذا ذبحت شاة أو علي شاة أذبحها فبرئ لا يلزمه شيء؛ لأن الذبح ليس من جنسه فرض؛ بل واجب كالأضحية فلا يصح إلا إذا زاد وأتصدق بلحمها فيلزمه؛ لأن الصدقة من جنسها فرض وهي الزكاة. (الدر المختار، كتاب الأيمان /قبل: النفرغير المعلق لا يختص بزمان الغ ٢٠/٣ دارالفكر بيروت، كنا في ٢٣/٥ و كريا، كذا في فتح القدير، كتاب الأيمان /فصل في الكفارة ٥٢/٥ دارالفكر بيروت، كنا في الفتارخانية ٢٨٣/٦ زكريا)

قال الشامي بحثًا: وبه يعلم أن الأصح أن المراد بالواجب ما يشمل الفرض والواجب الاصطلاحي لا خصوص الفرض فقط، والحاصل أن نذر الأضحية صحيح. (شاميه ١٩٥٥ و زكريا)

و في مجموع النوازل: لو قال وهو مريض إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاةً، أو علي شاة أذبحها فبرئ لايلزمه شيء، ولو قال: علي شاة أذبحها وأتصدق بلحمها لزمه. (البحر الراقة، كتاب الأيمان/قيل باب اليمين في الدحول ٢٩٦/٤ كراجي)

والثنسي من المغنم الذي تم له سنة وطعن في الثانية. (الفتاوي التاتارخانية ٤٢٥/١٧ زكريا، فقط والتُّرتعالي اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ تا ۱۸ ۱۴/۱۹ه

نذر مانی که اگرمیرا جانور تھیک ہوگیا توا تنارو پیصدقہ کروں گا؟ سوال (۱۸): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مئلہ ذیل کے ہارے میں کہ: ہمارے پہاں جامع معجد میں لوگ چندہ دیتے ہیں، جس میں کوئی آ دمی اپنے جانوروں کی طرف طرف سے دیتا ہے؛ جب کہاس کے جانور بیار ہوں ،ای طرح اگر کسی کا بچہ بیار ہوتواس کی طرف سے بینی اس بیار کی طرف سے لوگ معجد میں روپید دیتے ہیں، عرض میہ کہاں قتم کا روپیہ معدقہ مانا جائے گایا نہیں؟ اور بیرقم معجد میں لگانا درست ہے یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب و بالله التوفيق: اگر کی خص نے بینذرمانی ہوکہ میرا بچہ یاجانور گھیک ہوجائے تو اس رو پیہ کو مجدیں دینا ہوگیا، تو میں استے پیسے صدقہ کروں گا، چروہ بچہ یاجانور گھیک ہوجائے تو اس رو پیہ کو مجدیں دینا درست نہ ہوگا؛ کیوں کہ بیصد قدہ واجہ ہے، جس کا مجدیں لگانا درست نہیں ہے؛ البتہ نذر کے بغیر اگرویے ہی مجدیں روپین فاصدقہ کے طور پر دیا تو ایسارو پیم سجدیں استعال کرنا درست ہے۔
قال اللّٰه تعالیٰ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقُورَ آءِ وَالْمَسَاكِيُنِ وَالْعَامِلِيُنَ عَلَيْهَا وَالْمُوالِيُنَ وَلِيُ سَبِيلُ اللّٰهِ وَالْبُن السَّبِيلُ فَرِيُصَةً مِنَ وَلِي سَبِيلُ اللّٰهِ وَالْبُن السَّبِيلُ فَرِيُصَةً مِنَ

عن الثوري قال: لا يعطى زكاة ماله من يحبس على النفقة من ذوي أرحامه و ..... لا بناء مسجد الخ. (المصنف لعبد الزاق ١١٣/٤ رقم: ٧١٧)

اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ [التوبة: ٦٠]

لا يـصـرف إلـى بنـاء نـحـو مسجد وتحته في الشامي قوله: نحو مسجد كبـنـاء الـقـناطير والسقايات وإصلاح الطرقات وكرى الأنهار والحج وكل مالا تمليك فيه. (شامي ٢٩١/٣ زكريه الفتاوئ الهندية ١٨٨/١)

كذا في الشامي تحت باب المصرف وهو مصرف أيضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة. (شامي، كتاب الزكاة / باب المصرف ٣٣٩/٢ دار الفكر يروت، ٢٨٣/٣ زكريه كذافي البحر الراتق / باب المصرف ٣٣٩/٢ كراجي) وفي الدر المختار: ويشترط أن يكون الصرف تمليكاً، لا إباحة كما مر

لا يصر ف إلى بناء نحو مسجد. (اللر المحتار، كتاب الزكاة / باب المصرف ٣٤٤/٢ كراجي، ٩٩٠/ ٢ عراجي، ٢٩١/٣ كراجي، ٢٩١/٣

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸۷۷ ۱۱۷۱ه ه

#### نذر مانی که فلال کام ہوا تو جامع مسجد میں سنگ مرمر کا فرش بنوا دول گا؟

سوال (۱۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید نے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلال کام ہوگیا، تو میں جامع مسجد میں سنگ مرمر کا فرش ہوا دوں گا: کیکن بکر نے پہلے ہی سمنٹ کا فرش ہنوا دیا، اب زید پریشان ہے کہ میں نے منت مانی ہے، کیا کروں؟ تو بعضے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جامع مسجد کے اندر ہی سنگ مرمر ہنایا جائز ہے کیا کروں؟ مورم کے کا فرش سنگ مرمر کا بنوا دو، تواب آیا زید کی دوسری مسجد کا فرش بنا دیتو جائز ہے یا نہیں، اورالی منت ماننا کیا ہے؟ اگر کوئی ممانعت ہوتو وضاحت فرمائیں۔

باسمه سجانه تعالى

البحدواب و بالله المتوفيق: مسئوله صورت ميں نذرى تكميل كے لئے جامع مسجد ميں فرش بنوانا ہى ضرورى نہيں؛ بلككى بھى مجد كافرش بنواسكتے ہيں، اور تعميرى فنڈ ميں بھى وەرقم لگا سكتے ہيں \_

عن جابر بن عبد الله: أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يارسول الله، إني نذرت للله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: صلّ ههنا، ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذن. وفي رو اية زاد فقال أعاد عليه فقال: شأنك إذن. وفي رو اية زاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: و الذي بعث محمداً بالحق لو صليت ههنا، لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس. (سنن أبي داود، الأيمان والنذور/باب من نذر أن يصلى في بيت المقدس . (٣٠٤٠ للحاكم/النذور ١/٤٨٧ ق ٢٠٤/٤ رقم: ٣٠٤٠٠ رقم: ٣٨٣٩)

ومن شروط أن يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر ..... و دخول المستجد ومس المصحف و الأذان وبناء الرباطات و المساجد. (شامي الأيمان / مطلب في أحكام النذر ١٦٥٥ زكريا، بدائع الصنائع، كتاب النذر / فصل وأما شرائط الركن ٨٢/٤ زكريا) أما المكان و الدراهم و الفقير فهي باقية على الأصل من عدم التعيين. (كذا في الشامي، كتاب الأيمان / مطلب: النذر غير المعلق لا يختص بزمان الخ ٧٤١/٣ كراجي، ٥٥٥٠ زكريا، فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲ م۱۳۱۷ ه

### نذر مانی که فلال کام ہو گیا توہر دن دور کعت نماز پڑھے گا؟

سوال (۲۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے ہارے میں کہ: ایک شخص نے نذر مانی کہ میرا فلال کام ہو گیا، تو ہر دن دور کعت نماز پڑھے گا، اب وہ کام تو ہو گیا؛ لیکن اس سے ہر دن نماز نہیں پڑھی جارہی ہے؛ لہذا اَب وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ نذر منسوخ ہوجائے اور کفارہ وغیرہ دے کراس کا ذمہ بری ہوجائے ، تو شرعاً کیا کوئی شکل نکل عتی ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: صورتِمسكوله میں ندکور ونذ رضیح اورنافذہ،اورشرط پائی جانے کے بعد ہردن دورکعت نماز پڑھناأس پر واجب ہے،اورا گرکس دن بینماز چھوٹ جائے تو دوسرے دن قضا کرنی ہوگی ؛ تاہم اگرموت کے وقت تک نذرکی سب نمازیں ادانہ کرسکے، تواس کے لئے یہ وصیت کرنا ضروری ہے کہ انقال کے بعد ہر دورکعت کے بدلہ میں ایک صدقہ فطریا اس کی قیمت بطور فدیدادا کی جائے، اور زندگی میں فدیدادا کرکے فدکورہ نمازسے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔(ستفاد قادی دارالعلوم ااد ۱۸۰۸، قادی رشمہ ۲۳۸۹)

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿وَلَيُونُوا نُذُورَهُمُ ﴾ [الحج: ٩٧]

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث طويل ..... فيه: فلما بلغ ذلك نفرت إن الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث طويل ..... فيه: فلما بلغ ذلك نفرت إن الله جاء بابني أن أمش إلى الكعبة، فجاء مريضًا فمات فما ترى؟ فقال ابن عمر: أو لم تنتهوا عن النفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النفر لا يقدم شيئًا ولايؤ خره، فإنما يستخرج به من البخيل، أوف بنفرك. (المستدر للحاكم ٢٧٩٤/٨ ق ٢٧٩٤/ ق ٢٧٩٤/٨)

وقـولـه عـليـه السلام: من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى، وكلمة على تفيد الإيجاب. (الفقه الإسلامي وأدلته ٤٧٧/٣)

ولومات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر سس وإنما إذا لم يوصي فتطوع بها الوارث، فقد قال محمد في الزيادات: إنه يجزيه إن شاء الله تعالى (شامي ٥٣٣٥-٣٣٥ زكريه البحرالرائق ٢٠٠/٦ (كريا، الفتاوي الهندية ٢٠٥/١ زكريا)

وكذا إذا نذر أن يصلي نافلة فإنه يجب عليه الوفاء؛ لأن الصلاة من جنسها واجب، وإن كان النذر معلقًا بشرط: إن شفى الله مريضي أو إن قدم فلان الغائب فلله علي صوم شهر أو صلاة ركعتين، فإذا وجد الشرط فعليه الوفاء بالنذر نفسه؛ لأن المعلق بالشرط كالمنجز. (الفقه الإسلامي وأدانه ٤٨٤/١ الفقه على المداهب الأربعة مكمل ٤٨٤/١ شامي ٥/٥ ٥١- ٥٦ و زكريا، الفتاوي التاتار عانية ٢٨٢/٦ زكريا، تكملة فتح الملهم ٢٧٤/١) فقط والله تقال المعلق

املاه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۷۲۲ ۱۱ ۱۳۳۷ اهد الجواب صحح بشیر احمد عفاالله عنه

نیت کہ جب تک اولا دنہ ہوگی ہر جمعرات میں روز ہ رکھوں گی؟ سوال (۲۱):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مئلہ ذیل کے ہارے میں کہ:ایک عورت جس کی شادی تقریباً ۲ رسال پہلے ہوئی،اس کے پیمال کوئی اولا دہھی نہیں ہوئی، کچھ مبینے پہلےاس کا شوہرا پنا گھر چھوڑ کر گھر ہے دومہینے غائب رہا، بعدا زاں شوہرا پنے گھرلوٹ آیا ا وراینی بیوی کے ساتھ رہنے لگاا ورگھریرتقریباً ایک مہینے رہا،اس عرصہ میں و ہاینی بیوی سےاستمتاع کر تار ہا، پھر وہ گھرسے بھاگ گیا،اوراس کی بیوی جو بچہ نہ ہونے کی بنایر بہت مایوستھی،اس نے نیت کی که ہرجعمرات کو میں روز ہ رکھتی رہوں گی ، جب تک کہ مجھے کوئی اولا د نہ ہو، تو آ بااب یہ عورت اولا د کے ہونے تک روز ہر کھتی رہے گی ، پیاس کا کوئی کفارہ ادا کریں؟ باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نذركانعقاد ك ليَزبان ت الفظ كرنالازم ب؛ لہذامسئولہ صورت میں اگراس بےاولا دعورت نے صرف نیت کی ہے کہ ہر جمعرات کوروزہ رکھوں گی،اورزبان ہے اُس کا تلفظ نہیں کیا ہے،تو اِس ہے کوئی چیزاُ س پر لازم نہیں ہوتی ،اورا گرنذ رکے الفاظ اس نے زبان سے ادا کئے تھے،تو ایسی صورت میں اس پر اولاد ہونے تک ہر جمعرات کوروز ہ ر کھنا ضروری ہوگا،اورا گرساری عمراس کے یہاں اولا دنیہ ہواور وہ عمر کےاس مرحلہ میں پہنچ جائے کہ روز ہ رکھنے کی قدرت نہ رہے، تو اب ہر واجب شدہ روزہ کے بدلہا یک صدقہ فطر کے بقد رفد ہیے دیناہوگا،اور جب تک روز ہر کھنے پر قدرت ہے فدید کافی نہ ہوگا۔

فركن النذر هو الصيغة الدالة عليه، وهو قوله: للَّه عزشانه عليَّ كذا، أو علميّ كذا، أو هذا هدي، أو هذا صدقة، أو مالي صدقة. (بدائع الصنائع، كتاب النذر/ قبيل فصل في شرائط الركن ٣٣٣/٦ دارالكتب العلمية بيروت)

قـال العلامة ابن العربي: حقيقة النذر التزام الفعل بالقول مما يكون طاعةً للَّه عزوجل، ومن الأعمال قربة، ولايلزم نذر المباح. (أحكام القرآن للحصاص ١٨/٢، ال عمران: ٣٥ إدارة القرآن كراجي، وكذا في معارف لقرآن ٢٥٩/٦ تفسير سورة الحج إدارة المعارف كراجي) قال في شرح الملتقي: والنذر عمل اللسان. رشامي،الصوم / باب ما يفسد

الصوم وما لا يفسده ١٩/٣ ٤ زكريا)

هـو واجب بـالـنذر بلسانه. (الدر المختار) فلا يكفي لإيجابه النية. (الدر المختارمعالشامي/باب الاعتكاف٤٣٠/٣ زكريا)

ومن ندر ندرا مطلقاً أو معلقاً بشرط وكان من جنسه واجب، أو فرض وهو عبادة مقصودة، ووجه الشرط لزم الناذر كصوم. (الدر المختار) إن كان معلقاً بشرط، وإلا لزم في الحال. (شامي، الأيمان / مطلب في أحكام النذر ١٦٥٥ زكريا) إن علق النذر بشرط يريد كونه لا يخرج عنه بالكفارة. (الفتاوي الهندية ٢٠٥٦ زكريا) وإن علقه بما لم يرده وفي بنذره أو كفر على المذهب. (الدر المختار) بخلاف ما إذا علق بشرط يريد ثبو ته. (شامي، الأيمان / مطلب في أحكام النذره ١٦٥ زكريا) ولو قال: لله على صوم جمع هذا الشهر، فعليه صوم كل يوم جمعة في ولد قال: لله على صوم جمع هذا الشهر، فعليه صوم كل يوم جمعة في

كتبه.:احقر مجمد سلمان منصور پورى غفرلد ۲۸۱۹ (۱۳۳۰ه الجواب صحح بشبيراح دعفاالله عنه

### كسى مقصد كى حصول يا بي كيلئے تين دن اعتكاف كى منت ماننا؟

سوال (۲۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے ہارے میں کہ: زیدا یک مدرسہ کاطالب علم ہے، اُس نے اپنے کسی مقصد کے لئے تین دن معجد میں اعتکاف کرنے کی منت مانی ، حصولِ مقصد کے دوران تعلیم زید کی چھٹی نہ ہونے کی وجہ سے ایک ساتھ تین دن اعتکاف کرنے سے قاصر ہونے کی بنا پرایک مرتبہ دودن جمعرات اور جمعہ اور دوسری مرتبہ ایک دن اعتکاف کرنے سے قاصر ہونے کی بنا پرایک مرتبہ دودن جمعرات اور جمعہ اور دوسری مرتبہ ایک دن صرف جمعہ کو مسجد میں اعتکاف کیا ۔ دریافت طلب امر سے ہے کہ اعتکاف میں مواظبت شرط ہے یا نہیں ؟ نیز زید کا بیراعتکاف منت کے لئے کافی ہوگا یا اعادہ کرنا پڑے تو رمضان میں کرنا لازم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحدواب وبالله المتوفيق: آدى جينے دن كاء تكاف كى نذرمانے، اسنے دن كاروزہ كساتھاء تكاف كرناضرورى ہے، اس لئے مسئوله صورت ميں زيد پردوبارہ تين دن لگا تاراء تكاف كرنالا زم ہوگا۔

عن الحسن في رجل جعل عليه صوم شهر، قال: إن سمّى شهرًا معلومًا فليصمه فليصمه وليتابع، وإذا لم يسم شهرًا معلومًا، أو لم ينوه فليستقبل الإيام، فليصم ثلاثين يومًا، وإن صام على الهلال وأفطر على رؤيته فكانت تسعة وعشرين يومًا أجزأه ذلك، وإن فرق إذاً استقبل الأيام. (المصنف لابن أبي شية، الأيمان والنفور/في رحل حعل عليه صوم شهر ٢٠٢٧، وقم: ٢٦٣٤)

ولـزمه الليالي بنـذره بلسانه اعتكاف أيام و لاء أي متتابعة، و إن لم يشتر ط التتابع. (الدرالمختارمعالشلعي ٤٣٦/٣؛، وكذا في الهداية ٢٣١/١)

اور جب جاہےاء یکاف کرسکتاہے، رمضان اور غیررمضان میں کوئی فرق نہیں ہے۔

و ألغينا تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير؛ لأن النذر إيجاب الفعل في المذمة من حيث هو قربة لاباعتبار وقوعه في زمان ومكان و فقير و تعيينه للتقدير به أو التأجيل إليه (مراقي) قال في التنوير وشرحه: والنذر من اعتكف أو حج أو صلاة أوصيام أو غير هما غير المعلق، ولو معيناً لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير. (طحطاوي على المراقي، كتاب الصوم /باب ما يلزم الوفاء به الخ ٣٥٠) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر څرسلمان منصور پوری غفرله ۱۹ /۱۲ ۱۲ ۱۳ ه الجوات سيح شبراجمه عفاالله عنه

نذر کے جانور کے گوشت کامصرف؟

**سوال** (۲۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: نذر کے گوشت کا استعال'' تاریخ قربانی'' مصنفہ حضرت مفتی شفیع صاحبؓ میں درست لکھا ہے ۔کیا یہ بات درست ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفیق: نذر کے طور پر جانور ذرج کیا جائے ،اس میں سے مالداروں کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اور حضرت مفتی شفیج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتو کی کا تعلق نذر مطلق سے نہیں ہے؛ بلکہ اس صورت سے ہے جب کہ ابتدائی سے مال داروں کو کھلانے کی نہیت کی ہو،ا ور اس بارے میں بھی فقہاء کی رائیں مختلف ہیں، بعض نے اس نذر کو سیح کہا ہے، اور بعض نے اس کی صحت کا انکار کیا ہے۔ علامدرافعی کے حاشیہ سے میمعلوم ہوتا ہے کہ بینذر توضیح ہوجائے گی ؛ لیکن مال داروں کو کھانا پھر بھی صحیح نہیں ہوگا؛ بلکہ فقراء اور ستحقین ہی کو کھلانا پڑے گا۔

مصرف الزكاة الخ، كذا في الشامي تحت باب المصرف، وهو مصرف أيضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة. (شامي، كتاب الزكاة / باب المصرف ٣٣٩/٢ دار الفكر بيروت، ٢٨٣/٣ زكريه كذا في البحر الرائق / باب المصرف ٣٣٩/٢ كراجي)

قال الشامي: نذر أن يتصدق بدينار على الأغنياء، ينبغي أن لايصح، قلت: وينبغي أن يصح إذا نوى أبناء السبيل؛ لأنهم محل الزكاة. (شامي، كتاب الأيمان /مطلب في أحكام النذر ٥٠،٩٥ زكريا)

قال الرافعي تحت قوله قلت: بل نذره أن يتصدق بدينار صحيح، وقوله بعده على الأغنياء: الرجوع فلا يصح. (تقريرات الرافعي على الشامي ١٥/٥)

ولا يجوز أن يصرف ذلك أى النذر لغني. (شامي/قبيل باب الاعتكاف ٤٣٩/٢ دارالفكر يبروت)

قال العلامة الشامي: قوله ويأكل من لحم الأضحية: هذا في الأضحية

الواجبة والسنة سواء، إذا لم تكن واجبة بالنذر، وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئاً ولا يطعم غنياً، سواء كان الناذر غنياً أو فقيراً؛ لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك، ولو أكل فعليه قيمة ما أكل، زيلعي. (شامي/كتاب الأضعية ٢٧٧/٦ كراجي، ٤٧٣/٩ زكريا) فتطوالله تعالى اعلم

كتبه :احقر مجمد سلمان منصور پورى غفرلها ۱۸۲۵/۱۸۳۱ ه الجواب صحيح بشيرا تمدعفاالله عنه

# برے کی قیمت صدقہ کرنے سے نذر کی ادائیگی؟

سوال (۲۴): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد فیل کے بارے میں کہ: بکرا بکری ضروری ہونے کی صورت میں بجائے جانور دینے کے اگراس کی قیمت غرباءاور فقراء میں دے دی جائے ، تو نذر کی ادائیگی ہوگی یا نہیں؟ برائے کرم مدل جواب سے آگاہ فر مائیں، دلیل بھی ساتھ میں تحریفر مائیں قربہتر ہے۔ دلیل بھی ساتھ میں تحریفر مائیں قربہتر ہے۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بكركى قمت صدقه كرنے ي بھى نذرادا موجاك گيد (ناوئ دارالعلوم ١١١١١)

رجل قال: إن نجوت من هذا الغم، فلله علي أن أتصدق بهاذه الدراهم خبزاً، ثم أراد أن يتصدق بالقيمة لا بالخبز، جاز. (فناوئ قاضي عان على هامش الفناوئ الهندية، كتاب الزكاة / فصل في النذر ٢٦٩١ / زكريا)

كما قال العلامة الشامي وكذا النظير منه أنه لايتعين فيه المكان والدرهم والفقير. (ردالمحتار ٧٤١/٣ كراجي، ٧٤١/٥ زكريا، البحر الرائق/قبيل باب الاعتكاف ٢٩٨/٢ كراجي فقطوالله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ تا ۱۸ ۱۴ اه

### منت اورنذ رکی مٹھائی امام کھاسکتا ہے؟

سوال (۲۵): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ:عمو ماً مساجد میں جمعہ کو جومنت وغیرہ کی مٹھائیاں آتی ہیں ،کیا بلا تفریق ہر مصلی مع امام کے اس کو کھاسکتے ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: منت اورنذر كم ستحق صرف فقراء بين، مال داراوك اس ميس سه نه كها كيس-اورا كريد چيزي منت كي نه مول، توان ميس سه عام لوگ بهي كها سكته بين؛ كيول كه بي صدقه نافله ب-

قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّلَقَاتُ لِلْفُقُرَآءِ وَالْمُسَاكِيُنِ وَالْعَامِلِيُنَ عَلَيْهَا وَالْمُوَّلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابُنِ السَّبِيلِ فَرِيُضَةً مِنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ [الوبة: ٦٠]

وهو مصرف أيضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة. (شامي، كتاب الزكاة / باب المصرف ٣٣٩/٢ كراجي) فقط واللّرتعالى اعلم كته: احترثم سلمان منعور يوري غزله

21/11/11/11/12

# نذ راورمن كى رقم ضرورت مندغير مستحقِ زكاة كودينا؟

سوال (۲۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکدذیل کے بارے میں کہ: کسی شخص نے منت مانی اوراس کی منت پوری ہوگئ، تو پیمنت کی رقم کسی الیسے ضرورت مند کو دی جاسکتی ہے جوز کو ق<sup>م کا مستح</sup>ن نہیں ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: نذراورمنت كى رقم فقراءاورما كين وغيره مصارف

ز کو ۃ کو دینی لازم ہے، اغنیاءغیر مستحقین ز کو ۃ کو بینے سے منت ونذر ادا نہ ہوگی؛ لہذا صورتِ مسئولہ میں ندکورہ ضرورت مندکو دینا درست نہیں ہے۔

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّلَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيُنِ وَالْعَامِلِيُنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُونُهُمُ وَفِى الرِّقَابِ وَالْعَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابُنِ السَّبِيلِ فَرِيُضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيْمٌ ﴾ [التوبة: ٢٠]

مصرف الزكاة و العشر هو فقير (و هو من له أدنى شيء) أي دون نصاب. كذا في الشامي تحت باب المصرف و هو مصرف أيضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة. (شامي، كتاب الزكاة / باب المصرف ٣٣٩/٢ دار الفكر يروت، ٢٨٣/٣ زكريا، كذا في البحر لمراتق / باب المصرف ٣٣٩/٢ كراچي) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد سلمان مصور يوري غفرله

. •

### مزارات پرچا در ،مرغ وغیره چڑھانا؟

سوال (۲۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے ہارے میں کہ: مزارات کے اوپر نذریں چڑھانا اور چا دریں چڑھانا اور مرغا بکرا ذیح کرنایا فاتحہ کرنا درست ہے یانہیں ،اورا گرکوئی اپنے گھر پرایک خوراک کھانا فاتحہ کرائے تو کیسا ہے؟ ہا۔مہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوهنيق: چول كه ندكوره أمور ساصل مقصد غيرالله سے تقرب ہوتا ہے، اور بينيت ہوتی ہے كەنعوذ بالله اس عمل سے قبر والے خص كوخوشنودى حاصل ہوگی، ہريں ہنا يہسب أمور ناجائز ہيں، اور بيسب چيزيں مردار كے حكم ميں ہيں، اُن كا كھانا امير غريب كسى كے لئے بھى جائز نہيں ہے دائز ہيں، اور القرآن ار۳۷۵، امدادالفتا دئ ۳۰۷۵، كفايت المفتى ار۱۲۲)

ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه ولا أكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه

إلا أن يكون فقيرًا، أو له عيال فقراء عاجزون من الكسب وهم مضطرون، فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة فأخذه أيضا مكروه مالم يقصد به الناذر التقرب إلى الله تعالى، وصرفه إلى الفقراء، ويقطع النظر عن نذر الشيخ، فإذا على مت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينتقل إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليهم، فحرام يإجماع المسلمين ما لم يقصدوا بصرفها للفقراء الأحياء قولا واحداً. (البحرالراق/ قيل باب الاعتكاف ٢٩٨/٢ كراجي)

لو ذبح شاة على النصب من الأنصاب أو على قبر من القبور، وقصد به التقرب إلى صاحب البقر أو على صاحب النصب وذكر اسم الله عليها لا تحل. (فتاوى عزيري 71/1 رحميه ديوبند، امناد الفتاوى 99/٤ زكريا)

واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والمسمع والنويت ونحوها اللي ضرائح الأولياء الكرام تقربًا إليهم فهو باطل وحوام. (طحطاوي/ باب ما يلزم الوفاء به ٧١ه مصر، البحر الرائق/قبيل باب الاعتكاف ٢٩٨/٢ كوكله) فقط والترتعالي المم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۹،۲۶۲۹ هد الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

### تبلیغی جماعت کو کھلانے کے نام پر مرغا یا لنا؟

سوال (۲۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں که تبلیغی جماعت والوں کے نام پر مرغا پالنا کہ جب جماعت آئے گی تو ان کوکھلا وَں گا، کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسكوله مين اگرصدقه كانيت سے جماعت والول كو كھلانے كى نذر مانى ہے، تو درست ہے، مگر جماعت والول كى تخصيص كيرينيس ہے؛ بلكه كار

تواب مجھ کرجس کو جا ہے کھلا دے۔ (متقاد: فآویٰ دارالعلوم ۲۸۱۲)

وألغينا تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير ؛ لأن النذر إيجاب الفعل في الندمة من حيث هو قربة لاباعتبار وقوعه في زمان ومكان وفقير وتعيينه للتقدير به أو التأجيل إليه (مراقي) قال في التنوير وشرحه: والنذر من اعتكف أو حج أو صلاة أوصيام أو غيرهما غير المعلق، ولو معيناً لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير. (طحطاوي على المرقي، كتاب الصوم / باب ما يازم الوفاء به الخ ٣٨٠)

كما قال العلامة الشامي: وكذا النظير منه أنه لا يتعين فيه المكان والمدرهم والفقير. (ردالمحارات / كراحي، ٢٤١٥ زكريا، البحرالراق / قيل باب الاعتكاف ٢٩٨٢ كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرلیه ۱۹۲۵/۲/۱ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

# بكرے ير" بيار" كا ہاتھ پھرواكرجان كے بدلے ذرج كرنا؟

سوال (۲۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ فیل کے ہارے ہیں کہ انہ کہ کا رہے ہیں کہ انہ کہ جان کے بیار ہو جان ایک بگر انہ کہ کہ جان کے بیار کی جان ایک بیٹر کے جان ایک بیٹر کی بیٹر کی میں کہ کہ اس کی کیا اس طرح بمرے کے اوپر صدقہ کرنا جائز ہے، اس کی کیا اصل ہے؟

میں بیار کی صحت یا بی کے لئے کسی بمرے کے صدقہ کرنے ہے بہتر کی مستحق نا دار کی بیٹر کی مستحق نا دار کی بیٹر کی گئی ہے محفوظ ہو جائے بینے کی تگی ہے محفوظ ہو جائے بینے گئی گئی ہے محفوظ ہو جائے افغل نہ ہوگا۔

باسمه سجانه تعالى

البجواب و بالله التوفيق: مصيبت يايمارى وغيره كودفع كرنے كے ليمطلق

صدقہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں الیکن صدقہ میں بکرے کی خصیص بے اصل اور من گھڑت ہے،
اب اگر بکرا زندہ ہی کسی غریب کودے دیا جائے ، تو فی نفہ صدقہ درست ہوجائے گا، اورغریب کو
اختیار ہوگا کہ وہ چاہے اس کو ذرئے کرکے استعمال کرلے ، یا بچی ڈالے وغیرہ اکین اگر صدقہ کے
بجائے بکرے کو ذرئے کیا جائے ، اور اس نیت سے ذرئے کرے کہ بکرے کی جان کے بدلہ میں مریض
کی جان بچ جائے گی تو بی عقیدہ رکھنا نا جائز ہے، اور یہ بکراحرام اور مردار قرار پائے گا، اس لئے اس
برعقیدگی سے بچنا ضروری ہے، اور بکرے کے بجائے رو پیہ پیسہ سے صدقہ کرنا چاہئے۔ (ستفاد:
الدادالغادی اللہ کی ۲۲ کے اللہ اللہ ۱۳۹۳)

عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أمو الكم بالزكاة، و داؤوا مرضاكم بالصدقة، أعدوا للبلاء الدعاء. (المعجم الكبير للطيراني ١٢٨١٠ رقم: ١٠١٩٦)

﴿ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ وظاهره أنه ما ذبح به لغير الله مثل أن يقول: هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه ألحم. (إعلاءالسنن ٩٩/١٧ دار الكتب العلمية يبروت)

ثم إن المعتبر عند محمد الأنفع للفقير من القدر والقيمة. (شامي/بابزكاة الغنم ٢١١/٣ زكريا)

فلا بـدمـن اعتبــار مـنفعة الفقراء عند التقويم. (الـمبسـوط للسرحسي ١٩١،٢ يرون فقطوالدُّرتعالی اعلم

كتبه :احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله ۲۳۳۷/۲/۱۳ ه الجواب صحح بشيراحمد عفالله عنه

مدرسه یا مسجد میں منت کا تیل یار و پبید رینا؟ سوال (۳۰): -کیافرهاتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے ہارے میں کہ: زیدنے بیمن مانی کہ اگر میرافلال کام ہوگیا، تو میں مسجد میں یامدرسہ میں منت کا تیل یاروپیہ دول گا، جائز ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: جب مجدك لئي تل يار وپيدي كي منت مان ل ب، تواس كام جديل دينا درست ب، اس مين كوئى حرج نهيں ہے۔

إن قدال إنسي ندرت لك أن أطعم الفقراء ..... أو اشترى حصرًا لمساجدهم أو زيتًا لوقودها أو دراهم ..... فيجوز بهذا الاعتبار. (شلمي،الصوم / باب ما يفسد الصوم الخ،مطلب في النذر الذي يقع للأموات ٤٣٩/٢ كراجي، ٤٢٧/٣ زكريا، كذا في البحر الرائق / قيل باب الاعتكاف ٢٩٨/٢ كراجي، طحطاوي على مراقي الفلاح / باب ما يلزم الوفاء به ٢٧٨-٢ كراجي، فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۱۵ ۱۸۱۱ ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه



# كتاب الحدود والقصاص

# قصاص اور دبیت میتعلق مسائل

### ديت اور قصاص كى تعريف؟

سوال (۱): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: ''جنت کی کنجی ۱۹۲۴' پر اقسامِ شہادت کھے ہیں ، اپنے مال یا جان یا اہل وعیال کی طرف سے مدافعت کرنے میں مارا جائے ، بیسب شہید ہیں ، بشرطیکہ اُن کے قبل پر دیت واجب نہ ہوتی ہو؛ بلکہ اس قبل کا موجب قصاص ہو، دیت اور قصاص کا مطلب کیا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله المتو هنيق: ديت خون بهاكى وه رقم بي جولّل خطاوغيره كي صورت ميں قاتل پرواجب موتى بيءاور قصاص كمعنى بير بين كه قاتل كومقول كيل كوش قل كرديا جائه ، ديت كى مقدار سواون ياايك ہزار اشرنى يادس ہزار درہم چاندى ہے۔

الدية في الشرع: اسم للمال الذي هو بدل للنفس. (الدر المختارمع الشامي / أول كتاب الديات ٢٣٠/١٠ زكريا)

وموجبه القود أي القصاص. (الدر المعتار مع الشامي / كتاب لمحنايات ١٥٨١٠ (كريا)
ويجب القود أي القصاص بقتل كل محقون الدم بالنظر لقاتله. (تنوير
الأبصار مع الدر المعتار، كتاب الحنايات / فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه ١٦٢/١ زكريا) فقط
والشرتعالي اعلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۱۵ ۱۸ ۱۳ ۱۵ الجواب صحح بشیم احمد عفاالله عنه

# كدال كو بيك مين كسا كرتل كرناقل عدي؟

سوال (۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے ہارے ہیں کہ: ابن معثوق احمد نے ما ورمضان المبارک میں عبدالستار قریثی کی اولا دکور وزہ ندر کھنے پر تکبیر کی ، جس سے آپس میں بحث ومباحثہ ہوا۔ عبدالستار کے بھائیوں اور عبدالستار نے گڑھا کھود نے کا آلہ جسے کدال کہتے ہیں ، ابن معثوق کے پیٹ میں گھسا دیا ، ایک ہفتہ بعدد ورانِ علاج زخموں کی تاب نہ لاکر معثوق کا بیٹا انتقال کر گیا۔ اِس قتل کو کوئی قسم سے تعبیر کریں گے، اور شریعت میں اس کی سزایا دیے کیا ہوگی ؟

ا لبجواب و بالله المتوفيق: برنقدر صحت سوال كول كدهاردار آله يعنى كدال و پيٺ ميں گھسا كرمقتول كافتل كيا گيا ہے، إس لئے يوتل عمد ميں داخل ہے اور إسلامی حكومت ميں ثبوت كے بعد إس طرح كے تل برقصاص كاحكم ہوتا ہے۔

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿يَا آيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقُتُلَى ﴾ [البقرة، حزء آبت: ١٧٨]

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول. (المصنف لابن أبي شية ٢٥٥٩، إعلاء السنن، كتاب الحنايات / باب وحوب القصاص في العمد وحواز العفوعنه ٨٦/١٨ رقم: ٥٨٣١ دار الكتب العلمية بيروت)

عمدٌ وهو أن يتعمد ضربه أي ضرب الآدمي في أي موضع من جسده بآلة تفرق الأجزاء، مثل سلاح ومثقل لو من حديدٍ. جوهرة (الدر المختار) عبارتها: العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين والرمح والخنجر والنشابة والإبرة والإشفى وجميع ماكان من الحديد؛ سواء كان يقطع أو يبضع كالسيف ومطرقة المحداد. (شامي /أول كتباب السجنايات ١٥٥/١ - ١٥ ٢ زكريا، الهداية / كتاب الجنايات ٥٣/٤ إدارة المعارف ديوبند، البحر الرائق /أول كتاب الجنايات ٤/٩ دار الكتب العلمية ييروت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مجرسلمان منصور ليور ٧٢/٢ /٣٥٥ الله الجواب صحيح بشبر الحموقا الله عنه الجواب صحيح بشبر الحموقا الله عنه

# قتلِ عدمیں بدل صلح مقتول کے ورثہ کاحق ہے یا معاونین کا؟

سوال (۳): -کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے ہارے ہیں کہ: میں ایک مقتول مرحوم غریب شخص تھا، عوام نے جمع ہو کر قاتل کے خلاف مقدمہ کرنے کا فیصلہ کیا اور مقتول م طلوم کی مالی مد دکی ، بعد میں قاتلین اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے ، اور مقتول کے اولیاء ورثہ اور مقدمہ کی بیروی کرنے والے سر پرستان سے مصالحت ہوئی ، دونوں فریق مسلمان ہیں۔ مصالحت اس پر ہوئی کہ مقتول کے فریق کا مقدمہ سے متعلق جو خرج ہوا ہے، وہ قاتل ادا کرے، قاتل مصالحت اس پر ہوئی کہ مقتول کے فریق کا مقتول کے وہ فرج کی اور شہویا جن لوگوں نے عمومی یا خصوصی نے وہ رقم ادا کر دی، اب بید ہل صلح کس کو دیا جائے ؟ مقتول کے ور شہویا جن لوگوں نے عمومی یا خصوصی تعاون کیا تھا، بیر قم اُن کو واپس دی جائے ؟ اِس کی شریعت کی روشنی میں جوصورت ہوتح ریر کریں۔ ساسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: قلِ عدك برلدين مصالحت جائز ب، اوريه برلِ صلى مقتول كوارثين كاحق ب، اوراس بارك ين مقدمه بين جن اوگول نے تعاون كيا، وه أن كى طرف سے تبرع بجھاجائ گا؛ كول كفرچ كرتے وقت أن كذ بن بين والسى كاكوئى خيال ندتھا۔ قال الله تعالىٰ: ﴿فَمَنُ عُفِى لَهُ مِنُ اَخِيُهِ شَيْءٌ فَاتِبًا عٌ بِالْمَعُووُفِ وَادْآءٌ اللّهِ بِإِحْسَانِ ﴾ [البقرة، حزء آبت: ١٧٨]

وموجبه القود عينا فلايصير مالاً إلا بالتراضي فيصح صلحًا ولو بمثل اللية أو أكثر. (تنوير الأبصار مع الدر المحتار/كتاب الحنايات ٥٨/١٠ (كريه) عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن أحبوا فلهم العقل، وإن أحبوا فلهم العقل، وإن أحبوا فلهم القود. (إعلاء السنن، كتاب الحنايات / باب ثبوت الخيار لولي المقتول بين القصاص والدية بعد رضاء القاتل بالدية ٨٨/١٨ وقم: ٥٨٣٢ دار الكتب العلمية يروت)

عن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابته. (السنن الكبرئ للبيقي ٢٣/١٢ رقم: ٩٣/١ دار الكتب العلمية يروت)

قوله: "إلا أن يعفوا" يعني يجب القصاص إلا أن يعفوا الأولياء فيسقط الـقصاص يعفو المرابع في الـقصاص يعفوهم ولا يجب شيء، هذا إذا كان العفو بغير بدل، وإن كان ببدل يجب المشروط ويتعين بالصلح لا بالقتل. (البحر الراتق/كتاب الحنايات ٩/٩ دار الكتب الملمية يروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری ۲۰۲۷ (۱۴۳۵ه الجواب صیح شبیراحمد عفاالله عنه

# کیافتل خطا کرنے والے کی مغفرت ہوسکتی ہے؟

سوال (۴):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِشرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے قتل خطا کیا ہتو کیا اس صورت میں اس کی مغفرت ہو کتی ہے؟ جب کہ اُس کے ورثہ نے معاف کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: جب مقول كوارثين نے زيد كومواف كرديا بوالله التوفيق: جب مقول كوارثين نے زيد كومواف كرديا بوالله تعالى سے بھى اميد ہے كه زيد كى مغفرت ہوجائى گى؛ البتة زيد كوكفاره اواكر ناضرورى ہے، وہ يدكه دومهينه مسلسل روزه ركھے درميان ميں روزه تو رديے سے از سرنودوباره روزے ركھے ہول گــ دومهينه مسلسل ليا نالله كار يَعْفِرُ اَنْ يُشُركَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنُ

يَشَا ء ﴾ [النساء، حزء آيت: ٤٨]

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئًا إلا حلت لها المغفرة، إن شاء عذبها وإن شاء غفر لها، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنُ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُوُنَ ذٰلِكَ لِمَنُ يَشَآءُ ﴾ (رواه ابن حاته، كذا في التفسير لابن كثير مكمل ٣٣٢ دار السلام رياض)

واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالاستغفار والندامة فقط؛ بل يتوقف على إرضاء أو لياء المقتول ..... فإن عفوا عنه كفته التوبة. (شامي / كتاب الحنايات ٤٩١٦ ٥ كراجي، ١٩٥١٠ زكريا)

و كفارتها أي الخطاء وشبه العمد عتق قن مؤ من؛ فإن عجز عنه صام شهرين ولاء، ولا إطعام فيهما. (اللر المحتار مع الشامي / أول كتاب الديات ٥٧٤/٦ كرابحي، ٢٣٦- ٢٣١/١ زكريا، كذا في الفتاوى التاتار حانية ٩ ١٠،١ ١- ١١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان مصور يورى غفرله ١٨١٨/١/١١ هـ البواحق بشيراته عفا الله عنه الله عنه البواحق بشيراته عفا الله عنه

### قتل شبهِ عمد كاحكم؛ گناه ، كفاره اور ديت

سوال (۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے ہارے ہیں کہ: زید کا عمر کے ذمہ کافی روز سے کچھ قرض ہے ، عمراس میں جان بو جھ کرٹال مٹول اور وعدہ خلافی کرتار ہتا ہے ، ایک روز زید نے جب اپنے قرض کا مطالبہ کیا تو عمر نے اس کوٹا لئے کے لئے دھو کہ دیا کہ ایجی لے کرآ رہا ہوں ، اور شام تک نہ لایا تو زید نے دھو کہ دہی کی وجہ سے غصہ میں اس کی بٹائی کردی ، جس کے سبب مار پیٹ کے درمیان پیچھے گر کر عمر کا سردیوار میں لگ گیا ، جس کے صدمہ سے پندرہ روز کے بعد عمر کا انقال ہوگیا ، زید کا مقصد نہ ضرب شدید تھی نہ اراد ہ تی ، تو عمر کی اس موت کو از روئے شرع کس نام سے موسوم کریں گے ، اور شرع میں اس کا کیا تھم ہے؟ اور زید پر اس سلسلہ

میں دنیا وآخرت میں کیا مواخذہ ہوسکتا ہے،جس کووہ ادا کرکے بری الذ مہ ہوجائے؛ تا کی عنداللہ مواخذہ سے نچ جائے۔

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفيق: صورت مسئوله مين زيد نے عمری قصداً پنائی کی اليمن اس کا مقصد ہلاک کر نانہيں تھا؛ بلکہ تنبيہ مقصودتھی ،جس کی بناپراس کے سرمیں چوٹ لگ جانے کی وجہ سے انقال ہوگیا، تو شبہ عمد ہوا، جس میں گناہ ہوتا ہے اور کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، اور اسلامی حکومت میں دیت بھی لازم ہوا کرتی ہے، زید کو کفارہ دے کرتو بہ واستغفار کرنا چاہئے اور مرحوم کے وارثین سے معافی مائکی چاہئے ، اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے کہ معاف فرمائے گا، اور عمر کو شہادت کا درجہ عطافر مائے گا، انشاء اللہ تعالی ۔ کفارہ ہیہ ہے کہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں ۔ (معان القرآن ۱۵۲۸)

عن إبراهيم قال: ما كان من قتل بغير سلاح فهو شبه العمد، وفيه المدية على العاقلة. (المصنف لابن أبي شية ١٥٩/١٤ رقم: ٢٧٣٠٩)

و الشاني شبهة، وهو أن يقصد ضربه بغير ما ذكر أي بما لا يفرق الأجزاء، ولو بحجر وخشب كبيرين عنده خلافاً لغيره، وموجبه الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة لا القود. (تنوير الأبصار مع المرالمعتار / كتاب المعنايات ٢١، ٣٥ كراجي، زكريا ١٥٨١١٠)

يشترط عند أبي حنيفة أي في شبه العمد أن يقصد التاديب دون الإتلاف. (شامي / كتاب الحنايات ٥٠٠١٦ كراجي، ١٥٨١٠ زكريا)

وكفارته تحرير رقبة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. (الفتاوى الهندية / أول كتاب الحنايات ٣/٦ زكريا)

ومن حكمه: و جو ب الكفارة، و في شرح الطحاوي: بالإجماع والكفارة تحرير رقبة في حق الواجد، وصيام شهرين متتابعين في حق غير الواجب، حتى لو أفطر يومًا يجب الاستقلال ..... ولا إطعام فيه، وهذه الكفارة تفارق سائر الكفارات من وجهين، أحدهما: أن هذه الكفارة يشترط الإيمان في الرقبة، وفي سائر الكفارات لا يشترط. والثاني: أنه لا مدخل للإطعام في هذه الكفارات حتى أنه إذا عجز عن الصوم لا يجزيه الإطعام. ولا قصاص في هذا القتل اجتمعت الأمة عليه. (الفتاوي الناتار عانية ١٠١٥ - ١١ زكريا، فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۷/۳۱۱ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفالاً معند

### قتل عمر کی دیت کتنی ہے؟

سوال (۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع شین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید نے بالقصد بحرکوفتل کر دیا ہے قبل کی وجہ آپسی تعلقات کے اختلاف کا ہونا ہے، قاتل اس گناہ سے شرمندہ ہے؛ لہذا معلوم بیکرنا ہے کہ مقتول بحرکے ور شکو قاتل زیدشر ع حکم کے مطابق کتنی دیت اداکر کے گا، اوراس قبل کی دیت کی ادائیگی کے بعد قاتل زید کی آمامت جائز ہے یا نہیں؟ و نہیں سال گا

البحدواب و بالله المتوفیق: جان بوجه کرتل کرنے کی شکل میں اصل محم تصاص کا ہے، لینی قاتل کو قصاص آقتی کیا جائے گا ؛ لیکن اِس سزا کے اجرا کے لئے اسلامی حکومت شرط ہے، کوئی آ دمی اپنی طرف سے اس سز اکو جاری نہیں کر سکتا؛ البتداولیاء مقتول سے مالی مصالحت کی شکل نکل سکتی ہے، اور اس کی مقدار فریقین کی رضامندی سے کچھ بھی طے ہوسکتی ہے، جس کی شرعاً کوئی تحد بیزمیس ہے، ویسے قلِ خطامیں دیت کی مقدار سواونٹ یا اس کی قیت ہے اس سے زیادہ پر بھی مصالحت ہوسکتی ہے، اور آخرت کے مؤاخذہ سے بیخنے کے لئے تو بدوا ستعفار ضروری ہے، جب سکت تو بد نہ کرے ایسے خص کی امامت مکروہ رہے گی۔

قال الله تعالىٰ: ﴿وَمَن يَعْمَلُ سُوءً ا اَوُ يَظُلِمُ نَفُسَهُ ثُمَّ يَسْتَغُفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠]

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ وَلَوُ انَّهُمُ إِذْ ظَلَمُوا انْفُسَهُمْ جَآئُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيْمًا ﴾ [النساء، حزء آيت: ٦٤]

قال اللُّه تعالىٰ: ﴿إِلَّا مَنُ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظُلَمُونَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٦٠]

قال اللّه تعالىٰ: ﴿قُلُ يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ اَسُرَفُوا عَلَى انْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾ [الزمر: ٣٠]

قال الله تعالى: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ امَنُوا تُوبُوا اِلَى اللهِ تَوْبُةَ نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمُ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيِّئَاتِكُمُ وَيُدُخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْانْهٰرُ يَوْمَ لَا يُحْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ، نُورُهُمُ يَسْعَى بَيْنَ ايْدِيْهِمُ وَبِأَيْمَانِهِمُ، يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمُ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرُ لَنَا، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التحريم: ٨]

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بن مخاض ذكر . (سنن أبي داؤد رقم: ٥٠٤٥، إعلاء السنن / باب دية الخطأ ٨ ١٦٨/١ دار الكتب العلمية يروت)

روى عبد الرزاق عن ابن جريج، عن ابن طاؤس، قال: في الكتاب الذي هو عند أبي، وهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اصطلحوا في العمد فهو على ما اصطلحوا عليه". (المحلى ٣٦٣١، المصنف لعبدالرزاق ٢٨٣١٩ رقم: ٢٧٢١٦) إعلاء السنن ١١١٨ دار الكب العلمة يورت)

فإنه لو قتل القاتل عمداً أجنبي عن المقتول يقتص من الأجنبي للقاتل إن

قتله الأجنبي عمدًا. (شامي، كتاب الحنايات / فصل فيما يوجب القود وما لا يوجه ١٦٢/١٠ زكريا)
قتل رجلا عمداً وله وليان فصالح مع أخ عن الدية على خمسين ألفاً له
خمسة وعشر ون ألفا، ولغير المصالح خمسة آلاف نصف الدية، وعن الإمام أن
الصلح في العمد أيضا على أكثر من الدية لو من جنس الواجب باطل كما في
الخطا؛ لكن المشهور المنصور أن ذلك في الخطا، وفي العمد يصح كما
ذكر نا. (بزازية على هامش الفتاوئ الهندية كتاب الحدود/ نوع آخر في الصلح ٢٠٠١، مستفاد

كتبه:احقر محرسلمان منصور بورى غفرله ٢/١٤/ ١٩٢٧ه

الجواب ضحيح بشبيرا حمد عفااللهءنه

فضائی حادثه میں متأثرین کو کمپنی کی طرف سے دی جانے والی قم کا حکم؟

سوال (۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ فیل کے بارے میں کہ: مقصد تحریر ہیں ہے۔ کہ سال گذشتہ سعود ہیا اور قزاقسعان کے طیاروں کا حادثہ ہوا، جس پر سعودی طیارہ کمپنی کی وکیل کمپنی جولندن میں ہے، مسافرین کا جانی ومالی معاوضہ اوا کررہی ہے، اس کے متعلق چندا مورقا بل توجہ ہیں:

(۱)اس رقم کے لینے کا جواز وعدم جواز بہر دوصورت حکم کی تنقیح ۔

(۲) پیذمه دار نمینی عاقله کے حکم میں ہوگی یانہیں؟

(۳) اگر بهر دوصورت مثبت پہلو ہوتو اس قم پر حکم دیت کا اجراء جب کہ مصرین کی تحقیق کے مطابق میمض ساوی حادثہ ہے، جس میں طرفین کی تعدی کا ثبوت نہیں ملتا، نیز بیتمرعا نہ کا رروائی بیمہ کی بنیا دہے، ان جملہ امور پرغور فر ماکر جواب عنایت فرما کیں؟

نوٹ:- بیسوال بغرض تحقیق ارسال ہے،احقر کوان اجزاء میں پچھا کجھن ہے۔ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفيق: مسئوله صورت مين فضائي حادثه كمتائرين كورقم ادا

کرنے والی فضائی کمپنی نہ تو عاقلہ ہے اور نہ اس کی ادا کر دہ رقم پر'' دیت'' کی تعریف صادق آئی ہے؛ بلکہ بیاس کی طرف سے صرف تبرع ہے، جواس کے اپنے بنائے ہوئے قانو ن پر بنی ہے، یعنی اس نے خودا ہے اوپر بیلازم کرلیا ہے کہ اگر اس کا کوئی مسافر دوران سفر حادثہ کا شکار ہو جائے، تو کمپنی اس کے ورثۂ کومتعینہ رقم اداکر ہے گی؛ الہٰ دااس رقم کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

كذا تستفاد من العبارة الأتية: لو قال: وهبت جاريتي هذه لأحدكم، فليأخذها من شاء، فأخذها رجل منهم تكون له وكان أخذه قبو لاً. (البحر الرائق ٢٨٥/٧)

اب رہ گیا بیمہ کامسکد، تو واقعہ ہے ہے کہ ہوائی جہاز کے نکٹ کے ساتھ بیمہ کے نام سے لی جانے والی رقم کی نوعیت' لائف انشورش' سے بالکل جداگا نہ ہے، مثلاً لا لئف انشورش میں اگر جادثہ پیش نہ آئے تو رقم مع سود واپس ملتی ہے، اور ہوائی نکٹ میں سے مذکورہ شکل میں کوئی رقم واپس نہیں ہوتی، دوسرے بیک کہ لائف انشورش میں جمع شدہ رقم کے اختلاف سے واپس ملنے والی رقم کی مقدار میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جب کہ ہوائی حادثہ میں مطلقاً ایک رقم مقرر ہوتی ہے، خواہ سفر چھوٹا ہو یا طویل، بہر حال اس بیمہ پر لا گف انشورش کا تھا جاری کرے اسے ممنوع قرار نہیں دیا جاسکا؛ بلکہ ہوائی طویل، بہر حال اس بیمہ پر لا گف انشورش کا تھا وضہ ہی قرار دی جاتی ہے، اور عام مسافرین کو پیت بھی نہیں ہوتا کہ ان سے بیمہ کی رقم گی گئی ہے، وہ تو ساری رقم کوئلٹ کی قیمت ہی تھے ہیں، اور بیمہ کا تصور نہیں ہوتا کہ ان سے بیمہ کی رقم گی گئی ہے، وہ تو ساری رقم کوئلٹ کی قیمت ہی تھے ہیں، اور بیمہ کا تصور مجماحاتے گا، اور تبرع کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔ (ستفاد نقادی نظامیا ۱۹۸۸) فقط واللہ تعالی اعلم سمجھاجائے گا، اور تبرع کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔ (ستفاد نقادی نظامیا ۱۹۸۸) فقط واللہ تعالی اعلم سمجھاجائے گا، اور تبرع کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔ (ستفاد نقادی نظامیا ۱۹۸۸) فقط واللہ تعالی اعلم سمجھاجائے گا، اور تبرع کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔ (ستفاد نقادی نظامیا ۱۹۸۸) فقط واللہ تعالی اعلم

الجواب صحيح بشبيرا حمد عفاالله عنه

ٹرک حادثے میں مرنے والے کوعدالت سے ملنے والی رقم کا مالک کون ہوگا ؟

**سوال** (۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں

کہ: محمد عثمان کا ایک سرئک حادثہ میں ایک ٹرک سے ٹھوکرلگ کر انتقال ہو گیا تھا، پھر محمد عثمان کے گھر والوں نے ٹرک کے مالک پر مقدمہ کردیا تھا، اب مقدمہ فائنل ہوا، تو مالک ٹرک کی طرف سے عدالت نے محمد عثمان کے ورث کو تجھر قم دلوائی ہے۔ دریافت بیر کرنا ہے کہ اس قم کا حق دار کون ہے، والدین یا بھائی بہن؟ ابھی مرحوم کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو شرعاً اس قم کولینا کیسا ہے؟ اور اس قم سے والدین کچ کر سکتے ہیں یانہیں؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مسئولی سورت میں ٹرک کے مالک کی طرف سے جورقم بذریعہ عدالت موصول ہوئی ہے، یہ دیت کے حکم میں ہے، اور اُسے عثمان کے شرعی ور شدینی اُس کے والدین کے درمیان حسب حصص شرعیت میں جائے گا، والدہ کوکل رقم کا چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور مابقیہ پوری رقم والدکو ملے گی، یہ دونوں اگر جا ہیں تو اپنے اپنے حصہ کی رقم کو سفر جج میں بھی لگا سکتے ہیں؛ کیوں کہ بیمال اُن کے لئے طال اور طیب ہے۔

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿فَانُ لَمُ يَكُنُ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَانُ كَانَ لَهُ إِخُوَةٌ فَلِامِّهِ السُّدُسُ مِنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيُ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء حزء آبت: ١١]

وصح في الجناية العمد مطلقًا بأكثر من الدية والأرش أو بأقل لعدم الربا. وفي الخطأ كذلك لا تصح الزيادة؛ لأن الدية في الخطاء مقدرة، حتى لو صالح بغير مقاديرها صح، كيف ما كان بشرط المجلس؛ لئلا يكون دينًا بدين. (الدر المختار) حتى لو صالح، أفاد أن الكلام فيما إذا صالح على أحد مقادير الدية، وصح مائة بعير أو مائتا بقرة أو مائتا شاة أو مائتا حلة أو ألف دينارٍ أو عشرة آلاف درهم، كما في العزمية عن الكافي. (الدرالمختارمع الشامي / كتاب الصلح ١٣٥٥ كراجي، ١٤١٨ ذركيا)

ثم الصلح في فصل الخطاء إن كان بعد القضاء بنوع من أنواع الدية، أو

بعد تراضيها على ذلك - إلى قوله - وإن كان بعينه يجوز، سواء قبض في المجلس أو لم يقبض، هذا الذي ذكرنا إذا اصطلحا بعد القضاء والرضاء.

(الفتاوي الهندية، كتاب المعنايات / الباب السادس في الصلح والعفوو الشهادة فيه ٢٠١٦ زكريا)

كانت الدية في مال القاتل لورثته المقتول. (حانية على هامش الهندية ١/٥٥٥) فقط والدّرتعالي اعلم

املاه:احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۳۱/۷ اهد الجواب صحیح بشیراحمه عفاالله عنه

### لڑ کے کے انتقال پر گور نمنٹ کی طرف سے ملنے والی رقم کا استعمال؟

سے ال (۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمار کے گا ۲۰۱۲ میک انتقال ہوگیا، اُس کی ہیوی اور دو بچے ہیں، ایک ٹرکا ۱۲ ارسال کا اور ٹرکی مهرسال کی ہے، ہیوہ کو ہیں ہزار روپئے گورنمنٹ سے ملے ہیں، ان پیسیوں کا کس طرح استعمال کریں، جواس بچی کو مستقبل میں بالغ ہونے کے بعد کا م آسکیں:

(۱) بینک سے ایف ڈی کرالیں۔

(۲) لائف انشورنش میں اسکیم ہے کہ ۳۰ میزارجع کرنے پرسولہ سال میں سوالا کھروپے ملیں گےاور ۲۸ مہزاررو پیدجمع کرنے پر ہیں سال میں سوالا کھر وپید ملے گا، مذکورہ شکلوں میں کون جائز ہےاورکون نا جائز ہے یا اس کے علاوہ کوئی اورشکل ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: الركى كى وفات پر گورنمنٹ كى طرف ہے جور قم ملتی ہے وہ دیت كے مشابہ ہے، اس ميل والدين ہے وہ دیت كے مشابہ ہے، اس لئے اس ميں مرحوم كے سب وارثين كا حصہ ہے، اس ميں والدين ہوہ لڑكا اورلزكى سب شامل ہيں، بير قم سب وارثين كو حسب حصص شرعية تقسيم كردينى جائز الله بجول كے حصى جورقم آئے ياتو أسے بعينم امانت كے طور پر محفوظ ركھا جائے، ياكسى جائز

کاروبار میں لگا کرائس کی آمدنی جمع کی جاتی رہے،اس رقم کو بینک میں ایف ڈی کرانایا لائف انشورنش میں جمع کراکرسودحاصل کرنا قطعاً حرام ہے۔

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربوا وهؤ كله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. (صحيح مسلم ٧٢/٢ رقم: ١٩٥٨، سنن الترمذي ٢٢٩١ رقم: ٢٠٦١، مشكاة المصابيح، البيوع/ باب الربا ٤٤٢، مرقاة المفاتيح ٢٣/٦ رقم: ٢٨٠٧ دارالكب العلمية بيروت)

كل قرض جر منفعة فهو ربا. (المصنف لابن أبي شيه ١٤٨١٠ بيروت) كل قرض جر نفعًا حرام أي إذا كان مشروطًا. (شامي ١٦٦٦٥ كراچي، ١٩٥٧ تزكريا) قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قر ابتهم. (السنن الكبرئ لليهني ١٩٣١٦) فقط والتُّرتعا لي اعلم

املاه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۰۳۲/۳۷۱۱ ه الجواب سیح شهبر احمد عقاالله عنه

# ناحق رپورٹ میں نام درج کرانے والے تو آل کرنا؟

سوال (۱۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زیدالیشن میں ایک آدی کی حمایت کر رہا تھا، عمر دوسرے آدی کی حمایت کر رہا تھا، دونوں آدی کہ: زیدالیشن میں ایک آدی کی حمایت کر رہا تھا، دونوں آدی الیشن ہار گئے، اب زیدا ور عمر میں دشنی پڑئی، اتفاق سے زید کے ایک دوست کا قتل ہوگیا، جن لوگوں نے دیکھا؛ لیکن رپورٹ میں زید نے دوسرے آدمیوں کے ساتھ عمر کا بھی نام درج کرادیا، جو قتل کرنے میں شریک نہیں تھا، جب کہ مقتول کے ماں باپ زید کی اس جرکت سے راضی نہیں تھے؛ لیکن اُن کو مجھایا تو وہ مان گئے، عمر نے چند بااثر لوگوں کو زید کے پاس جیجا کہ وہ رپورٹ سے اُس کا نام خارج کرادیے، مرقع پا کر عمر نے زید کو قتل کر دیا، اب معلوم یہ کنا ہے کہ مرکز دید نہیں مانا، معلوم یہ کنا ہے کہ مرکز دید کیا کہ کا کہ کہ کہ دوسرے کے قتل کے در پے تھے، موقع پا کر عمر نے زید کو قتل کر دیا، اب معلوم یہ کرنا ہے کہ عمرکز کر کا کیا ہے؟

زیداورعمر میں سبسے زیادہ قصوروا رکون ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: عركازيدُونُل كرنا قطعاً جائزنيس بـ

قال اللَّه تبارك وتعالىٰ: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [بني اسرائيل، حزء آيت: ٣٣]

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ وَمَنُ يَقُتُلُ مُؤُمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهُا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴾ [النساء: ٩٣]

قَـالَ اللّٰهَ تَعَالَىٰ: ﴿مَنُ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفُسٍ اَوُ فَسَادٍ فِي الْاَرُضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة حزء آيت: ٣٣]

زیدنے اپنے دوست کے قتل میں غلط طریقہ پرعمر کا نام ککھوا کرا گرچہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے؛ لیکن اس کے اس گناہ کے مقابلہ میں عمر کا زید کو قل کرنے کا گناہ زیادہ بڑھا ہوا ہے قتل نفس کو احادیثِ شریفہ میں بڑے ہلاکت آمیز گناہوں میں شار کیا گیا ہے۔ عمر پر زید کے وارثین سے مصالحت کرنا اور سے دل سے اس گناہ ظیم پر تو ہواستغفار کرنالا زم ہے۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس..... الخ.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله، ..... وقتل المنفس التي حرم الله إلا بالحق ..... الخ. (صحيح البخاري رقم: ٢٧٦٦، صحيح مسلم، كتاب الإيمان / باب الكبائر وأكبرها ٢٤١٦ رقم: ٩٨، كذا في الترغيب والترهيب مكمل ٤١٧ رقم: ٢٨٦٤ يت الأفكار الدوليه فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۳ /۱۳/۹/۱۳ الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

### سسرال والوں کے بہت لگانے پر بیوی کاخودکشی کرنااور سسرال والوں ہے دیت وصول کرنا؟

سوال (۱۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ہندہ نے زید کے ساتھ ذکاح کیا، نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ زید نامر دہے؛ لیکن ہندہ نے کہا کہ اس مرد کے ساتھ رہوں گی، طلاق لے کر دوسرے مرد کے پاس نہیں جاؤں گی، چند سال گذر نے کے بعد ہندہ کے پیٹ سے ایک بچی پیدا ہوئی، تو ہندہ کے سرال والوں نے اس پرلعن طعن کیا، اور تہمت بھی لگائی کہ یہ بچی تو کہاں سے لائی ؟ تیرا شو ہر تو جماع کے بھی قابل نہیں ہے؟ تو اس نے عارا ورشرم کی وجہ سے دوسرے کے گھر میں جا کر خود شی کرلی۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسی صورت میں ہندہ کے سسرال والے اُس کے قُل کا اور موت کا سبب بنے ، تو اِن سسرال والوں پرکوئی تاوان وغیرہ لا زم ہوگا یانہیں؟ ہمارے ساج میں اس طرح کی خود کثی پرعورت کے سسرال والوں سے تاوان کے طور پر لاکھوں رو پئے وصول کئے جاتے ہیں ، پیروصول کرنا صبح ہے یانہیں؟ مدلل و مفصل جو اب عنایت فرما ئیں۔ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوهنيق: جَسْ تَضَ كولوگ نام رسجَحة ہوں ، وہ علاج وغیرہ کے ذریعہ بعد میں صحت مند ہوسکتا ہے؛ لہذا اُس کے زکاح میں رہتے ہوئے ہندہ سے جو نچی پیدا ہوئی ہے ، وہ زید ہی کی کہلائے گی ، اس کی وجہ سے ہندہ پر تہمت لگانا کسی کو جائز نہ ہوگا ، اور جن لوگوں نے اس بناء پر ہندہ پر تہمت لگائی ہے وہ سخت گنجگار ہیں ، اُن پر تو بدواستغفار لازم ہے ؛ تا ہم بعد میں شرم کی بنا پر ہندہ نے جو خود دُی کی ہے ، وہ بھی گناہ کا کام ہوا ، جس کی وہ خود ذمہ دار ہے ، اِس خود شی کی بنا پر ہمت لگانے والوں سے ال باتا وان وصول کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا

السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم النوحف، وقدف المحصنات الغافلات المؤمنات. (صحيح البحاري رقم: ٢٧٦٦ صحيح مسلم رقم: ٩٨، كذا في الترغيب والترهيب مكمل ٤١٧ رقم: ٢٨٦٤ بيت الأفكار الدوليه)

عن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. (مشكاة المصابح ٢٨٧)

قال القاري تحت قوله عليه السلام: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه...... الخ" أي بالشتم واللعن والغيبة والبهتان والنميمة. (مرقاة المفاتيح ١٤٣/١ رشيدية)
إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر. (الأشباه والنظائر ٢٣٧/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۷۷۷ ار۱۳۳۳ اهد الجواب صحیح بشیراحمدعفاالله عنه

## ڈاکٹر کو بیار کے موت کا انجکشن لگانے کا مشورہ دینا؟

سوال (۱۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے ہارے میں کہ: بند ہ کے نانا صاحب مرحوم ایک جہتال میں زیرعلاج سے، ان کا وارث اس وقت میں ہی تھا، اور میری عمر کم تھی ، کالج میں پڑھتا تھا، نانا صاحب (حالت نزع) میں مبتلا ہو گئے، ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا کدئی روزاس بے ہوتی کی حالت میں ہوگئے، یا تو اپنا مریض جہتال سے لے جاؤیا ہمیں اجازت دوکہ ہم ان کو ایسا انجکشن لگا دیں ، جس سے ان کی موت واقع ہوجائے، میں نے کہا کہ آپ کو جو کرنا ہو کرو، میں اس کے بارے میں کچھ نین کہ سکتا، اُنہوں نے چند باراییا ہی کہا، میں نے بہوری نے بہی جواب دیا، اُنہوں نے بجوری بیا جو کرنا ہے کراو، اِس کے بعداُنہوں نے انجکشن لگا دیا جس کے لئے مجبوری بادلیانا خواستہ کہد یا کہ جو کرنا ہے کراو، اِس کے بعداُنہوں نے انجکشن لگا دیا جس کے لئے مجبوری بادلیانا خواستہ کہد یا کہ جو کرنا ہے کراو، اِس کے بعداُنہوں نے انجکشن لگا دیا جس کے لئے مجبوری

میں میرا تھم تھااور اُن کی موت واقع ہوگئی، کیااس صورت میں میرے او پوٹل کا الزام آئے گا، یا یہ قتل میر الکم تھا! (بیسب کچھ بادل ناخواستہ مجبور کی میں ڈاکٹروں کے مجبور کردینے کی وجہ سے ہواہے، میر علاوہ ناناصا حب کے پاس خدمت کے لئے کوئی نہ تھا ) اب اس گناہ عظیم سے دینا و آخرت میں نجات پانے کے لئے شریعت نے میرے متعلق جو راستہ یا فیصلہ طے کیا ہے، وضاحت سے بیان فرمادیں، نیز دیت کئی واجب ہوگی اور بید دیت کس کودی جائے گی ؟

البحواب وبالله المتوفيق: آپ نے اپنیارنانا کی زندگی کوئم کرنے کے لئے واکٹر وں کوموت کا انجکشن لگانے کی اجازت دی ہے، جس کی وجہ ہے آپ بخت گنبگار ہوئے ہیں، اورعنداللّٰد آپ اپنے نانا کے قل میں شریک ثار ہوں گے، آپ پرلازم ہے کہ آپ دل سے توبہ واستغفار کریں، اورنانا کے وارثین کے ساتھ حسن سلوک کرکے آئییں راضی کرنے کی کوشش کریں۔ (متفاد خصائل ورفقا کیڈی کے فیصلے ۱۹۸)

قال اللّٰه تعالىٰ: ﴿وَمَنُ يَقُتُلُ مُؤُمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيُهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيُهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴾ [النساء: ٩٣]

قَـال الله تعالىٰ: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفُسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْارْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة، حزء آيت: ٣٢]

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لقتل مو من أعظم عند الله من زوال الدنيا. (سن النسامي ه ١٤)

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق لدينه التارك للجماعة، متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب القصاص / الفصل الأول ٩٩٧)

القتل الذي يتعلق به الأحكام الآتية من قود ودية و كفارة وإثم، وحرمان إرث خمسة، الأول: عمد، وهو أن يتعمد به أي ضرب الآدمي في أي موضع من جسده بآلة تفرق الأجزاء مثل سلاح ومثقل لو من حديد و محدد من خشب وزجاج وحجر وإبرة في مقتل برهان، وليطة ونار، وموجبه الإثم. (الدرالمعتار مع الشامي / كتاب الحنايات ١٥٥١ - ١٥٥ (كريا) فقط والترتع الى اعلم

املاه: احقر محمه سلمان منصور پوری غفر له ۱۲۳۲/ ۱۲۳۳ هه الجواب صحیح بشیر احمد عفا الله عنه



# حدود سے تعلق مسائل

# غيراسلامي حكومت ميں اپنے طور پرزانی کوتل کرنا؟

سوال (۱۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے زمانہ ہیں جب شادی شدہ جوڑے سے زناکا صدور ہو جاتا ہے، تو اسے سنگ سار کیا جاتا تھا، اور اس حکم پر تخق سے عمل کیا جاتا تھا، اب یہاں ہندوستان میں چوں کہ غیراسلامی حکومت ہے، اور کوئی الیی شرعی عدالت بطور خاص مسلمانوں کے ہندوستان میں چوں کہ غیراسلامی حکومت ہے، اور کوئی الیی شرعی عدالت بطور خاص مسلمانوں کے لئے قائم نہیں ہے، جہاں ایسے دونوں مجرموں کوشرعی سزا سنگ سار کی دی جائے، تو کیا شوہراس شخص کو زنا کے جرم میں قتل کروا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر قتل کرواد ہے تو وہ عنداللہ ماخوذ تو نہ ہوگا؛ کیوں کہ ایسے شخص کا وجود معاشرہ کے لئے نہا ہے، ہی خطر ناک و باعث فساد و بگاڑ ہے، مردا پئی بیوی کو طلاق دے کر سز اتو دے سکتا ہے؛ لیکن میکھنے اپنی اس حرکت پرنا زاں وفر حال رہتا ہے، بیوی کو طلاق دے کر سز اتو دے سکتا ہے؛ لیکن میکھنے اپنی اس حرکت پرنا زاں وفر حال رہتا ہے، باسمہ سجانہ نوائی

البحواب وبالله المتو هنيق: سنگ ساري كى سزاصرف اسلامي حكومت ہى ميں نافذ ہو سكتى ہے، جب كہ حاكم وقت اپنى نگرانى ميں اس سزاكو نا فذكر نے كا تحكم دے، غير اسلامي حكومتوں ميں اپنے طور پر زانى كوفل كرنے كى شرعاً اجازت نہيں ہے، ايسے بدكار لوگوں كومعاشرہ سے پاک كرنے كى ذمددارى حكومت كى ہے، افرادى طور پركى كوسز اكيں جارى كرنے كا حى نہيں ہے۔

فيشترط الإمام الاستيفاء الحدود. (شامي /كتاب الحنايات ٩/٦ ٥٥ دار الفكر بيروت، الفتاوئ الهندية / أول كتاب لحدود ١٤٣/٢ زكريا، فتح القدير / فصل في الحد ٥/٥٣٠ دار الفكر بيروت) وزاد الكمال في دار الإسلام؛ لأنه لاحد بالزنا في دار الحرب. (الدر المعتدار / كتاب الحدود ٢٠٦ زكريا، كنا في محمع الأنهر / باب الوطئ الذي يوجب الحدّ ٣٤٨١٢ دار الكتب العلمية بيروت، البحر الرائق / باب الوطئ الذي يوجد الحدّ ١٧/٥ كوئه، فقط والدَّنق ألَى اعلم كتب: التقر مُحمد المان منصور بورى غفرلية ١٢/٨٧ اله الجاب عن شبيراتم عفا الدِّعنه

# کیا جرائم پر قانونی سزایانے کی وجہت آخرت کی سزا سے معافی ہوجائے گی؟

سوال (۱۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے ہارے میں کہ: شریعتِ اسلامیہ میں ہر جرم کی سزامقرر ہے، اور یہ تقیدہ ہے کہ سزا کاشخ کے بعد انسان جرم اور گناہوں سے پاک مانا جاتا ہے، ہمارے ملک کے قانون کے حساب سے ملنے والی سزائیں مختلف ہیں، کیا اُن سزاؤں کوکاشخ کے بعد شریعت کے روسے بھی پاک صاف مانا جائے گا۔ باسم سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: شریعت میں جوسزا کیں مقرر ہیں، اُن کامقصد معاشرہ سے جرائم کی روک تھام ہے، اُن سزاؤل کی وجہ سے آخرت میں معافی اُس وقت ہوگی جب کہ مجرم سے دل سے تو بداور استغفار کرے، جب اسلامی سزاؤل سے بذات خود گنا ہول کی صفائی نہیں ہو کتی، تو ہمارے ملکی قانون میں جو جرائم کی خودسا ختہ سزا کیں مقرر میں، اُن سے بدرجہا ولی آخرت کی معافی ہر گزنہیں ہوگی، اس کے لئے تو بداستغفار ضروری ہے۔ (ستفائد بی سائل اوران کا طل ۱۳۹۳) ولیس مطهرًا عندنا؛ بل المطهر التو بق، فإذا حد ولم يتب يدقى عليه إشم وليس مطهرًا حدود ۱۶۰ زکر یا، فقط واللہ تعالی اعلم

املاه:احقرمحد سلمان منصور بوری غفرله ۱/۳۳۲/۱۱ هد الجواب صحح بشیراحمد عفاالله عنه

# کیامحض دنیوی سزا آخرت میں معافی کا سبب بن سکتی ہے؟

سوال (۱۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جن حضرات کوونیا میں کئی جرم کے بدلہ میں اسلامی حکومتیں سزادے دیتی ہیں، تو کیااُن مجرمین کو آخرت میں اِس جرم کی سزالے گی اور اُن پر عذاب ہوگایا نہیں؟ یادنیا میں سزایانے کے بعد آخرت میں گرفت نہیں ہوگی، شریعت میں کیا حکم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

**البعبواب و بالله التوفیق**: آخرت میں معانی کامدار کچی توبہ پرہے بمحض دنیوی سزاجاری ہونے سے آخرت میں معانی نہیں ہوگی۔اَ حناف کا موقف یہی ہے۔

قال الله تعالىٰ: ﴿فَمَنُ تَابَ مِنُ بَعُدِ ظُلُمِهِ وَاصُلَحَ فَاِنَّ الله يَتُوبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيهٌ ﴾ [المائدة: ٣٩]

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب. (مشكاة المصابيح/ باب الاستغفار والتوبة ٢٠٦)

وليس (الحد) مطهرًا عندنا؛ بل المطهر التوبة، قال الشامي: فإذا حد ولم يتب يبقى عليه إثم المعصية. (الدر المعتار مع الشامي / أول كتاب الحدود ٤/٦ زكريا) فقط والدّنقالي اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۲۵ رار ۴۲۵ اهد الجواب صحیح بشیراحمه عفاالله عنه

# کیاویڈیوگرافی سے زنا کا ثبوت ہوسکتا ہے؟

سوال (۱۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: باب الزنا میں چارگواہوں کا ہونا ضروری ہے، اگر کوئی آ دمی مردوعورت کوزنا کرتے دیکھ کر تصویر چانچ کے لیے کہ اللہ اللہ اللہ کا فی ہوگی، نیزا گریت تصویر یاویڈیوکو

چارآ دمی دیکھ کر پھر قاضی کے سامنے گوا ہی دیں ، تواس کا کیا تھم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: سزاؤل کے سلسلے میں شریعت کا ہم ترین ضابطہ یہ کے کہ محدود کا ہم ترین ضابطہ یہ کے کہ حدود کا حکم معمولی شبہ ہے بھی ساقط ہوجا تا ہے؛ لہذا اس طرح کے کسی بھی مقدمہ میں فیصلہ کے اصل گواہوں کا ہونا ضروری ہے، تصوریا ویڈیو فیصلہ کا مدانہیں رکھاجا سکتا؛ کیوں کہ اس میں تلبیس اور تبدیلی کی کافی گنجائش ہے، اس شبہ کی بنیاد پر شریعت نے تحریری شہادت کو بھی معتر نہیں مانا؛ کیوں کہ اس میں بہر حال اشتباہ کا خطرہ موجود ہے۔

قال الله تعالىٰ: ﴿ لَوُلَا جَآءُ وُا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاِذُ لَمُ يَأْتُوا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ [الدر: ١٣]

قال الله تعالىٰ: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنُ نِسَآءِ كُمُ فَاسُتَشُهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرُبَعَةً مِنْكُمُ﴾ [النساء: ١٥]

عن أبي هرير ة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله! إني وجدت مع امر أتي رجلاً، قال: أمهًا له حتى أتى بأربعة شهداء؟ قال: نعم. (صحيح مسلم/كتاب اللعان ٤٩١/١ وقم: ١٤٩٨)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إدرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. (سنن الترمذي، الحدود/باب ما حاء في درء الحدود / ٢٦٣١ رقم: ١٤٤٤)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرؤا الحدود بالشبهات. (مسندالإمام الأعظم أبي حنيفة ١٨٤/١-١٨٥ رقم: ١٢٧ المكبة الإمدادية مكة المكرمة)

ويثبت بشهادة أربعة رجال في مجلس واحد بلفظ الزنا، وعد لو سرًا وعد لو سرًا وعد أب وعد لو سرًا وعد أب وعد لو سرًا وعد أب المار المحتار مع الشامي / أول كتاب المحدود ١٧/٦ (كريا، ملتقى الأبحر / كتاب العدود ٢٧/١ دار الكتب العلمية يروت)

أجـمـع فـقهـاء الأمصار على أن الحدو د تندراً بالشبهات. (الأشباه والنظائر ١٩٣١، الفتاوئ التاتارحانية ٣٥٧/٦ زكريا، فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور اپوری غفرله ۱۳۲۵/۱۸۳۳ ه الجواب صحح بشیراحمه عفاالله عنه

## زانی کےمعاون کی سزا کیاہے؟

سوال (۱۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک زانی کے معاون کی اِسلام میں کیا سزاہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفيق: حالات كاجائزه كرمسلم حاكم مناسب سزاتجويز كرسكتا ب،اس كے لئے كوئى سزامتعين نہيں ہے۔

قىال اللَّه تعالىٰ: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُو انِ﴾ [المائدة، حزء آيت: ٢] فقطواللَّدِتعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۱۲۵/۸/۱هه الجواب سیح بشیر احمد عفاالله عنه

کیا ہندوستان میں زانی اور زانیہ کول کی سزادے سکتے ہیں؟

سوال (۱۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: (۱) اگرکوئی ہندوستان کے اندرز ناکر لیواس کی سز اکیا ہوگی، اورا گراس کی سزا ۸رکوڑے

ہیں،تو• ۸رکوڑے کس چیز سے لگائے جائیں گے۔

(۲) کیا مال اور باپ کوئل ہے کہ اپنی اولاد پر کوئی بھی قانون نافذ کریں ،جیسا کہ کسی کی اولاد زنا کر لے، تو کیا مال اور باپ کوئل ہے کہ وہ اپنی اولاد زنا کر لے، تو کیا مال اور باپ کوئل ہے کہ وہ اپنی اور بھائی وغیر وعبرت کے طور پرلڑ کے کوئلی کل کرسکتے ہیں؟ جس نے زنا کیا ہے، جب کہ انہوں نے اپنی لڑکی کوئل کر دیا ہو۔

(٣) جس لڑ کے اورلڑ کی نے زنا کیا ہے، اُن کے درمیان کوئی غیرمسلم یا مسلمان عورت ہے، جس نے جادویا ٹوناوغیرہ کے ذر لعیار کے اورلڑ کی میں ملا قات کرائی ہے، جب کہ لڑکی والوں کو پختہ یقین ہے کہ غیرمسلم عورت ہی کی مددسے وہ اس صدتک پنچے ہیں کہ انہوں نے زنا کر لیا ہے، تو کیا اس کوفل کر سکتے ہیں؟ ہندوستان میں قصاص کا بدلہ کیا ہے؟ کیا وہی ہے جو قر آن کر یم میں بیان کیا گیا ہے یا اور پچھ؟

الجواب وبالله التوفيق: حدود وقصاص كا جراء صرف أن مما لك يين بوسكتا به جهال إسلامي توانين نا فذاور جارى بهول؛ للبذاجن مما لك يين اسلامي توانين نا فذاور جارى بهول؛ للبذاجن مما لك يين اسلامي توانين نا فذنبين بين، جيب كه بهار الملك بهندوستان، تو وبال كي شخص يا جماعت كواسيخ طور يركسى مجرم يرخواه وه اس كا قريبي عزيزيا اولا دبى كيول في بهو؟ اسلامي سزا جارى كرف كاحق نهيل بها يسيمما لك بين مجر مين كولكى قانون كتحت سزاولا في جاء وربهر حال أنهين اسيخ جرم يرتي تو بداور استغفار لازم بهو وزاد المحمال في دار الإسلام؛ لأنه لا حد في دار المحوب. (المدر المعتار مع وزاد المحمال في دار الإسلام؛ لأنه لا حد في دار المحوب. (المدر المعتار مع الشامي / كتاب المحدود ٢٦٦ زكريا، مستفاد كفايت المفتى

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۷/۵/۱۲ هد الجوال صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

## ہندوستانی حکومت میں زانی کورجم یا سوکوڑے کی سزادینا کیساہے؟

سوال (19): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: حدیث پاک کے مطابق اور شرع حکم کی روسے زانی کو''اگرشا دی شدہ ہے تو رجم اور شادی شدہ نہیں ہے تو سوکوڑے'' اب ہندوستان میں احکامات شرعیدلا گوئییں ہیں ، تو یہاں ان کی سز اکیا ہوگی ، اور اس جرم عظیم سے چھٹکار کا طریقہ کیا ہوگا ؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوفیق: اسلامی حکومت میں شرعی ثبوت ( چارمردوں کی واضح گوائی یا ملزم کے اقرار ) پائے جانے پرزانی پر حد جاری ہوتی ہے؛ لیکن جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے و ہاں انفرادی طور پر بیسزا جاری کرنے کا کسی کوئی نہیں ، ایسے جرائم کو رو کئے کے لئے برادری والے علاء کے مشورہ سے مناسب لائے عمل اپنا سکتے ہیں ، نیز ملکی قانون کا بھی سہار الیا جاسکتا ہے ، اور ببرحال مجر مین کو اللہ تعالی سے بچی تو بہر نالازم ہے۔ ( کنایت المفتی ۱۷۶۲)

واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة، وأنها واجبة على الفور لا يجوز تاخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. (شرح النووي على صحيح مسلم ٤/٢ ٥٥) وقال الحصكفي: لأنه لا حد في دار الحرب. (الدرالمعتار / كتاب الحدود ٤/٥ دارالفكر بيروت، البحر الرائق / باب الوطء الذي يوجب الحد ٩/٥ ٢ زكريا، الهداية ٢/٧ ١٥ إدارة المعارف ديوبند)

ويثبت بشهادة أربعة رجال، ويثبت أيضًا بإقراره صريحًا صاحيًا. (شامي / كتاب الحدود ٥/٧-١٠ زكريا، فتح القدير / كتاب الحدود ٥/٥-١٠ زكريا، فتح القدير / كتاب الحدود ٢/٥-١٠ دار الفكر بيروت)

وكل مرتكب معصية لاحد فيها، فيها التعزير. (شامي ١١٣/٦ دارالفكر بيروت) فيشتر ط الإمام الاستيفاء الحدود. (شامي/كتاب الحنايات ٤٩/٦ دار الفكر بيسروت، المفتـاوى الهـنـدية / أول كتاب الحدو د ٤٣/٢ ١ زكريا، فتح القدير / فصل في الحد ٣٠٥٥ دار الفكر بيروت، فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محرسلمان منصور پوری غفرله۱۸۱۱/۱۹۲۸ ه الجواب صحیح بشیراحمد عفالله عنه

## زانی اور مزنیه میں سے ایک زنا کا اقرار کرے دوسرا اِنکار کرے تو سزاکس پر ہوگی ؟

سوال (۲۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسَلد ذیل کے بارے میں کہ: زانی اور مزنیہ میں سے صرف ایک شخص بھی زنا کا اقرار کرے اور دوسراانکار کرے، اور گواہ بھی موجود نہ ہو، توسزاکس پرجاری ہوگی اور کس پزہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسكوله مين امام ابوطنيف تُ في ول پرزانی ومزنيه كسي پر دخون البردانی ومزنيه كسي پر دخورنا و عارى نه مولى ؛ اس كئي كه شوت مين شبه پايا گيا، اور صاحبين و غيره كنزويك اقرار كرنے والے پر إسلامي حكومت مين حدجارى مولى، اور جومئر مواس پر حدجارى نهين مولى ـ

ولا بــد أيــضًا أن لا يكذبه الآخر حتى لو أقر بـالزنا فكذبته، أو هي فكذبها فلا حد عليهما عند الإمام، كذا في النهر الفائق. (الفتاوى الهندية، كتاب الحدود/الباب الثاني في الزنا ١٤٣/٢ زكريا)

وكذبته في الزنا أصلاً، وقالت: لا أعرفه فلا حد عليه في قول أبي حنيفة، وفي جامع الجوامع: وكذا لو سكتت، وقال أبو يوسف ومحمد وزفر رحمهم الله: يحد الرجل، وعلى هذا الاختلاف إذا أقرت المرأة بالزنا وكذبها الرجل أصلا، وقال: لا أعرفها. (الفتاوئ التاتارخانية / كتاب الحدود ١٠٦٥) فقط والسُّرَّقا لَيَّا عَلَم كتب: احْرَّمُ سلمان منمور يورى غفرلية الامرمم اله الجاب صحح بشيرام عفاالسُّرعة،

# غیرمردوں سے جنسی تعلقات کرنے پر بہن کوتل کرنا؟

سوال (۲۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید کی ہمشیرہ کے اخلاق و عادات اجھے نہ تھے، غیر مردوں سے جنسی تعلقات رہتے تھے، بار بار سمجھانے کے باو جود بات نہیں مانی پھر تنی بھی کی گئی، پٹائی بھی ہوئی ؛ کیکن نہ ماننے پرزید نے برسر عام چورا ہے پر بلا کر لوگوں کی عبرت کے لئے اپنی ہمشیرہ کو خنج مار کرفتل کر دیا، فدکورہ حالات کی وجہ سے زید عنداللہ ماجور ہوگا یا ماخوذ ہوگا، اگر ماجور ہے تو اور لوگوں کو بھی ایسا کرنا چا ہے، اور اگر ماخوذ ہوتاس کی تلافی کی کیا شکل ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: کسی جرم پرحداور سزاجاری کرنے کاحق صرف اسلامی حکومت کے شرعی حالم اسلامی حکومت کے شرعی حاصل ہے، کسی بھی فرو کواپنے طور پر سزاجاری کرنے کاحق ہر گرنہیں ہے، بریں بنازیدنے اپنی ہمشیرہ کو بے راہ روی کے شبہ میں قتل کر کے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اگر اس نے تی تو بہنہ کی تو آخرت میں شخت مؤاخذہ ہوگا۔

قال اللَّه تبارك وتعالىٰ: ﴿وَلا تَفْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَوَّمَ اللَّهُ الَّا بِالْحَقِّ﴾ [بني اسرائيل، حزء آيت: ٣٣]

في دار الإسلام؛ لأنه لا حمد بالمزنا في دار الحرب. (درمنحتار) وعليه فكان الأولى أن يقول في دار العدل. (شامي /كتاب الحدود ٦/٦ زكريا) فقطواللدتحالى اعلم كتبه: احقر مجمسلمان منصور يورى غفرلد ١/١٧ ١/٣٣٠هـ الجواب صحيح شبيراحم عفاالله عنه



# تاوان وضمان متعلق مسائل

## بہتان تراش اور تہمت لگانے والے کی سز اکیاہے؟

سوال (۲۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد فیل کے بارے میں کہ: ذیل کے درج شدہ گناموں کی حدیث وقر آن کی روشنی میں سزاہتا کیں: کسی بے گناہ ایشے خص پرجوائن برائیوں سے پاک ہواورائس پر بہتان تراثی کی جائے ، جادوگر ہے، کروا تا ہے، قاتل ہے، ناجا کز کاروبارکر تاہے، عیاش ہے، ذانی ہے۔

نوٹ: - الزام لگانے والاشخص چاہے عورت ہویامرد، و قر آن کی جھوٹی قسمیں متعدد بار کھا چکا اورالزام بالا کا خود مرتکب بھی ہے، اُس کے لئے دو جواب صادر فر مائیں، ایک الزام لگانے کی سزا، دوسرے وہ خود جومرتکب ہے اُس کی سزا۔

باسمه سجانه تعالى

البجواب و بالله التوفیق: اگراسلامی حکومت اورمسلمان شرعی حاکم موجود ہو، تو دوسر مسلمان کوجادوگر، قاتل اور نا جائز کا روباری کہنے کی وجہ سے حاکم مسلم کواختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی صواب دید کے مطابق اُسے سزادے۔

عن أبي قلابة رضي الله عنه أن ثابت سن الضحاك رضي الله عنه بايع رسول الله صلى الله عنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ..... ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤ منًا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء، عُذّب به يوم القيامة. (صحيح البحاري رقم: ١٣٦٣، صحيح مسلم رقم: ١١، الترغيب والترهيب مكمل ٨٧٥ وقم: ٢١٤ يت الأفكار الدوليه)

من قـذف مسلمًا بـ: يا فاسق! وهو ليس بفاسق الخ. عزر. (الفتاوى الهندية، كتاب الحدود / فصل في التعزير ١٦٨/٢ زكرية، كذا في فتح القدير / باب حد القدف ١٢٢/٥ دار الفكر يروت، بداتع الصنائع، الحدود / فصل: وأما الذي يرجع إلى لمقلوف فنوعان ١٠١٥ المكتبة لنعيمية ديوبند) اورا كرسي مسلمان يرزنا كا الزام لكائ اورثر عي ثبوت اس كرزنا كمهيا فه كرسك و اس يرحد قد ف لكي جس كي تعداد ١٨٠٠ ورشم مقرريين.

قال الله تبارك وتعالىٰ: ﴿وَالَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمُ يَأْتُواْ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجُلِدُوهُمُ ثَمَانِيُنَ جَلَدُةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً اَبَدًا، وَاُولَـْئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النرر: ٤]

عن أبي هويرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. (صحح البحاري رقم: ٢٧٦٦)

هـو (أي القـذف) لغةً: الرمي، وشرعًا: الرمي بالزنا، وهو من الكبائر بالإجـماع ..... هو (حـد القـذف) كحد الشرب كميّة وثبوتًا (درمختار) قوله: "كمية": أي قدرًا، وهو ثمانون سوطًا. (الدرالمختار، كتاب الحدود /باب حدالقذف ٤٤/٤

صحيح مسلم رقم: ٩٩، كذا في الترغيب والترهيب مكمل ٤١٧ رقم: ٢٨٦٤ بيت الأفكار الدولية)

دار الفكر بيروت، البحر الرائق، كتاب لمحدود / الباب السابع في حد القذف والتعزير ١٦٠،٢ زكريا)

إذا قذف الرجل رجالاً محصناً أو امرأةً محصنةً بصريح الزني بأن قال: زنيت أو يا زاني وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطاً. (الفتاوئ الهندية، كتاب الحدود / الباب السابع في حد القذف والتعزير ٢٠،١٦ زكريا، بدائع الصنائع، الحدود / فصل: وأما الذي يرجم إلى المقلوف فنوعان ٥،١٠ والمكتبة النعمية ديو بند) اوراگرکونی خص خود جادوگر ہویا سودی کا روبار کرتا ہو، تومسلم حاکم اس کوسزادے گا اگر قاتل ہو، تو مسلم حاکم اس کوسزادے گا اگر قاتل ہو، تو قصاص یا دیت لازم ہوگی ، اگر زانی ہوتو اس کی حدشر عی جاری ہوگی ، مگر پیسب تفصیل اِسلامی حکومت میں ہے، ہندوستان جیسے مما لک میں بیصد و د جاری نہیں کی جاسکتیں ؛ البتہ گناہ ضرور ہوگا، اوران اعمال سے تو بدلازم ہوگی۔

قال الله تعالىٰ: ﴿وَمَنُ يَعْمَلُ سُوءً ا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيْمًا﴾ [النساء: ١١٠]

وقال اللّٰه تعالىٰ: ﴿إِلَّا مَنُ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظُلَمُونَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٦٠]

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المؤمن المفتّن التواب. ..... وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. (مشكاة المصايح/ باب الاستغفار والتوبة ٢٠٦)

فيتشرط الإمام لاستيفاء الحدود. (رد المحتار / كتاب الحنايات، مبحث شريف 81/7 كوب الحنايات، مبحث شريف 24/7 كوب 277 مصطفى البابى الحليم مصر، النهر الفائق، كتاب الحلود / ١٣٣٠ إمدادية ملتان)

والتعزير الذي يجب حقاً للعبد بالقذف و نحوه فإنه لتوقفه على الدعوى لا يقيمه إلا الحاكم. (الفتاوى الهندية، كتاب الحدود/فصل في التعزير ١٦٧/٢ زكريا) وأما الذي يعم الحدود كلها فهو الإمامة وهو أن يكون المقيم للحدّ أو

من ولاه الإمام وهذا عندنا. (بدائع الصنائع/كتاب الحدود ٧٧ه كراجي)

وكنيه إقامة الإمام أو نائبه في الإقامة. (الفتاوى الهندية / كتاب الحدود ١٤٣/٢ زكريه وكذا في الفقه على المذاهب الأربعة / كتاب الحدود ٩/٥ ٢ كراجي) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان مضور يورى غفر له ١٣١٢/١٢/١١ هـ الجواب صحح بشير احمد غفا الله عنه

## طلبه سے غیر حاضری پر مالی جرمانه لینا؟

سوال (۲۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: گجرات میں بعض دارالعلوم میں اور شہروں کے بعض مکا تب میں طلبہ سے غیر حاضری کے وجہ سے مالی جر مانہ جبراً مختلف مقدار میں وصول کیا جاتا ہے، اور مالی جرمانہ ادانہ کرنے کی صورت میں طالب علم کا اخراج کیا جاتا ہے، جرمانہ وصول کی ہوئی رقم کی للہ رسید بنا کردی جاتی ہے، تو کیا ایسا جرمانہ لینا جائز ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: امام ابوحنیفه یکزدیک مالی جرمانه لیناجائز نیس ہے؛ اس لئے مدرسہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پرطلب جبراً مالی جرمانه لینے کا ضابط ورست نہیں ہے، فرکورہ الل مدارس کواس طریقہ سے باز آناچا ہے۔ (ستفاد: فراد گائودین ۱۳۵۸ ادا بھیل کا کا سال سے المقال ۱۲۲۸)

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال إمره مسلم إلا بطيب نفس منه. (مسند احمد ٧٢/٥، شعب الإيمان لليهني ٢٩١/٢، مشكاة المصايح ٥٥، مرقاة المفاتح ٣٠، ٣٥)

والـحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال. (شامي/باب التعزير، مطلب في التعزير بأخذالمال ١٠٦/٦ زكريا)

لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (شامي/باب التعزير،مطلب في التعزير بأحذالمال ٢٠٦٦ زكريا) فقطوالله تعالى اعلم

املاه:احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۲۳۳/۷/۱۳ اهد الجواب صحح بشیر احمد عفاالله عنه

مقررہ تاریخ پر رقم جمع نہ کرنے کی وجہ سے مالی جرمانہ لینا؟ سوال (۲۴): -کیافرہاتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مئلذیل کے ہارے میں کہ: ایک اسلیم کا اُصول میہ ہے کہ مقررہ تاریخ پر قم جمع نہیں گا گی تو ممبر پر جر مانہ عائد ہوتا ہے، جر مانے کی رقم فیصل کواپنے استعال میں لا ناجائز ہے پانہیں؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

#### الجواب وبالله التوفيق: الى جرمانه حفيك زديك ناجا زُنِهـ

لا يأ خذ مال في الممذهب. (تـنـويـر الأبصار مع الدر المختار على الشامي، باب التعزير / مطلب في التعزير بأخذ المال ٢١/٤ كراچى، ٢٠٥/٦ زكريا)

والمحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ الممال. (شـمي، باب التعزير / مطلب في التعزير بأخذالمال ١٠٥٠٦ زكريا،البحر الرائق،كتابالحلود / باب التعزير ٤١/٥)

ولا يكون التعزير بأخذ المال من الجاني في المذهب. (محمعالأنهر، كتاب الحدود/باب التعزير ٩٠١ بيروت)

وفي شرح الآثار: التعزير بأخذ المال كانت في ابتداء الإسلام ثم نسخ. (البحرالرائق/باب التعزير ٤١/٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۱/۲۱ ۱۳۱ه الجوال صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

## امام صاحب کاغیرشرعی شادی رجانے والوں کوسزادینا؟

سوال (۲۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے ہارے میں کہ: ہم جمول کشمیرریاست پہاڑی ضلع راجوری کے پیماندہ گاؤں کے رہنے والے ہیں، ایک جگه گاؤں میں شادی تھی، کہاں کی رہم گاؤں میں شادی تھی، کہاں کی رہم گاؤں میں شادی تھی، کہاں کی رہم ورواج کے مطابق شادی کا کار وہار ہوا، لیعنی شادی میں گانا بجانا سہرا ڈھول اور ویڈیوفلم ہڑی دھوم دھام سے بنائی گئی، ہارات لڑی والے کے گھر چلی گئی، ویڈیوفلم آخر تک بنتی رہی، ڈھول باج کو چند آدمیوں کے کہنے پر گھر میں نہیں آنے دیا، ڈھول وغیرہ مکان سے چند گزکے فاصلہ پر کھلے جند آدمیوں کے کہنے پر گھر میں نہیں آنے دیا، ڈھول وغیرہ مکان سے چند گزکے فاصلہ پر کھلے آسان کے پنچرکھ دیا گیا، شادی میں تقریباً ۲۰۰۰ رمرد وزن شریک سے، ہمارے گاؤں میں جامع

مسجدہ، اورلوگ نماز بھی پڑھتے اورروز ہے بھی رکھتے آئے ہیں، اس مسجد کے امام صاحب فارخ التحصیل ہیں، مفتی کی سنداُن کے پاس نہیں ہے، پھر بھی امام صاحب نے سرفہرست نکاح خوال کو التحصیل ہیں، مفتی کی سنداُن کے پاس نہیں ہے، پھر بھی امام صاحب نے سرفہرست نکاح خوال کو 117 دمیوں کو کھانا آدمیوں کی تعزیر لگائی، دیگر جیتے بھی لوگ بالتر تیب دیگر پانچ چواشخاص کو ۲۰۰ ۱۰۰ آر دمیوں کو کھانا کھلانے کی تعزیر لگائی، دیگر جیتے بھی لوگ شادی میں موجود تھے، جن کوامام صاحب نے بچھ نہیں کہا، اور نہ ہی کوئی فتو کی لگایا ہے، اور نہ ہی المام صاحب کو صاحب نے تحریر لگائی اور نہ ہی کوئی نیان لیا۔ اب مسئلہ دریا فت طلب بیہ ہے کہ اسے امام صاحب کو تعزیر لگائی جاسمی صاحب فتی کی سند نہ رکھتے ہوں وہ تعزیر لگا سکتے ہیں، اگرا یسے امام تعزیر لگا سکتے ہیں وہ تو تو تی دار کوئی موسلت ہے، اور صرف فارغ اتحصیل امام کو تعزیر لگائے کا حق ہے بھی پانہیں؟ اور ان کوگوں نے تو بہ بھی کر لی ہے۔

لگائے کا حق ہے بھی پانہیں؟ اور ان کوگوں نے تو بہ بھی کر لی ہے۔

سمه سجانه تعالى **البحبواب و بىالله المتوهنيق**: هرمسلمان بالخصوص امام مسجد، عالم دين اورمفتى يربيه

فرض عائد ہوتا ہے کہ محلہ یا معاشرہ میں جب بھی کوئی گناہ برسرعام پایا جائے تو اس پر بروقت نکیر کرسکتا کر ہے، اس پر نکیر کرسکتا ہے؛ البتہ اس گناہ میں شریک لوگوں کو سزا دینے کا اختیار صرف اسلامی حکومت کو حاصل ہے، البتہ اس گناہ میں شریک لوگوں کو سزا دینے کا اختیار صرف اسلامی حکومت کو حاصل ہے، ہندوستان جیسے غیر اسلامی جمہوری ملک میں کسی امام یا مفتی کا اپنے طور پر گناہ کرنے والوں پر سزا جاری کرنے کا فیصلہ شرعاً صحیح نہیں؛ اس لئے مسئولہ صورت میں فہکورہ امام صاحب کو تعزیر کے جاری کرنے گناہ میں شرکت کرنے والے لوگوں سے بچی تو بہکرانے کی ہی کوشش کرنی چا ہے تھی، اس کے علاوہ کاان کو اختیار نہیں ہے۔

عـن أبـي سعيد الخدري رضي اللُّه عنه قال: سمعت رسول اللُّه صلى اللُّه

عليه وسلم يقول: من راى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (صحيح مسلم، كتاب الإيمان / باب يان كون النهى عن المنكر من الإيمان رقم: ٤٩)

ويقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصية وأما بعده فليس ذلك لغير الحاكم، وفي الشامية: ويقيمه أي التعزير الواجب حقًا لله تعالى؛ لأنه من باب إزالة المنكر والشارع ولي كل أحد في ذلك حيث قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه، بخلاف الحدود لم يثبت توليتها إلا للولاة، وبخلاف التعزير الذي يجب حقًا للعبد بالقذف ونحوه؛ فإنه لتوقفه على الدعوى لا يقيمه إلا الحاكم إلا أن يحكما فيه. (الدرالمعتار مع الشامي، كتاب الحدود / باب التعزير، مطلب: يكون التعزير بلقتل ١١١٦٦ زكريه فتح القدير / فصل في التعزير ١٤٦٥ عار الفكر يبروت) فقط والله تعالى المملمان منصور يورئ غفر لـ ١١١٦ المناس المنا

ایک عورت اور ۲ رماہ کی بچی کوجلانے والوں کی کیاسزاہے؟

سوال (۲۶): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے ہارے میں کہ: ایک عورت کو مع اُس کی چھاہ کی بچی کے اُس کے مسرالیوں نے ناحق قتل کر کے جلادیا؛ لہٰذا ہمارے اِس ملک ہندوستان میں اس ہے تعلق شرعی حکم کیا ہے؟ ہارے اِس ملک ہندوستان میں اس ہے تعلق شرعی حکم کیا ہے؟ ہاہمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: مندوستان ميں حدودوغيره كاسلامي احكامات جارى خبيں ميں؛ البذامسكوله واقعه ميں ملكي قانون كے مطابق كارروائي كرني چاہئے ۔

بخلاف الحدود؛ فإنها لم يثبت توليتها إلا للولاة. (فتح القدير، كتاب الحدود/ فصل في التعزير ٣٤٦/٥ دارالفكر بيروت) ف*قط والله لقال اعلم* 

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲۴/۲۸۵ ه الجواب صحیح شبیراحمه عفاالله عنه

## جعلی رسید بک سے چندہ کرنے والے کی پٹائی کرنا؟

سوال (۲۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد فیل کے بارے میں کہ: اگر سفیر کی جعلی رسید بک اور وصول کی ہوئی رقم کو کئی نے پکڑا ، تو کیا اُس کو شرعاً اِس بات کا حق ہے کہ سفیر کی پٹائی کرے ، اور ہاتھ تو ڈے ، ایسے طالم خص کے بارے میں شریعتِ مطہرہ کیا کہتی ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعدواب و بالسلّه التوهنيق: الركوني سفير جعلى چنده كرتا موا پكڑا جائے ، تو أسے بروت تاديب ضر بي كاحق ہے؛ كيكن بيا تنازيا دہ نہ ہونا جائے كہ ہڈى وغيره متأثر ہو۔

قلت: ومقتضى التعليل بالأمر أن ذلك غير حاصل بالإمام، فقد مرَّ أن لكل مسلم إقامة التعزير حال مباشرة المعصية؛ لأنه مأمور بإزالة المنكر. (شامي، كتاب الحدود/فصل في التعزير ١٣١/٦ زكريا)

هو أي التعزير: تأديب دون الحد، أكثره تسعة وثلاثون سوطًا، وأقله ثلاثة. (الدر المختار) قوله: أكثر تسعة وثلاثون سوطًا، لحديث: من بلغ حدًا في غير حد فهو من المعتدين. وحد الرقيق أربعون، فنقص عنه سوطًا ...... وقوله: ثلاثة، أي أقل التعزير ثلاث جلدات، وهكذا ذكره القدوري. فكأنه يرى أن ما دونها لا يقع به الزجر، وليس كذلك؛ بل يختلف ذلك باختلاف الأشخاص، فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه، فيكون مفوّضًا إلى رأى القاضي يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه ..... فلو رآى أنه ينز جر بسوط و احد، اكتفى به. (الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الحدود / باب العزير ٢٠/٤ كراجي، فتح القدير، كتاب الحدود / باب حدالقذف ٥١٥٤ مصطفى البابي الحلبي مصر، وكذا في منحة الخالق حاشية البحر الراتق، كتاب الحدود / باب حدالقذف ١٥٥٦ مصطفى البابي الحلمي مصر، وكذا في منحة الخالق حاشية البحر الراتق، كتاب الحدود / باب حدالقذف، فصل في التعزير ١٥/٦ كريا فقط والله توالي أعلم الراتق، كتاب الحدود / باب حدالقذف، فصل في التعزير ١٥/٦ كريا فقط والله توالي أعلم الراتق، كتاب الحدود / باب حدالقذف، فصل في التعزير ١٥/٦ كريا فقط والله توالي أعلم الراتق، كتاب الحدود / باب حدالقذف، فصل في التعزير ١٥/٣ تركريا) فقط والله توالي أعلم المرات المرات منصور يورى غفرلم ١١/١١ مي ١١٠٠٠ المرات المعرب المورد المرات العرب عنفي التعزير ١١٠٩٠ المورد المرات عنفي التعزير ١١٠٩٠ المرات على المنال منصور يورى غفرلم ١١/١١ مي ١١٠٠٠ المرات المعرب المورد المي المورد المي المورد المرات المعرب المورد المي المورد المعرب المورد المورد

## اہلِ برا دری کا تمیٹی بنا کر مجر مین کوسز ا دینا اور بائیکا ہے کرنا

سوال (۲۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد نیل کے بارے ہیں کہ: ہمارے علاقہ میں تقریباً ہرشہر میں باغبان برادری ہے، اورشہر میں تقریباً سو سے دو ہزار تک مکانات ہیں، ہرشہر میں ایک سمیٹی (باغبان پنج سمیٹی) کے نام سے قائم ہے، اور پورے تقریباً سوشہر کی کمیٹیوں کو ملاکر ایک متحدہ (فیڈریشن) بنایا ہے، ہرادری میں جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو سمیٹی کی میٹیوں کو مالی کی کمیٹیوں کو مالی کی کمیٹیوں کو مالی کوئی ان قوانون وغیرہ بناتی ہے، اور پوری برادری کو اس کی اطلاع کر کے اس پر مل ہوتا ہے، اگر کوئی ان قوانین کو مانے سے انکار کرتا ہے یا خلاف ورزی کرتا ہے تو سرزا کے طور پر اس کا اور اس پورے گھرانے کا برادری سے بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اس میٹی کی کارگذاری کے طور پر چند مسائل دریافت ہیں:

(۱) کمیٹی بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صدر وممبران کے انتخاب کا صحیح طریقہ کیا ہے، اب تک ہمارے رئی طور پرصدر اورممبران کا انتخاب ہوتا آیا ہے، جب کہ ان سے زیادہ تجربہ کارا ور دیندارلوگوں کونظرا نداز کیا جاتا ہے؟

(۲) صدراورممبران کاانتخاب ہونے پران سے حلف نامہ لینا کہ وہ صحیح اور دیانت دارانہ طور پر کام کریں گے، کیااس طرح حلف نامہ لیناصحیح اور اس کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟

(۳) ہمارے برادری میں ایک واقعہ پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ برادری کے ایک لڑکے نے برادری کی ایک لڑکے نے برادری کی ایک لڑکے نے برادری کی ایک لڑکی کے ساتھ ناجائز کام کیا ہے، ہم نے علاء کرام سے معلومات کی تو انہوں نے بتایا کہ اس معاملہ میں چار گوا ہموں کا ہمونا ضروری ہے؛ لیکن اس واقعہ میں صرف ایک مرد اور ایک عورت گواہ بین البتہ قر ائن سے یہ بات معلوم ہموئی کہ لڑکے نے لڑکی سے پہر کت کی ہے، اب اس معاملہ میں کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ لڑکا اس لڑکی سے شادی کرے تو ٹھیک ہے ورنہ، اگر وہ نہیں مانے تو پوری برادری اس لڑکے کے گھر والوں سے بائیکاٹ کرے، تو کیا اس طرح کے معاملات واقعات میں کمیٹی کا یہ فیصلہ تمام برادری کے لئے اور اس لڑکے کے گھر واوں کے لئے قابل قبول

ہونا جا ہے ،اور کیا یہ فیصلہ ہے؟

(۴) اگر ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں تو برادری میں طرح طرح کے خرافات اورا یسے واقعات ہوں کے خرافات اورا یسے واقعات ہوں کے اللہ رہی ہے، دوسر لے لوگ ڈرکراس طرح کوئی بھی معاملہ نہیں کرتے ، تو کیااس مقصد کے لئے تا کہ لوگ عبرت حاصل کریں اس طرح کی کوئی کا دروائی کرنا شرعاً کیسا ہے؟

(۵) بائیکاٹ جوسزا کے طور پر کیا جاتا ہے اس میں ہرشم کا بائیکاٹ ہوتا ہے (مثلا کوئی اپنی کسی بھی تقریب میں برادری کا کوئی بھی شخص جانمیں سکتا ، اور ان کی کسی بھی تقریب میں برادری کا کوئی بھی شخص جانمیں سکتا ، اور ان سے کسی شم کا مال تجارت وغیرہ خرید و فروخت نہیں کر سکتے ، برادری کے تقریباً سب ہی لوگ تا جر میں، تو گویا ان کی تجارت بالکل ٹھپ ہوجاتی ہے، اور جوسو مقامات ملاکر فیڈریشن بناتے ہیں ) ان تمام مقامات پر لیٹر دوانہ کر کے اطلاع کردی جاتی ہے، وہاں بھی ان کو تجارت کرنے کا موقع نہیں ہوتا، بائیکا ہے کے سلسلہ میں بہت سے لوگوں نے علاء حضرات سے فتو کی لیا ہے، جس میں ہے کہ کسی کو تجارت سے اور روئی روزی سے روکنا ٹھیکے نہیں ہے، ایسامعا ملہ تو کا فر کے ساتھ بھی نہیں کرنا چا ہے ؛ لیکن ہمارے صدر و مبران صاحبان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کے سواکوئی سز انہیں ہے ، اگر میسز اختم کردیں گے تو لوگ سی بھی بات کوئییں ما نمیں گے، اور بی کا دروائی کرنا شرعاً کیسا ہے؟

البحواب وبالله التو هنيق: مسئوله صورت ميں چوں كه شرعی گواه موجو ذبيس بيں،
اس لئے مذكوره جرم تو ثابت نبيس ہوسكتا ؛ البته اگر قر ائن سے جرم كے تحق كا كمان غالب ہو، تو آئنده
ایسے واقعات پر روک لگانے کے لئے برادری کے لوگوں كا مذكوره لڑ کے لڑكی کے درميان نكاح كا اور يہ فيصله نه ماننے پر بائيكا كا حكم سنانا شرعاً منع نہيں ہے ؛ اس لئے كه موجوده پفتن دور ميں اگر برادرى كی سطح پر الیسے تحت اقد امات نه كئے جائيں، تو الي ناجائز حركتوں پر بندلگانا بہت مشكل ہے۔ دستفاد احسن التا وگاہ ۱۳۵۸ فاریحود پر ۱۹۸۸ کو الیمیا)

عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن قريباً لعبد الله ابن مغفل خذف، قال فنهاه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال: فعاد، فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف! لا أكلمك أبدًا. (صحيح مسلم/ باب إباحة ما يُستمان به على الاصطياد والعدو وكراهة لخذف ٢٤٢١ رقم: ١٩٥٦ يت الأفكار الدولية)

وحاصل ذلك أن الهجران إنما يحرم إذا كان من جهة غضب نفساني، أما إذا كان على وجه التاديب كما وقع مع إذا كان على وجه التاديب كما وقع مع كعب بن مالك وصاحبيه، أو كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، أو لعائشة مع ابن الزبير، فإنه ليس من الهجران الممنوع. (تكمله فتح الملهم، كتاب البر والصلة والآداب/باب تحريم الهجر الإعذر شرى ٥٠٥٥-٣٥٦ مكتبة دار العلوم كراجي)

قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جوز من الهجران لمن عصى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه: أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز؟ لأن عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره مشروع، فتبين هنا السبب المسوغ للهجره مشروع، فتبين هنا السبب المسوغ للهجر، وهو لمن صدرت منه معصية، فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها. (فتح الباري، كتاب الأدب/باب ما يجوز من الهجران لمن عصى ١٩٠١، وكذا في شرح صحيح البحاري لابن بطال، كتاب الأدب/باب ما يجوز من الهجران لمن عصى ٢٧٢/٩ مكتبة الرشد الرياض، مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب/باب ما ينهى عنه من التهاجر والتفاطع واتباع العورات ٨٥٨/١ لا رشيدية فقط والله تعالى الأم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۹ ۱۸ ۱۸ ۱۳ ۱۳ هـ الجواب صحح :شبیر احمد عفااللّه عنه

نشه آوراشیاء کے استعمال یا کا روبار برموت کی سزادینا؟ سوال (۲۹):-کیافر اتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مئلہٰ یل کے ہارے میں کہ: تیزنشہ وراشیاء کی تیاری وکاروبار وغیرہ پر حکومتیں تخت موقف اختیار کرتے ہوئے موت کی سزا دے دیتی ہیں، شریعتِ اسلامیاس بابت کیا موقف رکھتی ہے؟

شراب ونشه آوراشیاء کے استعمال یا کاروبار پر جب کہ کوئی آ دمی اس کے فروغ کا ذریعہ بن رہاہے، کیاموت کی سزادی جاسکتی ہے؟ احادیث کی روثنی میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوفیق: اسلای حکومت میں نشر وراشیاء کے استعال پر ۱۸ در کوڑے مارنے کی سزاجاری کی جاتی ہے؛ کین اگر حکومت بیخسوں کرے کہ بیسزانشہ خوری کے انسداد میں ناکافی ثابت ہورہی ہے، اور نشہ خور زیادہ ہی جری ہوتے جارہے ہیں، تو حاکم وقت خصوصی حالت میں تعزیری طور پر موت کی سزاجاری کرسکتاہے؛ کیکن اس جرم پر علی الاطلاق حدکے طور پر سزائے موت کا ضابطہ نبین بنایا جائے گا، اور آخ کل جو حکومتیں اس طرح کا ضابطہ بنائے ہوئے ہیں، کیوں کہ بیا ایسا بھیا نک ناسورہے کہ اگرائس میں کچھ بھی وقیل دی جائے تو پوراانسانی معاشرہ اُس سے متأثر ہوتاہے۔

سمعت علي بن أبي طالب قال: ما كمت الأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات و دَيْتُه، و ذاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّهُ. (صحح لبخاري كتاب الحدود / باب لضرب بالحريد والنعال ١٠٠٢/٢ رقم: ٢٧٧٨) في جوز للحاكم بعد النظر في أحو ال القضية المعرو ضة لديه أن يترك الحائم بعد اظرة شزرة أو تهديد و تبكيت، ويجوز له أن يحكم عليه بما ناسبه من عقو بة أخرى تصلح لزجره وردعه عن ارتكاب الجريمة مرة أخرى، حتى لو بدا للحاكم أن الجاني ممن لا يرجى صلاحه، ويخشى منه أن يسري فساده إلى أعضاء المجتمع الأخرين، جاز أن يحكم عليه بالموت و الإعدام. (تكملة فتح الملهم أكتاب يالقامة والمحاربين والقصاص والديات ٢١٥ ه ٢ أشرفي) فقط والترتعالي اعلم كتب يالقامة والمحاربين والقصاص والديات ٢٥ ه ٢ أشرفي) فقط والترتعالي اعلم

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهعنه

# باہی انتفاع کے لئے لگائی گئی چیز کوتوڑنے پر تاوان لینا؟

سوال (۳۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: عبدالقوم کے ابرے میں کہ: عبدالقوم کے ابیخ درواز ہ میں بیت الخلاء کا گڈھا کھودا، اس کے عوض میں عبدالغفور کا پائپ جمی کے یہاں ایک شکی لگوادی، ایک ہزار رو پیٹر چ میں آیا ،عبدالقوم کے گڈھے میں عبدالغفور کا پائپ جمی پڑا ہوا تھا، ایک دن اچا تک عبدالغفور رسرال گئے تھے، عبدالقوم نے گڈھے اور شکی کے پائپ کا مدے ، تو وہ خرچہ لینا جائز ہے یانہیں؟ جب کہ عبدالغفور کواس گڈھے سے کوئی فائدہ نہیں چھے رہا ہے۔ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب و بالله التوفيق: سوال سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عبدالغفور نے اس شرط پر عبدالقیوم کی ٹنکی بنوائی تھی کہ وہ اس کے بنائے ہوئے بیت الخلاء کے گڈھے سے فائدہ اٹھائے گا، چناں چعبدالقیوم نے عبدالفیوم کے گڈھے سے فائدہ اٹھایا، اور عبدالفیوم کے گڈھے سے فائدہ اٹھایا، ید دفوں فائدے ایک دوسر سے کے عوض ہوگئے، اب جب کہ عبدالفیوم نے عبدالفیوم نے عبدالفیوم نے عبدالفیوم نے عبدالفیوم نے عبدالفیوم نے عبدالفیوم ایک اور گڈھے کے انتفاع سے محروم کردیا ہے، تو وہ ٹنکی میں لگائی ہوئی رقم عبدالفیوم سے واپس لینے کاحق دار ہے۔

كما يستفاد من قواعد الفقه: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بالاسبب شرعي، لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه ١١٠ رقم القاعدة ٢٦٩ - ٢٧ المكبة الأشرفية ديوبند)

الشــرط لــما صـح به وجب الوفاء به شرعاً. (قـواعـد الفقه ٥٥ رقم القاعدة ١٥١ المكتبة الأشرفية ديوبند) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۵/۲۲ مرا۱۴۱۱ه

## چشمه پُوٹ جانے برضان دینا؟

**سوال** (۳۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں

کہ:اگر زید کے چشمہ کوئمر نے بغیراجا زت کسی جگہ رکھ دیا،اور چشمہ ٹوٹ گیاا ورینہیں معلوم ہوا کہ کس نے تو ڑا تو کیا عمر کے اوپر چشمہ کا بدلہ رہے گایا نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: الرغمر في چشمه الله كنور كه در كار يا بقو لو شخ كى صورت ميں اس برضان موگا؛ كيول كه وه لو شخ كا سبب بنا ہے۔

المودع إذا وضع الوديعة في الجبانة فسرقت الوديعة ضمن. (الفتاوى الهندية، كتاب الوديعة /الباب الرابع ٣٤٣١٤ زكريا) عديم

يلزم حفظ الوديعة في حرز مثلها، فوضع مثل النقود والمجوهرات في إصطبل الدواب أو التبن تقصيرٌ في الحفظ، وبهاذه الحال إذا ضاعت الوديعة أو هلكت، لزم الضمان. (شرح المحلة لسليم رستم باز ٤٣٣ رقم المادة ٧٨٧ لمكتبة الحفية كرته)

المودع إذا وضع الوديعة في الجبانة فسرقت الوديعة ضمن، وإن توجّهت السراق نحو المودع فدفن الوديعة في الجبانة حتى لا يؤخذ من يده، وفر من خوفهم، ثم جاء فلم يظفر بالمكان الذي دفن الوديعة فيها، إن أمكنه أن يجعل له علامة فلم يفعل ضمن، وإن لم يمكنه أن يجعل له علامة وأمكنه العود في أقرب الأوقات بعد زوال الخوف فلم يعد وأخر، ثم جاء فلم يجد الوديعة كان ضامناً. (الفتاوى التاتار عاية، كتاب الوديعة /الفصل الرابع فيما يكون تضيعًا للوديعة الخ

سئلت عن المودع إذا قال: وضعتها بين يديّ وقمتُ ونسيت فضاعت، هل يضمن؟ فالجواب: نعم، كما في جامع الفصولين. (الفناوي الكاملية / كتاب الوديعة ١٧٥ المكتبة الحقانية بشاور) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳ راار۱۴۷۳ ه

### جانور کے کھیت کا نقصان کردینے کی وجہ سے مالکان سے ضمان لینا؟

سوال (۳۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ہمارے ملک میں جانوروں کی جیل (کا نمی ہاؤس) ہے اس میں بیہ ہوتا ہے کہ سرکارگاؤں کے کسی آ دمی کو متعین کردیتی ہے کہ تم سال میں سرکار کو دو ہزار روپید دوگے اور باقی نفع نقصان جو ہوگا وہ تہمارا۔ اب بیآ دمی الیا کرتا ہے کہ جو جانور کو جیل میں لاتے ہیں ان کو ہر جانور کے بدلہ میں ایک روپید دیتا ہے اور جن صاحب کا جانور ہے وہ جب اس جانور کو جیل سے چھڑا نے آتا ہے تو اس سے ہر جانور کے بدلہ میں پانچ روپیدوسول کرتا ہے، اب معلوم بیکرنا ہے کہ جانور نے کھیت وغیرہ کا جو نقصان کیا ہے، جیل والا اس نقصان کے بقدر لے سکتا ہے یا اس سے کم وزیادہ لینا اس کے لئے جائز ہواس کو بیان فرما کیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحدواب و بالله التوفيق: إس معامله كي اصل نوعيت مالي جرمانه كي جوحفيه كزديك درست نہيں ہے؛ لہذا كانجى ہاؤس كے ٹھيكه كي آمد نى بھى شرعاً حلال نه ہوگى۔

والمحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال. (شامي، كتاب الحدود/باب التعزير، مطلب في التعزير بأخذالمال ١٠٦٦ زكريا، ٦١/٤ دار الفكر بيروت، البحر الرائق، كتاب الحدود/فصل في التعزير ١٤١٥ كراچي)

البیتہ اگر کوئی شخص کسی کے کھیت کا جان بوجھ کر اپنے جانور کے ذریعہ نقصان کرائے ، تو کھیت والا اپنے نقصان کے بقدراس جانور کے مالک سے صان لینے کا حق دارہے۔

أدخل غنمًا أو ثورًا أو فرسًا أو حمارًا في زرع أو كرم أن سائقاً ضمن ما أتلف و إلا لا. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الجنايات / باب جناية البهيمة والجناية عليها ٢١٢/٦ كراجي، ٢٨٥/١٠ زكريه كذا في البحر الرائق شرح كنز الدقائق، كتاب الجنايات / باب جناية البهيمة والحناية عليها ١٣٠/٩ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والتُدتعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله

21/1/1/14/19

### اً ما نت کار کشه ما لک کی اِ جازت کے بغیر دوسرے کودیئے برضان؟

سوال (۳۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میرے پاس اپنے ۳۵ رسورو پئے تھے، جو میں نے اپنے پڑوی کودے کررکشنر یدنے کو کہا،
اور وہ رکشہ میں نے اپنے پڑوی کی فرم میں کھڑی کردی تھی؛ کیوں کہ ابھی اس کے کا غذات پورے بنے نہیں تھے؛ اس لئے وہ رکشا بھی میں نے چلانے کے لئے نہیں دیا تھا، مگر میرے پڑوی نے وہ رکشہ میری بغیراجازت اور بغیر پوچھے کسی کودے دیا، اس کا ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، اس ہوٹل والے نے وہ رکشا کسی اور کودے دیا، جورکشہ لے کر بھاگ گیا، میں آپ سے مشورہ لینا چاہتی ہوں کہ نے وہ رکشا کسی اور کودے دیا، جورکشہ لے کر بھاگ گیا، میں آپ سے مشورہ لینا چاہتی ہوں کہ پیسے کس سے لوں، جس نے بھے سے بغیر پوچھے رکشہ ایک ہوٹل والے کودے دیا اُس پڑوی سے لوں؟ وہ ہوٹل والاتو غریب ہے، اِس میں اُس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے، جب کہ میری امانت پڑوی کے پاس رکھی تھی ؛ اِس لئے اُس پڑوی کومیرے بغیر پوچھے میری رکشہ دے دی، تو میں بیسہ کس سے وصول کروں؟ میں بیارہ تی ہوں، میر اپڑوی مال دار ہے، مگر نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ سب کے ساتھ وصول کروں؟ میں بیارہ تی ہوں، میر اپڑوی مال دار ہے، مگر نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ سب کے ساتھ ایسائی کرتا ہے؟

الجواب و بالله التوفيق: آپ نے جس پڑوی کے پاس بطورا مانت رکشہ رکھوائی تھی ، اوراُس نے آپ کی اجازت کے بغیر وہ دوسرے کودے دی ،اس کی وجہ سے رکشہ ضالَع ہوگئی ، تو آپ اس پڑوی سے رکشر کی قیت وصول کرسکتی ہیں۔

عن شريح قال: من استودع وديعة فاستودعها بغير إذن أهلها فقد ضمن . (المصنف لعبدالرزاق، كتاب البيوع / باب الوديعة ١٨٢/٨ رقم: ١٤٨٠٠) والوديعة لا تو دع ولا تعار و لا تؤاجر ولا ترهن وإن فعل شيئًا منها ضمن. (الفناوى لهندية كتاب لوديعة /الباب الأول ٣٣٨٤ زكريه لبحر الراتق / كتاب الوديعة ٢٧٥٧ كراجي) وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله ..... فإن حفظها بغيرهم أو أو دعها غير هم ضمن. (الهداية / كتاب لوديعة ٣٧٥٧ إدارة المعارف ديوبند) فقط والتدتعالي اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ٢١٧٥٧ الهداية الكبيرة المحارف الجواري عفر له ٢١٧٥٧ الهداية الكبيرة المعارف عنور يورى غفر له ٢١٧٥٧ الهداية الكبيرة المعارف الجواري عنوا لله عنور المعارف المعارف الجواري عنوا لله عنور المعارف المحمد الم

## بلاتعدی کے امانت کے ضائع ہونے برضان نہیں؟

سوال (۱۳۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک گرا بہہ میری دوکان پر سامان خرید نے آیا، میں اس کے کام کے لئے اس کی سائیکل لے کر دوسری دوکان پر پہنچا، میں اس دوکان میں مال دیکھنے لگا، ای دوران اس دوکان پر ایک آدی اور آیا، وہ قیمت معلوم کرکے واپس چلا گیا، اپنی سائیکل چھوڑ گیا اور میری سائیکل لے گیا، جو کہ دونوں ہی اوسط درجہ کی تھیں، میں نے اپنے گرا بہ ہے آ کر کہا کہ آپ کی سائیکل بدل گئ ہے، میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ کی سائیکل بدل گئ ہے، میں نے اس سے یہ کہا کہ میسائیکل لے لو، تو اس نے سائیکل واپس کردوں گا، تلاش کرنے کہا سے کہا کہ آپ کچھوٹوں انتظار کرلو میں ڈھوٹڈ کر آپ کی سائیکل واپس کردوں گا، تلاش کرنے کے بعد جب میں نے اس سے بہا کہ آپ جو تھیں بائیکل کی قیمت بارہ سورو پئے دینے کی کوشش کی، اُنہوں نے کہا سائیکل خرید کردوں، یاس سائیکل کی مرمت کرادوں، وہ دونوں با توں سے کہا کہ آپ جو بیسی سائیکل کی مرمت کرادوں، وہ دونوں با توں سے انکار کرتے ہیں، سائیکل خرید کردے دوں، یاس سائیکل کی مرمت کرادوں، وہ دونوں با توں سے انکار کرتے ہیں، سائیکل نے سائیکل کی مرمت کرادوں، وہ دونوں با توں سے انکار کرتے ہیں، بین بینہ لینا جائز ہوگا یائیں؟

الجواب وبالله التوفيق: مذكوره گرا مكنة پكوا بني سائكل بطورعاريت دى تقى، اورعاريت أمانت ہوتى ہے؛ لہٰذااگر آپ كی طرف ہے كوتا ہى كے بغير ضائع ہوگى، تواس كا

کوئی ضان اور تاوان آپ پر واجب نہیں ہے، اب وہ گرا مک آپ سے صرف بدلہ والی سائیکل لینے کامطالبہ کرسکتا ہے، ہاں اپنی خوشی سے کچھ رقم اسے دے دیں توا وربات ہے۔

عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله على عليه وسلم قال: ليس على المستعير غير المغلّ ضمان، ولا على المستودع غير المغلّ ضمان. (سنن الدار قطني / كتاب البيوع ٣٦/٣ رقم: ٣٩٣٩)

عن جابر رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قضى في وديعة كانت في جراب، فضاعت من خرق الجراب، أن لا ضمان فيها. (السنن الكبرئ للبيهتي، كتاب الوديعة / باب لاضمان على مؤتمن ٤١٣/٩ رقم: ١٢٩٦٧)

والوديعة أمانة في يـد الوديع، فإذا هـلكت بلاتعدٍ منه وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ، لا يضمن. (شرح المحلة لسليم رستم باز ٤٣١ رقم المادة: ٧٧٧ المكبة الحفية كوته)

الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها، لقو له عليه السلام: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان. (الهداية / كتاب الوديعة ٢٧١/٣ مكتبه شركت علمية ملتان، البحر الرائق / كتاب الوديعة ٢٧١/٣ مكتبه شركت علمية النفارية كو ثله، وكذا في رد المحتار / كتاب الإيداع ١٦٢/٥-٣٦ كراجي)

الإيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله، و الو ديعة ما يترك عند الأمين، وهي أمانة، فلا تُضمن بالهلاك. (زيلمي ٥٦/٥، تبين الحقائق / كتاب الوديعة ١٧/٦ – ١٨ دار الكتب العلمية بيروت)

العارية أمانة إن مكث بغير تعد لم يضمن. (الهلاية ٢٦٣١٣) فقط والله تقال الله العارية أمانة إن مكث كتبه: اهتر مجرسلمان منصور يورى غفرله ٢٧٩ ما ١٣٥هـ الجواب صحح شبير احمد عفا الله عنه

# گڈی میں رویئے کم نکلنے برضان کس پر ہوگا؟

**سوال** (۳۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرعمتین مسئلہ ذیل کے ہارے میں کہ: زیدا یک مدرسہ کا محصل ہے، رمضان کے مہینہ میں وفتر میں بیٹھاتھا کہا یک شخص آیاا ور دی دی روپیہی تنیں گڈیاں منجملہ تنیں ہزارر دیئے مدرسہ میں بمدز کو ۃ دے، رسیر بھی محصل نے اُن کو دے دی، چرمحصل یعنی زید نے اُن گڈیوں میں سے ایک کوشار کیا، بقیہ کی نوبت نہیں آئی، چر زید نے اُن ہی گڈیوں کو مدرسہ کے خزانجی کے حوالہ کردیا،حسبِ اُصول ایک ماہ یااس سے زائد عرصہ کے بعد خزانجی نے بینک میں جمع کرنے کے واسطےوہ رقم بھیجی، جس پر بینک کے اہل کار نے جب گڈیوں کو تفصیل سے دیکھا، تو ان گڈیوں میں بیں نوٹ یانچ یانچ کے نکلے جس سے مذکور ہیں ہزارر ویبہ میں سے سوررو بیٹے کم ہوئے۔اب دریافت طلب امریبہ ہے کہ جو رقم منجملہ رقم میں سے ملغ ایک سور ویہ کم نکلے ،اس کا ضان کس کے او پرہے؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: برتقري حتوا قعمسئوله صورت مين مدرسه كم حصل یاخزا کچیکسی پربھی کم ہوئی رقم کا ضان نہیں ڈالا جاسکتا ہے؛ بلکہ پسمجھاجائے گا کہ چندہ دینے والے نے اتنی ہی رقم دی تھی؛ اس لئے کہ محصل اور خزانچی محض امین ہیں ، اور گڈیوں میں ایس کمی بیشی اُن کی طرف سے عام طور پرمتصور نہیں ، اس لئے رسید میں سورویئے کی رقم کم کر کے بقیہ رقم مدرسہ کے حساب میں درج کر دی جائے۔

عـن عـمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان. (سنن الدار قطني ٣٦/٣ رقم: ٢٩٣٩، السنن الكبرى للبيهقي ٩١/٦) وهي أمانة فلا تنضمن بالهلاك، واشتراط الضمان على الأمين باطل.

(تنوير الأبصار مع الدر المختار / كتاب الإيداع ١٨٥٥ ١- ٢٥٥ زكريا)

والوديعة أمانة في يد الوديع، فإذا هلكت بلاتعد منه، وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ لا يضمن. (شرح المحلة لسليم رستم باز ٤٣١) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محمد سلمان منسور يورى غفر لدارا ١٣١٧ه الماه المجوات عن شيراتم عفالله عنه

## نگراں کی کوتا ہی سے مدرسہ کا جانورگم ہوگیا؟

**سوال** (۳۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: کئی سالوں سے مدرسہ دا رالعلوم مومن بورہ نا گپور میں قربانی کانظم کیا جاتا ہے،امسال بھی دارالعلوم میں قربانی ہوئی،ا درمجھ کوہی قربانی کے جانور وں کے لئے حیارایانی اور دیکھر کھے کئے منتخب کیا،اور اِس سال بھی یہ خدمت میر ہے ذمہ آئی، بقرعید سے کچھون پہلے ناظم مدرسہ نے دارالعلوم کے اساتذہ کی ایک میٹنگ لی، اِس میٹنگ میں اساتذہ کومتفرق کام سونیا گیا، اور مجھ کو قربانی کے جانوروں کی دکھ رکھ اور حارا یانی کا کام دیا گیا، نیز میٹنگ میں ناظم صاحب نے جانوروں کومدرسہ تک پہنچانے کی ذ مدداری قصائی اورطلبہ دارالعلوم کے سپر د کی تھی ،اس سال میں اور میرے ساتھیوں نےمل کر بقرعید کےموقع پر جانوروں کی تجارت کی ،جس جگہ مدرسہ کے جانور تھے اس جگہ پر چارلوگوں کے جانور بند ھے ہوئے تھے،سب لوگ ایناا پناجانور نیچر ہے تھے،اور مدرسہ کے جانور بھی اس جگہ بند ھے تھے، مدرسہ کے جانوروں کی نگرانی میں میرے ساتھ مدرسہ دا رالعلوم کے پانچ طلب بھی تھے، جوصبے سے شام تک جانوروں کی نگرانی اور حیارایانی کانظم کرتے تھے، مدرسہ دارالعلوم ہے متصل ایک چھوٹاسا میدان ہے،سب جانور وہیں پر بند ھے ہوئے تھے،اور دوسرے یبچنے والے حضرات کے جانور بھی وہیں تھے، ناظم صاحب اور مجلسِ منتظمہ کے ایک رکن نے ایک بوپاری ہے، ۸ رجانورخریدے، دوسرے بیوپاری ہے ۲ ۸ رجانورخریدے، ناظم صاحب نے مجھوکو فون کیا کہ مدرسہ کے جانورخرید لئے ہیں، وہ رات میں آئیں گے،اورسب جانوروں پرنشان لگاہےا ورڈ ی بھی ککھا ہواہے ،ٹوٹل ۲۲ارجانورخریدے گئے ہیں ،اورگنتی کرنے پر ۱۲۷رجانور تھے ،

یہ جانور بقرعید سے ۳۳ ریایم ردن پہلے خریدے گئے تھے، میں اورطلبہ دارالعلوم روزانہ جانوروں کی گنتی کرتے تھے، جانور برابر ۱۲۱رتھے، ناظم صاحب نے جانوروں کو مدرسہ تک پہنچانے کی ذمہ داری قصائی اورطلبہ کےسیر دکی تھی ،گر قصائیوں نے ایک بھی جانور مدرسہ تک نہیں پہنچایا ، اور صرف کچھ جا نوروں کی رسی کھول کر دی،اور میں بھی جانوروں کی رسی کھول کر دیتاتھا،اورطلبہ نے مدرسہ بینچایا، اور میں نے میدان کے گیٹ پرایک طالب علم کو متعین کردیا تھا، جو جانور گیٹ سے نکلے، اُس کو گنتے رہو،طلبہ جانوروں کو مدرسہ لارہے تھے،سب جانور راستہ میں بیٹھ گئے، کچھ ہی جانور مدرسہ تک آئے ، ہاقی جانور راستہ میں جگہ جگہ میٹھ گئے ، میں اور طلبہ نےمل کر اُن جانور وں کو ہاتھ ٹھیلے کے ذریعہ سے مدرسہ تک پہنچا ئیں ۔ ہاتھ ٹھیلا بھی ٹوٹ گیا، تو کچھ جانور چھوٹی گاڑی سے لائے گئے(لینی چار چکےوالے سے)جس طالب علم کومیں نے میدان کے گیٹ برگنتی کرنے کے لئے مقررکیا تھا، وہ بھی کچھ جانوروں کی گنتی کرکے وہاں سے چلا گیا، میں نے اس سے پوچھا کہتم نے کتنے جانور گئے؟ تواس طالب علم نے جواب دیا کہ سباڑ کوں نے (یعنی طلبہ دارالعلوم) آ کر کہا كه جانور جكه جگه بیشه گئے ہیں، تو میں نے بھی ان كے ساتھ جانور د يكھنے چلا گيا، اور آپ جانوروں كو کھول کرلڑکوں کو دے رہے تھے،اور مجھ ہے بھی طلبہ نے کہا کہ مولوی صاحب جانور سب بیٹھ گئے ہیں، جب میں نے دیکھا کہ سب جانور جگہ جگہ بیٹھے ہیں، تومیں نے اپنے ایک دوست کا ہاتھ تھیلہ لایا اور ہم سب نے مل کرٹھیلا کے ذریعہ سے جانوروں کو دارالعلوم میں پہنچایا،اور ایک جانور کو پہنچانے میں تقریباً آ دھا گھنٹہ لگتا تھا، اور ناظم صاحب نے قصائی کو جانور لانے کے لئے مقرر کیا تھا۔ قصائی نےصرف کچھ جانوروں کی رسی کھول کر طلبہ کو دی اور قصائی بھی میدان سے جلا گیا،جس جگہ مدرسہ کے جانو رہنےاُ س کونورانی میدان کہتے ہیں، بیجگہ مدرسہ دارالعلوم سے تھوڑے فاصلہ پر ہے، اور بدواقعہ ۹؍ ذی الحجہ کا ہے۔ • ارزی الحجہ کو دارالعلوم کی انتظامیہ نے کھال کی وصولی کے لئے شہر میں کئی حلقہ بنائے ہیں، ایک حلقہ کا ذیمہ دار مجھ کو بنایا ہے۔ • ارذی الحجہ کواینے حلقہ میں طلب کے ساتھ کھال وصول کیا، کھال وصول کرنے کے بعد جو جانور بچے تھے،اُن کوچا راپانی کر کے میں اپنے گھر آگیا؛ کیوں کہ ۹-۱۰زی الحجہ کی محنت کی وجہ سے طبیعت وصول کرنا تھا، اار ذی الحجہ کو جتنے جانور بچے تھے وہ سب جانور چارچکے والی گاڑی سے میں اور طلبہ دار العلوم نے مل کر مدرسہ تک پہنچادئے۔ اس سال میں اور میر سے ساتھیوں نے مل کر بقرعید کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی تجارت کی ، میر سے ساتھیوں نے ہی پورا مال بیچا، میں نے زیادہ سے زیادہ وقت مدرسہ کے جانوروں کی دکھیر کھیاور چارا پانی میں صرف کیا ؛ لیکن خلاصہ یہ کہ آخری وقت میں جب شار کیا گیا تو مدرسہ کے جانوروں میں سے ۱۰ ارجانور کم نظم، یہ نہیں کہاں گئے۔ اب موال ہیہ ہے کہ:

(۱) قربانی کے جانور خریدنے اور ذرج کرنے سے متعلق انتظامیہ لوگوں کی وکیل ہوتی ہے، وہی اُن چیزوں کی ذمہ داری بذات ِخود یااسا تذہ کے واسطے سے نبھاتی ہے، کمی زیادتی کی صورت میں ضامن کون ہوگا؟

(۲) جانوروں کی گنتی میدان سے جیجنے کے وقت جانوروں کو کھو لئے اور رہی بچوں کے ہاتھ میں دینے کی وجہ سے دشوارتھی ؛ اس لئے ایک بچہ کو گیٹ پر گنتی کے لئے رکھا، کچھ دیر کے بعد جانوروں کے بیٹھ جانے کی اطلاع ملی، میں وہاں چلا گیا، بچہ نے بھی برابر گنتی نہیں کی ، ایسی صورت میں ضامن کون ہوگا؟

(٣) ناظم صاحب نے کہاسب جانوروں پرنشانات ہیں، جب کہ اخیر میں آنے والے جانور وں پرنشانات نہیں، جب کہ اخیر میں آنے والے جانور کے بنور کے باور وں پرنشانات نہیں تھے، جو جانور کے بارے میں بچے کہدر ہاہے کہ بیدرسہ کا ہے، جب کہ اس پرنشان نہ ہونے کی وجہ سے جاجی مرتضی صاحب نے انکار کر دیا۔ اس طرح ممکن ہے نشانات نہ ہونے کی وجہ سے کچھ جانور موجود ہونے کے باوجود اُن کو لے کرنہیں گئے، اس صورت میں ضامن کون ہوگا؟ جواب مرحمت فرما کر کرعنداللہ ماجور ہوں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: يه بات بحمين نهيس آنى كه جب جانورول كود كيور كي

کی پوری ذمہ داری آپ کی تھی، توانظامیہ نے میدان سے مدرسہ تک پہنچانے کی ذمہ داری تصاب اور طلبہ کے ذمہ کیوں گی؟ پھر میدان تک آپ کے بقول قصابوں کو گئن کر حوالہ کرنے کی ذمہ داری آپ کی تھی؛ لیکن تفصیل سے معلوم ہوا کہ بیذ مہ داری بھی آپ نہیں نبھا پائے، اور آپ حتی طور پر آپ کی بنانے سے قاصر ہیں کہ میدان سے کتنے جانور مدرسہ لائے گئے، اس کئے واضح طور پر آپ کی طرف سے کو تاہی نظر آتی ہے، ہریں بنا گم شدہ جانوروں کا ضان آپ کو دینا ہوگا۔

گرانی میں میر بھی داخل ہے کہ مدرسہ کے جانور دیگر جانوروں سے ممتاز رہیں، جس کے لئے جانوروں پر نشان لگانا ضروری تھا، اور نگراں ہونے کی بنا پر بیذ مہداری اصالۃ آپ کی تھی، جانوروں پر نشان نہ لگنے کی وجہ سے ہی گمشدگی کا واقعہ پیش آیا، بیر آپ کی طرف سے بڑی کو تاہی ہے، اس کا خان آپ کے او برلا زم ہے۔

الأجير للحفظ يضمن بترك الحفظ، و ذلك أن يغيب عن بصر ٥ حتى ضاع. (الفتاوى الهندية، كتاب الإجارة / لباب الثامن ولعشرون، قبيل الفصل اثناني في المتفرقات ١٠١٤٥) وإن كان خاصا: فإن كانت الأغنام لواحد لا ضمان، وإن لاثنين أو ثلاثة ضمن. (شامي، كتاب الإجارة / بابضمان الأحير ٩٧/٩ زكريا)

و في فتاوى أبي الليث: ولو أن المودع قال: وضعت الوديعة بين يدي، فقمت و نسيت فضاعت يضمن؛ لأن نسبانه تضييع. (المحيط البرهاني /فيما يكون تضييعًا للوديعة ٣١٤/٦ كوثفه الفتاوى الهندية /الباب الرابع ٣٤٢/٤ تركريا، بزازية / لفصل لثاني من كتاب الوديعة ٢٠٠٦ زكريا، فتاوى قاضي حان /فصل فيما يضمن المودع ٣٧٧/٣ زكريا) فقط والدّت الى اعلم الماه: احترجم سلمان مصور يورى غفرله ٣٣١/٥/٢ الهاد احترجم سلمان مصور يورى غفرله ٣٣١/٥/٢ الهاد الحراص حج بشمراتم عفا الدينة

# مدرسه کی رسید ضائع ہونے پر ضمان؟

**سوال** ( ٣٤ ): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں

کہ: زید کو ایک دینی ادارہ نے رسید بک برائے وصولی چندہ دی گئی، اس میں سے ۱۸ اُوراقِ رسیدات استعال ہوئے، اُن کی وصولی ادارہ میں جمع کردی، مابقیہ ۳۲ رورق سادہ رہے، اِسی درمیان گھر کی صفائی پتائی کی دجہ سے وہ رسید بک ضائع ہوگئ معلوم بیرکرنا ہے کہ شرعاً اس کا کیا ضان واجب ہوتا ہے؟ اللہ تعالی آپ کوباحوالہ تھم شرعی کی رہبری پر بہترین جزاعطا فرمائے۔ آمین۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مدرسه کی رسیدزید کے پاس بطوراً مانت تھی ؛ لہذا گھر کی پائی وفیرہ کے وقت، اُس کوکسی محفوظ مقام پر رکھنا زید کے ذمہ لازم تھا؛ لیکن زید نے تھا ظت نہیں کی، اور رسید کے کچھا وراق ضائع ہوگئے، تو حفاظت میں کوتاہی کی وجہ سے زید شرعاً ضائع شرہ صرف ۱۳ راوراق کی قیمت کا ضامن ہوگا۔

وإذا تعدى السودع في الوديعة - إلى قوله - إذا نقصها ضمن. (شامي / كتاب الودية ٤٦٤/١٨ زكريا، الحوهرة النيرة ٢٣٥/٢)

يلزم حفظ الوديعة في حرز مثلها، فوضع مثل النقود والمجوهرات في إصطبل الدواب أو التبن تقصيرٌ في الحفظ، وبهذه الحال إذا ضاعت الوديعة أو هلكت، لزم الضمان. (شرح المحلة لسليم رستم باز ٤٣٣ رقم المادة: ٧٨٧ المكتبة الحفية كوثه)

الأجير للحفظ يضمن بترك الحفظ، و ذلك أن يغيب عن بصره حتى ضاع. (الفتاوى الهندية كتاب الإجارة / الباب الثامن والعشرون، قبيل الفصل الثاني في المتفرقات ٥١٠/٤) فقط والتدتع الى اعلم

املاه:احقرمجرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۱/۵/۳۱۱ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه



كتاب البيوع

# بیع کی جائز اور ناجائز صورتیں

### اسلام کاا قتصادی نظام اورآج کی معیشت

**سوال** (۱): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اسلامی اُصولوں پر چلنے والی حکومت کے پاس اقتصادیا ت کے لئے کوئی ٹھوں اور دیریا نظام نہیں ہے،اگراس کا جواب بہہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی حکومتوں میں کلی طور پراسلامی نظام ہےاور وہاں پراقتصا دی طور پر بہت خوش حالی ہے،تو اس کی وجہا قتصا دی نظام نہیں؛ بلکہ بے تحاشہ تیل کی دولت کا نوکری اور تجارت کے بہانے حکومتوں کا اس دولت کا بٹوارہ ہے، اسلامی بینک کا ری،ٹیکس انکمٹیس، سٹم کا بھی کوئی بنیا دی اصول نظرنہیں آتا،مثلاً بینک میں اپنا کوئی سر مایی جمع کرے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کواس کا سود بھی ملنا چاہئے جبیبا کہ قرض لینے والااس سے فائدہ ا ٹھاتا ہے، دوسرے بینک کے اخراجات کہاں سے پورے کئے جائیں، ابھی تک الجیریا،مصر، سوڈان ،شام، تر کی غرضیکہ کوئی الی جمہوریت نظر نہیں آتی، جس میں سودے یاک کوئی اقتصادی نظام ہا ہے آیا ہو، یا کتان میں صدرضاءالحق کے دور میں اسلامی حکومت کا ایک نقشہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی؛ لیکن بہت تگ ودو کے باوجود بھی سود سے یاک اقتصادی نظام قائم نہ ہوسکا، حالاں کہ اگر عالموں سے اس بات کی وضاحت طلب کی جائے ، تو یہ یہی کہیں گے کہ اسلام میں سب کچھمو جود ہے،اسلام کی تیجیلی تاریخ میں جنگوں کے بعدلوٹ کے مال کو مال غنیمت جان کر بیت المال میں جمع کرکے اس سے سرکاری اخراجات کو پورا کیا گیا، ظاہر بیہوتاہے کہ ترقی پذیر مما لک کے لئے جہاں پرسرکاری آمدنی، انکمٹیس، سیلٹیکس، دولت ٹیکس، سشم ڈیوٹی یا اکسائز ڈیوٹی یر منحصر ہوتو الیں حکومت میں عوام ان بینکوں میں اپناسر مارپہ کیوں کر جمع کریں گے، جہاں کھا توں میں سے ذکو ۃ تو کٹ سکتی ہے؛لیکن منافع ملنے کی کوئی شکل نہ ہوا ورٹیکس بھی برقر اررہے گی؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

البواب وبالله التو فنيق: اسلام کا اقتصادی نظام مروجه نظام معیشت بالکل محتیف بالکل محتیف بالکل محتیف به موجوده غیر منصفانه نظام کواسلام کے ''چو گھئے' میں فٹ نہیں کیا جا سکتا، اور چوں کہ اس وقت ہمارے سامنصرف مروجه نظام اور اس کے ثمرات ہی ہیں، اس لئے ہم اپنی کم فہمی کی بنا پر بید سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر بین نظام نہ ہو، تو دنیا کا معاش ڈھانچ بگڑ کررہ جائے اور اقتصادی ترقی پر بندلگ جائے ، در حقیقت یہ کم فہمی ہی اصل حقیقت تک پہنچنے کے لئے سب سے بڑی رکا وٹ ہے؛ البذا مسکم سکتہ بھتے سے قبل اس غلط تصور کو دماغ سے زکالنا ضروری ہے کہ موجودہ سودی نظام کے علاوہ کوئی اور معاشی طریقہ کارزمانہ کی ضروریات کو پورانہیں کرسکتا؛ بلکہ ذبئن کے دروازے انصاف کے ساتھ کھولئے جائیں اور اس سے بہتر کوئی نظر میرسامنے لا یا جائے تواسے قبول کرنے ہیں تامل نہ ہونا چاہئے۔ واقعہ میہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اس کی ایک بڑی خو بی میہ ہے کہ وہ معاشرہ کے سی بھی فردکا نقصان روانہیں رکھتا، خواہ وہ فردا میر ہو یاغر بیب، بادشاہ ہو یا رعایا، حاکم ہو یا تکوم، اسلام سب فردکا نقصان روانہیں رکھتا، خواہ وہ فردا میر ہو یاغر بیب، بادشاہ ہو یا رعایا، حاکم ہو یا تکوم، اسلام سب

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – في حديث طويل – لا ضور و لا ضوار. (المسندللإمام أحمد بن حنيل ٣٢٧/٥ رقم: ٢٢ ٢٧٧ دار الحديث القاهرة)

اِس بناپر کسی فرد کی مجبوری سے نا جائز فائدہ اٹھا کرا سے مزید زیر بارکر نا اسلام کی نظریل حق وانصاف سے قطعاً بعیدا ور انسانیت سے گری ہوئی بات ہے، اِسلام کسی ایسے اقتصادی نظام کو ہرگز برداشت نہیں کرسکتا، جس میں کسی ایک فریق کا فائدہ ہی فائدہ اور دوسر سے کا نقصان ہی نقصان ہو، یا کسی غریب اور ضرورت مند کی مجبوری سے فائدہ اٹھا یا جائے ، جب کہ یہی دونوں غیر محقول اُصول "(1) ایک کا فائدہ دوسر سے کا نقصان ہی نقصان (۲) ضرورت مند کی مجبوری سے فائدہ اٹھا نا''۔

آئ کے مروجہ سودی نظام کی بنیاد ہیں،اگران دونوں اصول کو مروجہ معاشی نظام سے نکال دیا جائے تو ہندوستان سے امریکہ تک سودی نظام بینکا ری کی حمایت نہیں کرتا تو بیاس کانقص نہیں؛ بلکہ اس کی عظمت و حقانیت کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔

ذراغور کیا جائے جوروپیہ مال دارنے بینک میں جمع کیا ہے، اگروہ بطور امانت ہے اور بینک اس امانت کی حفاظت کی بینک اس امانت کی حفاظت کی بینک اس کی حفاظت کی اگر میں مناظت کی حفاظت کی اگر میں میں کہ بینک سے اُلٹا سودوسول کیا جائے اور اگریہ روپیہ بینک کوبطور قرض دیا گیا ہے تو قرض دار بینک سے اصل رقم قرض سے زائدوسول کرنانہ صرف شرعاً؛ بلکہ اخلاقاً بھی برا ہے۔
فقد اسلامی کا مشہور ضابطہ ہے:

کل قرض جو نفعًا حوام أي إذا کان مشروطًا. (شامي ١٦٦٥ کولهدي، ٣٩٥٨ زکوله)

اسی طرح بینک سے جوشرورت مند قرض لیتا ہے، اوراس سے فیصدی کے حساب سے سود
لیاجا تا ہے، یہ سراسراس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، جوانسانیت کے قطعاً خلاف ہے،
قرآنِ کریم اس ناانسا فی کو جڑسے اکھیڑ دینے کا اعلان کرتا ہے اور سودی طریقہ کارپر کاربندر ہے
والوں کو تخت وعید سناتے ہوئے متنبہ کرتا ہے:

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنُ كُنْتُهُ مُؤُمِنِينَ ﴾ [القرة: ٧٧٨]

قال الله تبارك وتعالىٰ: ﴿فَانُ لَمْ تَفْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرُبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة، حزء آيت: ٢٧٩]

اورمصیبت کے وقت قرض دار کی مد دکرنے کی ترغیب اس طرح دیتاہے:

قال الله تعالىٰ: ﴿وَاِنُ كَانَ ذُو عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٍ، وَاَنُ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمُ اِنُ كُنْتُمُ تَعَلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨٠]

الغرض اسلام سےاس غير منصفانه نظام كى حمايت يا تائيد كى توقع برگزنہيں ركھى جاسكتى، جو

سود جیسے گھناؤنے استحصال اور ظلم برخی ہو، اسلام مساوات اور ہرا ہری اور حقوق انسانی کے تحفظ کاعلم بردار ہے۔ اسی بنا پراُس نے اپنے مانے والوں کے سامنے اقتصادی ترقی کے لئے ایسے رہنما خطوط رکھے ہیں، جو نفع وفقصان دونوں میں شرکت کے اصول پر مبنی ہیں، جنہیں اصطلاح شرع میں شرکت اور مضاربت کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔

حضراتِ فقہاء کرام نے نہایت عرق ریزی اور جانفثانی کے ساتھ شرکت اور مضاربت کے اصول متعین کئے ہیں اور جزئیات واقسام کی تخریج کی ہے، جنہیں سامنے رکھ کرایہے معاشی نظام کو ہر پاکرنے کی پوری گئجا کش ہے، جوسود سے پاک ہواور جدید زمانہ کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہواور بعض اسلامی ممالک میں بیاسیاسی نظام کا میا بی کے ساتھ چل بھی رہا ہے، جی کہ ملیشیا میں گذشتہ دنوں '' پہلی اسلامی شیئر مارکیٹ'' کا قیام عمل میں آچکا ہے، اس لئے سائل کا دعویٰ بے بنیاد ہے کہ اسلام کا محاش فظام مک یا قوم کی ترقی اور خوش حالی کا ضام من بیس بن سکتا؛ بلکہ ہما رادعوئی سے کہ اسلام کا مطام ہی حقیق خوش حالی اور پائیدار معاشی استحام کی صفانت ہے، اسلام کا نظام اگر ہے کہ اسلام کا فظام اگر ہے کہ اسلام کا خوام گئی میں معاشرہ کا ہرفردائی محنت اور صلاحیت کے تقدیم کا ایسام صوبہ بیش کیا ہے کہ بیداوار سے انتقاع میں معاشرہ کا ہرفردائی محنت اور صلاحیت کے تقدیم کا ایسام صوبہ بیش کیا ہے کہ بیداوار سے انتقاع میں معاشرہ کا ہرفردائی محنت اور صلاحیت کے اعتبار سے شریک ہوتا ہے۔

اسی بنا پر اسلامی حکومت کا سر کاری خزانه ''بیت المال'' فقد اسلامی کی روسے چار مدات پر منقسم ہوتا ہے: (۱) ثمس غنائم۔ (۲) زکو قوصد قات اور عشر، یعنی جومال مسلمانوں سے بطور زکو قو عشر لیاجائے۔ (۳) گم شدہ اشیاء یعنی جن کا کوئی مستحق معلوم نہ ہوا ور وہ بیت المال میں جمع کر دی جائیں ۔ (۳) جزید اور خراج یعنی جو بطور ٹیکس اسلامی حکومت میں رہنے والے ذمیوں یا امن لے کر آنے والے کفار سے لیاجائے۔

ان میں سے ابتدائی تین مدات کی رقمیں صرف فقراءومسا کین پرخرچ کی جائیں گی،اور تیسری مدکی رقومات دیگرامورسلطنت کی انجام دہی میں خرچ ہوگی۔ بيوت المال ومصارفها نظمها ابن الشحنة فقال:

بيوت المال أربعة لكل خ مصارف بينتها العالمونا

فأولها الغنائم والكنوز خ ركاز بعدها المتصدقونا

(لمدر المعتار، کتاب الزکاۃ /باب الرکاز، مطلب فی بیان بیوت المال ومصارفها ۳۳۷/۲ دار لفکر بیروت) گویا کہ پی تفصیل کرکے اسلامی حکومت نے اپنی ذرائع آمدنی میں سے کم از کم دو تہائی حصہ اپنے ہی عوام کاحق رکھاہے، جب بیافظام رائج ہوگا تو عوام میں خوش حالی آنا بھی لازم ہوگا، بشرطیکہ اسے چے ڈھنگ سے نافذ کیا جائے، اور اسلامی اُصول وضوا بط کی یابندی کی جائے۔

اِس بارے میں ہمارے سامنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کی مثال موجود ہے، حضرت فاروق اعظم ٹنے خراج وصول کرنے اور لگان حاصل کرنے کی غرض سے عراق کی تمام زمین کی پیائش کا انتظام فرمایا، مزروعہ زمینیں تین کروڑ ساٹھ لاکھ جریب (ایک قصیب = ۱۳۶۲ مربع میٹر) (مجمع عدالقباء ۱۲۳) قراریا کمیں۔

حضرت عمرضی الله عند نے اس پر خراج نافذ کیا، جو پیداوار کے لحاظ سے مختلف اور نہایت معمولی تھا، چنال چدا گلے سال محض اِس خراج سے حکومت کو دس کروڑ میں ہزار دراہم کی آمدنی ہوئی، اِس کے علاوہ شام سے وصول ہونے والے خراج کی مقدار آپ کے زمانہ میں ایک کروڑ ہوئی، اِس کے علاوہ شام سے وصول ہونے والے خراج کی مقدار آپ کے زمانہ میں ایک کروڑ ہوئی، ایس لا کھودیناریعنی چالیس لا کھودیناریعنی بنایا پنج کروڑ چھلا کھر و پیدچاندی خراج میں وصول کیا جا تاتھا۔ بیز کو ق وصد قات اور مسلمانوں سے لئے جانے والے عشر کے علاوہ رقم تھی، جواسلامی بیت المال میں جمع ہوتی تھی، اور جسے حکومت کی ترقی اور فوجوں وغیرہ کی ترتیب میں صرف کیا جا تاتھا، اس کے علاوہ غیر ملکی تا جروں سے سٹم کی ترقی لوڈی گئی تا جروں سے سٹم ولی گئی لینے کا شبوت بھی دور فاروتی سے ہوتا ہے، اور یہ بھی اسلامی حکومتوں کا بڑا ذر ایجہ آمدنی رہا کے ۔ رتفصیل دیکھی: تاریخ ابن فلدون اُردوا ۱۹۸۰–۱۹۲۹)

حضرت فاروق اعظم رضی اللّٰدعنه کی دکھائی ہوئی راہ اوراسلام کے بتائے ہوئے اصول پر

بعد کے مسلم بادشاہ بھی عمل کرتے رہے،اس لئے اُن پر بیالزام لگا ناسراسر بے بنیاد ہے کہ اُن کی حکومتوں میں عام خوش حالی کا رازجنگوں کے لوٹے ہوئے سامان میں مضمر تھا، بیتاری نے چیشم پوتی اور حقیقت سے ناوا قفیت کی دلیل ہے۔اسلامی حکومت کی کامیا بی جنگوں میں حاصل شدہ غنیمت پر مخصر نہتی ؛ بلکہ اس معاشی مساوات کے نظریہ پرتھی ،جس سے صرف نظر کرکے دنیا کے کسی بھی حصہ میں معاشی مساوات کا نمونہ پیش نہیں کہا جا سکتا ۔

اسلامی حکومت اپنے صنعت کا روں پراکسا ئز ڈیوٹی لگاکر تاجروں اور سرمایدداروں پر بیل میکس اور انگم ٹیکس لگاکر نہ اُن کی ترقی پر بندلگاتی ہے، اور نہ ٹیکس چوری پر مجبور کرتی ہے، اسلامی حکومت کا ہر تاجر ہرصنعت کا رہر دوکان دار اور کارخانہ دار پوری طرح آزاد ہے، اور اپنی محنت و خراج کے علاوہ کوئی چیز ادا کرنی لازم نہیں، اور یہ معمولی صدقات بھی صرف اس لئے لازم ہیں؛ تاکہ معاشرہ کامعاشی تو ازن برقر اررکھا جا سکے، ورنہ بیکوئی ٹیکس نہیں ہے۔

تعجب ہے کہ جو فاسد نظام ناجائز اور غیرا خلاقی طریقہ پرصنعت کا راور تاجر ہے ٹیکس وصول کر کے اس کی آمد نی پر گویا کہ شب خون مارتا ہے، اسے تو مفید نظام کہا جائے، اور جومنصفانہ اسلامی نظام ان غیر منصفانہ ٹیکسوں کی اجازت نہیں دیتا ہوہ اُسے ظالم قرار دیا جائے؟ بیے ظالمانہ سودی نظام ہی دراصل آج دنیا میں معاثی عدم توازن کا ذمہ دار ہے، اسی نحوس نظام نے ٹیکس چوری کو جنم دیا ہے، ابی ظالم نہر وات نے آج ترقی پذیری نہیں؛ بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں بید نظار ہے کو جنم دیا ہے، ابی طالم ندروات وراحت سے دکھائے میں کہ ایک طرف وہ سرمایہ دار میں، جو دنیا کی ہرعیش وآ رام اور ہر دولت وراحت سے آراستہ ہیں، اور دوسری طرف فلک بوس ممارتوں کے سامنے اُن معصوم اور بیتیم بچوں اور بے سہا را موتوں کی آبیں اور سسکیاں ہیں، جونان شبینہ کے تاج ہیں، کوئی اُن پر آ نسو بہانے والنہیں ہوتا، اسلام دنیا طم معیشت سرز مین خداوندی میں اس ظلم و ناافسا فی کو ہرگز روانہیں رکھسکتا، آج بھی کل بھی؛ بلکہ فظام معیشت سرز مین خداوندی میں اس ظلم و ناافسا فی کو ہرگز روانہیں رکھسکتا، آج بھی کل بھی؛ بلکہ فظام معیشت سرز مین خداوندی میں اس ظلم و ناافسا فی کو ہرگز روانہیں کو سکتا، آج بھی کل بھی؛ بلکہ فیامت تک بھی اسلام کے علاوہ کوئی بھی نظام دنیا کو معاشی تعاون عطانہیں کرسکتا، اس لئے کہ قیامت تک بھی اسلام کے علاوہ کوئی بھی نظام دنیا کو معاشی تعاون عطانہیں کرسکتا، اس لئے کہ

اسلامی نظام کے علاوہ سارے نام انسانی محدود عقل کی پیداوار ہیں ، اوراسلام کا نظام اس رب کا ئنات کامقرر فرمود ہے جو بڑی حکمت والاا ور ماضی وحال اور ستقبل کوجاننے والاہے۔

آئجہارے سامنے چوں کہ سودی نظام کا پردہ پڑا ہوا ہےا ور چند گلوں کی عارضی منفعت کو ہم منتبائے مقصود بنائے ہوئے ہیں ،اس لئے ہمیں اسلامی نظام اچھا نہیں لگتا، جب ہم آئکھوں سے اس عارضی پردہ کو ہٹائیں گے اور انصاف کے ساتھ درائے قائم کرنے کی کوشش کریں گے، تونہ صرف ہمارادل؛ بلکہ بدن کا رُواں رُواں گواہی دے گا کہ حق وہی ہے جو خلاقی عالم نے تجویز کیا ہے، بقیہ طریقے در حقیقت کرڑی کے جالے اور مٹی کے گھر وندے ہیں ، جنہیں معمولی ہوا کا جھونکا بھی پل بھر میں نسیاً منسیا کرسکتا ہے، کاش ہمیں انصاف کے ساتھ نور وفکر کی توفیق ہوسکے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ، وعلمہ أتم و احکم ۔

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ار ۷/۱۲/۱۲ه

#### فروخت کرنے کی نیت سے غلہ روک کرر کھنا؟

سوال (۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید نے فصل پراس نیت سے غلہ ۲۰ بوری گیہوں خریدا کہ اس میں سے گھر کا خرج نکال کرجو بچگا وہ نچ دے گا، جس میں بھی بیچنے پر نفع بھی ہوتا ہے اور بھی نقصان بھی ہوتا ہے ، کیا اس نیت سے غلہ رکھنا درست ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

#### الجواب وبالله التوفيق: إس مين شرعاً كوئي مضا تَقْنَبين ہے۔

وأما ما ذكر في الكتاب عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي الحديث أنهما كانا يحتكران، فقال ابن عبد البر و آخرون إنما كان يحتكر الزيت، وحملا الحديث على احنكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء، وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون. (المنهاج في شرح صحيح مسلم مكمل ١٠٢٠ بيت الأفكار الدولية)

قال أحمد: إذا أدخل الطعام في صنيعته فحبسه فليس بحكرة، وقال المحسن و الأوزاعي: من جلب طعاماً من بلد فحسبه يتنظر زيادة السعر فليس بمحتكر، وإنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين. (بذل المهود، كتاب الإحارة / باب في النهي عن الحكرة ١٦١/١ تحت رقم: ٣٤٤٧ مركز الشيخ أبي الحسن علي الندوي مظفر فور أعظم جراه) فقط والله تحالً اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۹/۵ ۱۲/۱۲ ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

#### ریٹ مہنگاہونے تک کولڈ اسٹور میں آلوجمع رکھنا؟

سوال (۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے ہارے میں کہ: جولوگ آلواسٹوروغیر ہمیں رکھ کرمہنگا ہونے پر پیچتے ہیں، تو کیا پیدرست ہے یانہیں؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

#### الجواب وبالله التوفيق: يبُهى تجارتكى ايك ثكل إورجا زُے۔

كان سعيد ابن المسيب يحدث: أن معمراً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمراً الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. (صحيح مسلم/باب تحريم الإحكار في الأقوات ٢٠١٩ وقم: ١٦٠٥ بيت الأفكار الدولية)

فأما إذا جماء ه من قرية أو اشتراه في وقت الرخص وادخره وابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه ليبيعه في وقته فليس باحتكار ولا تحريم فيه. (شرح النووي على المسلم ٢٠/٣)

ثم إذا اشتراه وصار ملكه فله أن يحتكره أو لايحتكره، ثم قد يكون

احتكاره لذلك مصلحة ينتفع بها في وقت آخر، فلعل ذلك الشيء ينعدم أو يقل، فتدعو الحاجة إليه، فيوجد، فترتفع المضرة، والحاجة بوجوده، فيكون احتكاره مصلحة. وترك احتكاره مفسده، وأما الذي ينبغي أن يمنع ما يكون احتكاره مضرة بالمسلمين، وأشد ذلك في الأقوات لعموم الحاجة، ودعاء الضرورة إليها، إذ لا يتصور الاتغناء عنها، ولا يتنزل غيرها منزلتها، فإن أبيح للمحتكرين شراء ها ارفعت أسعارها، وعزّ وجودها، وشحت النفوس بها، للمحتكرين شراء ها ارفعت أسعارها، وعزّ وجودها، وشحت النفوس بها، والمفاسد، فحينئذ يظهر: أن الاحتكار من الذنوب الكبائر، وكل هذا فيمن اشترى والمفاسد، فحينئذ يظهر: أن الاحتكار من الذنوب الكبائر، وكل هذا فيمن اشترى من الأسواق؛ فأما من جلب طعاماً، فإن شاء باع وإن شاع احتكر. (المفهم لما اشكل من تلعيص كتاب مسلم، اليوع/باب النهي عن الحكرة ١١٤٥ دارابن كثير بيروت) فقط والتُدتعالى العلم التجين المؤرث المؤر

### قیمت دے کرمبیع کوچھوڑے رکھنااور ریٹ مہنگا ہونے پر یا کع کا اُسے فروخت کرنا؟

سوال (۴): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد نیل کے بارے ہیں کہ: ہم پارٹی سے تیل پیپرمنٹ کا بھاؤ طے کر کے خریدتے ہیں، اور اس کی قیمت پوری اواکر دیتے ہیں بالیکن تیل اسی بائع کے پاس رہتا ہے، پھر جب بھاؤ بازار میں زیادہ ہوتا ہے تو مشتری بائع لیعن پارٹی سے کہ دیتا ہے کہ اس کو فروخت کر دون چنال چہوہ اس کو فروخت کر دیتا ہے، اس کی قیمت بائع مشتری کو اواکر دیتا ہے، گویاس نے وکیل بالیع بن کر مشتری کی طرف سے اس کو فروخت کردیا۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ بیصورت جائز ہے بائہیں؟ اگر قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے عدم جواز ہوتو کیا یہ صورت ممکن ہے کہ مشتری کمپنی کو اپنا برتن دیدے اور تیل اپنے سامنے نیوا یا

تلواکرائ کے پاس رکھ دےاور پھراس کواس سے بکوائے ۔تو کیا بیصورت جائز ہے؟ بینواوتو جروا۔ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: قبضه سے پہلے بیچ میں مشتری کا تصرف شرعاً درست نه ہونے کی دجہ سے مذکور ہ معاملہ بحالت ِموجودہ نا جائز ہے۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.

(صحيح مسلم / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم: ٢٧٢٠)

لأنه نهي عن بيع ما لم يقبض. (الهداية ٥٨/٣)

ومنها: القبض في بيع المشتري المنقول، فلا يصح بيعه قبل القبض، لما روي أن النبي عليه السلام نهى عن بيع ما لم يقبض. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع / الموضوع القبض في يع المشتري المنقول ..... ٢٩٤/٤ تركريا، البحر الرائق ١٦٦٨)

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله! إني رجل ابتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي ههنا وما يحرم؟ قال: لا تبيعن شيئًا تقبضه. (السن الكبرئ للسائي ١٣٧/٤ رفة ١٩٥٠)

وفي رو اية عنه مر فوعًا قال: إذا ابتعت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه. (صحيح ابن حبان رقم: ٤٩٨٣، إعلاءالسنن ٤ ٢٦٣/١ دار الكتب العلمية بيروت)

البته جوازك كي حسب ذيل دوطريقا پنائ جاسكتي ين:

(۱) جب کہ تیل متعین اور موجود ہوتو مشتری اپنے برتن (ڈرم وغیرہ) بائع کے حوالہ کرکے اپنی موجو دگی میں تلوا کر بائع ہی کے پاس رکھوا دے، اس صورت میں وہ شرعاً قابض ہوجائے گا، اور بعد میں بائع کے ذریعیاس کی بیچ درست ہوگی۔

اشترى من اخر دهناً معيناً ودفع إليه قارورة ليزنه فيها فوزن بحضرة

المشتري صار المشتري قابضًا، وإن كان في دكان البائع أو في بيته. (الفتاوى المناوى البائع أو في بيته. (الفتاوى الهندية / الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن الخ ١٨/٣ زكريا، فتاوى قاضي حان ٢٥٩/٢)

(۲) دوسری صورت میہ ہے کہ بائع سے متعین برتن عاریت پر لے کرمشتری ان پر قبضہ کر لے اس کے بعدا پی موجودگی میں ان میں متعین تیل جمروا کر بائع کے پاس ہی رہنے دے، اس صورت میں بھی قبضہ تقق ہوجانے کی وجہ سے بعد میں بائع کا وکیل بالبیج ہونا درست ہوجائے گا، اور اس معاملہ سے حاصل شدہ منافع درست ہوگا۔

وفي القدوري: إذا اشترى حنطة بعينها فاستعار من البائع جوالق وأمره بأن يكيل فيها ففعل البائع، فإن كان الجوالق بعينها صار المشتري قابضًا بكيل البائع فيها. (كذافي الفتاوئ الهندية، الباب الرابع في حسه /المبيع بالثمن الخ ١٩/٣ زكريا) وفي الخانية: وقال محمد للهندية لا يكون قابضًا في الوجهين إلا أن يأخذ

وفي الخانية: وقال محمد لايكون قابضا في الوجهين إلا أن يأخذ المجو الق ثم يدفعه إلى البائع وأمره أن يكيل فيه. (حانة على الفتاوى الهندية ٢٦٠/٢ زكريا، فقط والدّرتعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳ ۲ ۱۲/۱۲ ه

# كم قيمت پرخريد كرزياده ميں بيچنا

سوال (۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید کپڑوں کا تاجر ہے، طریقہ بتجارت میں سے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کرتا ہے کہ خالد کو چند جوڑے کپڑوں کو حیات اور ہرا کیک جوڑے کی قیمت متعین کر دیتا ہے جب کہ قیمت نفتہ نہیں لیتا؛ بلکہ ادھار کئے رہتا ہے، اب خالد محنت و مشقت کر کے متعینہ قیمت سے کچھ زیادتی کر کے ان کپڑوں کو فروخت کر لیتا ہے، کپڑا فروخت کرنے کے بعد زید کو ہر جوڑے کی وہی قیمت دیتا ہے جوزید نے اس کے لئے متعین کی تھی، اور جو کچھ جھی متعینہ قیمت پراس نے زیادتی اور نفع حاصل کیا ہے، اس کا

تذکرہ بھی زید تا جرسے نہیں کرتا اور نہ زید کواس ہے مطلب کہ اس نے کتنے نفع کے ساتھ فروخت

کیا، زید کوتوا پے متعین کردہ قیمت سے مطلب ہے، الی صورت میں کیا خالد کے لئے اس طرح

نفع کے ساتھ کیڑوں کا بیچناورست ہے اور حاصل کردہ نفع اس کے لئے جائز ہے، جب کہ زید نے تو
صرف اسے اس بات کا وکیل بنایا تھا کہ میرا کیڑا آگر تو نے دس روپئے کا فروخت کیا، تو یہ دس
روپئے میرے ہیں اب مبلغ دس پر جتنی بھی زیادتی ہوجائے وہ سب تیری ہے، ایسا معاملہ از روئے
شرع درست ہے یا نہیں؟ اور جو بھی درست شکل ہواس سے مطلع فر ما کرعندا للہ ما جورہوں؟
باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: بيمعامله وكالت كانبيس بلكة ي كام، جبكه زيدا ورخالد كدميان كير كي ي تام مو چكي تواب خالد كواختيار كيده كير كوچائي جس قيمت پر ي سيخ خالد ي كو ملے گازيد كاس ميں كوئى حق نبيس ك، اور چول كه بيمعامله مطلق مور با ہاس ميں اگر چه قيمت بعد ميں دى جارہى ہے؛ ليكن ادھار كاكوئى ذكر نبيس ك، اس لئے اسے نقد پر ہى محمول كيا جائے گا، اور زيد جب جا ہے خالد سے متعینہ قيمت وصول كرسكتا ہے۔

عن أبي بحر عن شيخ لهم، قال: رأيت على على رضي الله عنه إزارًا غليظًا، قال: اشتريت بخمسة دراهم، فمن أربحني فيه درهمًا بعته إياه. (السنن الكبرئ لليهقى، اليوع/باب المرابحة ٢٢٩/٨ رقم: ١٠٩٤٤)

وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع. (الهداية ٢٠/٣)

الـمــوابـحة بيــع ما ملكه بما قام و بفضل. (تـنويـر الأبصارمع الدرالمختار / باب المرابحة ١٣٣٥ دارالفكر يروت، كذافي الهلاية / باب المرابحة ٧٣١٣)

الموابحة بيع ما شراه بما شراه به وزيادة. (ملتقى الأبحر مع محمع الأنهر ١٠٦/٣ كو تله) فقط والتُّرْق الْيَاعُلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلدا۲ (۲۵/۳ ماه الجواس حیج شهیراحمد عفاللدعنه

## جن مصنوعات پر بائيكا كافتوى لگاہے أن كى آمدنى كاحكم؟

سوال (۲):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد فیل کے بارے میں کہ: ہما راکا روبار باہری ملکوں کے سامان کی تجارت کا تھا، ہندوستان لیبرلمٹیڈ اور ہیر وہونڈا کی ایجنسی اور یہی ہمارا ذریعہ معاش ہے، دوسرا ہمارے پاس کوئی کاروبار نہیں، چوں کہ جن سامانوں کے بارے میں بائیکاٹ کافتو کی شاکع ہواہے، غیر ملکوں کا ہتو اب اس صورت میں کیا کریں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحدواب و بسالله التوهندق: امریکی مصنوعات کے بائرکاٹ کے فتو کی سے ان مصنوعات کی آمدنی پر حرمت کا حکم نہیں لگا یاجا تا ؛ لہذا جب تک آپ کے پاس کوئی اور کار وہار نہیں ہے، تو آپ کوموجود ہ ذریعہ معاش لینی امریکی کمپنیوں کی ایجنسی سے نہیں منع کیاجائے گا۔

قال في الهداية: كل ذلك يكره ولا يفسد به البيع؛ لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة. (الهداية، كتاب البيوع/ فصل فيما يكره ١/٣ ودارة المعارف ديوبند) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۳/۳۷ ه الجواصحیح بشیراحمه غفاللدینه

# بائع کامشتری غیرقابض کی طرف سے بیع کرنا؟

سوال (2): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ فیل کے بارے میں کہ: ہمارے آلوبغیر دیکھے خرید گئے ، پورا کہ: ہمارے آلوکولڈ اسٹور میں رکھے ہیں ، ایک صاحب نے ہم سے آلوبغیر دیکھے خرید گئے ، پورا پیسہ دے دیا ، چھرہم سے کہد دیا کہ بڑچ دو، ہم نے اس کو بچ کر اُن کا بیسہ دے دیا ، خریدار نے نہ تو مال لیتے وقت دیکھا ورند بیچے وقت دیکھا، اُن کو تو جو نفع نقصان مانا تھامل گیا۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورتِ مَرُوره مِين بائع كامتر كي غير قابض كي طرف

سے بیچ کرنا درست نہیں ہے،اوراس سے حاصل شدہ نفع بھی درست نہیں ہے۔

البتہ جوازی شکل بینکل سکتی ہے کہ بائع کولڈاسٹور میں رکھے آلومشتری کے ہاتھ ن کی کراس سے بالکل بے دخل ہوجائے حتی کہ خود اسے وہ آلو نکالنے کا اختیار نہ رہے؛ بلکہ بید حق مشتری کی طرف منتقل ہوجائے ، توالیی صورت میں مشتری قابض مان لیاجائے گا،اب مشتری بائع کووکیل بالمبع بنائے تواس میں کوئی شرعی قباحت لازم نہ آئے گی۔

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه. (صحيح مسلم / باب بطلان المبع قبل القبض رقم: ٣٧٢٧)

من حكم المبيع إذا كان منقولاً لايجوز بيعه قبل القبض ..... إذا قال المشتري للبائع قبل القبض بعه لنفسك فقبل فهو نقض للبيع الأول، ولو قال بعه لي لا يكون نقضًا ولو باعه لم يجز بيعه. (كذا في الفتاوئ الهندية / قيل: الباب الثالث في الاختلاف الواقع بين الإيحاب والقبول ١٣/٣)

الموكيمل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالىٰ. (الفتاوي الهندية/الباب الثالث في الوكالة بالبيع ٥٨٨٣)

ومنها: القبل في بيع المشتري المنقول، فلا يصح بيعه قبل القبض لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض. (بدائع الصنائع/ من شروط صحة البيع ٣٩٤/٤ كوئه) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترام منحور يوري فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترام منحور يوري فقط والله تعالى اعلم

٥/١/١١مار

#### بھینس کے بدلے گائے خریدنا؟

سوال (۸): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک آ دمی نے گائے خریدی اور ثمن کے طور پر ایک متعین تھینس کو دینا طے کیا ، یا ثمن کے طور پر اس نے اپنامکان دوسال کے لئے رہائش کے طور پردینے کے لئے طے کیا ،توبیزی صحیح ہوگی یانہیں؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوفنيق: گائے وَسِنس كے بدلے ميں بيخاخريدنا جائز ہے؛
ليكن چوں كد دؤوں كي جنس ايك ہے؛ اس لئے اس ميں أدھار معاملہ جائز نہ ہوگا، اگر متعين گائے
كے مقابلے ميں دوسال مكان ميں رہائش كامعاملہ طے كيا گيا ہے، تو بيمعاملہ تنج كانہيں؛ بلكه إجاره
كاكہلائے گا، گويا كه مكان ميں رہائش كى أجرت گائے كى صورت ميں متعين كى گئى ہے، اور اس
معاملہ ميں اگراوركوئى مفدعقد شرط نہ يائى جارہى ہوتو فى نفسہ عقد درست ہے۔

في حديث طويل أخرجه مسلم عن عبادة ابن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يلًا بيلا. (صحيح مسلم / باب الصرف وبع الذهب بالورق تقدًا ٢/٥ ١٢ رقم: ١٥٨٧)

فأما البقر و الجو اميس جنس و احد. (الهداية / باب الربا ١٩١/٥ مكتبة البشرئ كراجي) أمـا نسيـئة فـالا؛ لأنها إن كانت في الحيو ان أو في اللحم كان سلمًا، وهو في كل منهما غير صحيح. (شامي / باب الربا ٤١٤/٧ زكريا)

وكل مـا صلح ثمنًا أي بدلاً في البيع صلح أجرة؛ لأنها عن المنفعة. (الدر المختارمعالشامي/كتاب الإحارة ٩/٩ زكريا)

شرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة. وفي الشامية: ولو كانت حيوانًا فلا يجوز إلا أن يكون معينًا. (الدر المحارمع الشامي / كتاب الإحارة ٧/٩)

ولـو بـاع حيوانًا بحيوان نسأ لا يجوز عندنا. (الفتـاوىٰالتاتارخانية /بيع الحنس بالحنس ١٨/٥٥ زكريا) فتطوالله تعالىً أعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۰، ۱۲۳۰ه ه الجوال صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### مرغی کاانڈا بطخ کےانڈے کے وض فروخت کرنا؟

سے ال (9): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:اگر کوئی آ دمی مرغی کے انڈے کی نطخ کے انڈے کے عوض تیج کرے، تو اس میں کی بیشی یا اُدھار کی اِجازت ہوگی یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: أندُ حول كعددى اشياء مين داخل بين؛ اس لئ اُن میں مطلقاً نفاضل اور کمی بیشی کے ساتھ نَج درست ہے؛ لیکن اگر مرغی کے انڈوں کو بطخ کے ا نڈوں کے بدلہ میں بیچا جائے ،تو اس میں اُ دھار درست ہو گا پنہیں؟اس کامدار اِس بات پرہے کہ دونوں پرندوں کی جنس ایک ہے یا الگ ہے؟ اگرجنس الگ مانی جائے تو اُدھار بھی درست ہوگا ،اور سب پرندوں کی جنس ایک مانی جائے تو جنس کے جنس سے تبادلہ میں اُدھار جائز نہ ہوگا ، عا مطور پر کتب فقہ میں مطلقاً اس صورت میں ناحائز لکھا گیا ہےاور پرندوں کے اعتبار سے انڈوں میں کوئی تفصیل نہیں گا گئ ہے؛کیکن اُصولاً اس کا مدار عرف پر ہونا جاہئے ، بعنی جن انڈوں کوعرف میں ایک جنس سمجھا جاتا ہے،مثلاً مرغی اور جھوٹی بطخ کے انڈےاُن میں اُدھارنا جائز ہے،اور جن انڈ وں کو یکساں نہیں تمجھا جاتا، جیسے بڑی لطخ کےانڈ بے یاشتر مرغ کےانڈ بے پاچھوٹی مرغانی کےانڈ بےتو أن كى جنس الگ ہونی چاہئے ،اورا لگ جنس ماننے كى شكل ميں أدهار بيج ناجائز نہ ہوگى؛ كيكن إس بارے میں کو ٹی صریح فقہی عبارت نہیں مل سکی ؛اس لئے دیگر علاء ومفتیان سے بھی تحقیق کر لی جائے۔ في حديث طويل أخرجه مسلم عن عبادة ابن الصامت قال: قال رسول الـلُّـه صـلى اللَّه عليه وسلم فيه: فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ. (صحيح مسلم / باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا ١٢٥/٢ رقم: ١٥٨٧) وعن إبراهيم كان لا يرى بأسًا بالثوب بالثوبين نسيئةً إذا اختلفا ويكرهه من شيء واحد، قال الثوري عن مغيرة: لا بأس بالنسمة بالنسمتين إذا اختلفا. (المصنف لعبد الرزاق / باب البز بالبز ٥٥/٨ رقم: ١٤١٩٧)

وعلى هذا يجوز بيع بيضة ببيضتين إذا كان يدا بيد؛ لأنه لا تتحقق فيه العلة ..... ويحرم بيع البيض بالبيض نساء. (الموسوعة الفقهية ٢٦٨٨٨ كويت)

وإذا وجدا حرم التفاضل والنَّساء لوجود العلة، وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النَّساء مثل أن يسلم هرويًّا في هروي أو حنطة في شعير فحرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء بأحدهما ..... قال: ويجوز بيع البيضة بالبيضتين، والتمرة بالتمرتين، والجوزة بالجوزتين لانعدام المعيار، وفي هامشه: (القدر) فلا يتحقق الربا. (الهداية/باب الربا ١٧٧٥-١٨٣ مكتة البشرى كراجي) فليس الزرع والعد بربا (درمختار) أي لا يتحقق فيهما ربا، والمراد ربا الفضل لتحقق ربا النسيئة، فلو باع ..... بيضة ببيضتين جاز لو يدا بيد، لا لو نسيئة؛ لأن وجود الجنس فقط يحرم النسأ لا الفضل كوجود القدر فقط. (شامي مطلب في الإبراء عن الربا ١٧٠٠ زكريا، فقط والسرة الله الم

کتبه :احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۱۴۳۰، ۱۴۳۱ه. الجواب صحح بشیراحمد عفاالله عنه

# کیاڈ ملرعوامی فنڈ سے بچی ہوئی چیز کو بلیک کر کے بیج سکتا ہے؟

سوال (۱۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید (ڈیلر) کے پاس تیل چینی وغیرہ کا کوئہ ہے، کوئہ میں اتن ہی مقدار میں اجناس ملتی ہے جو شہروالوں پر تقسیم ہوجائے؛ کیوں کدراش کار ڈہوتے ہیں آنہیں کے حساب سے اشیاء ملتی ہیں جوزید کوسب تقسیم کرنی چاہئے؛ لیکن اکثر ڈیلر (زید پر کوئی مخصر نہیں) ایسا کرتے ہیں کہ سب مال تقسیم نہیں کرتے؛ بلکہ بچالیتے ہیں، مثلاً زید ڈیلر نے عمر کوچینی فروخت کی ہے، اب بحر باز ارمیں چینی لیے گیا، اس کو معلوم ہے کہ عمراور دیگر لوگوں کے پاس بھی چینی وہ ہی ہے جوزید نے فروخت کی ہے،

یعن جوزیدکونشیم کرنی چاہئے،اگر حلیہ وکر سے بچا کراپنے فائدہ کے پیش نظر عمر کوفروخت کی ہے، تو بمرکوعمر سے چینی خرید ناجائز ہے یانہیں اوراس کو بلا کراہت استعال کرناجا ئز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوفیق: راش ڈیلرسے معلوم کرنے سے پتہ چلا کہ ڈیلر مقررہ کو گوبا قاعدہ حکومت سے ٹرید تے ہیں وہ عوام دحکومت کے دیل ہوتے ہیں؛ لہذا خرید نے کے بعد وہ کو فیر کا گرچہ مالک ہوجا کیں گرے ایکن عوام کا بیرتن ہوگا کہ ڈیلر اُنہیں معینہ قیمت پر کوٹے کی چینی وغیرہ فراہم کرے اور جو بھی حق دار لینے آئے اسے مطلوبہ کو شد دے، اگر وہ اُنہیں کو ٹے ہوتے ہوئا ازکار کرے گایا وجود مطالبہ کے کم دے گا، توحق وارکو نہ دینے کی وجہ سے خائن اور گنہ کار ہوگا؛ لیکن اگر کوئی اپنا کو ٹہ نے لیا لینے نہ آئے اور وہ چیز نج جائے، تو اب ڈیلر کو اختیار ہے کہ وہ کی قیمت پر بھی وہ ثنی جسے جا بے فروخت کرے؛ تا ہم اگر حکومت کی طرف سے گرفت کا اندیشہ ہو، تو ایساکام کرنے میں احتیاط لازم ہے۔

اِس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ڈیلروں کاعوام کے قق کونہ مارتے ہوئے چینی وغیرہ بلیک سے پینیا فی نفسہ جائز ہوگا اور عوام کاحق نہ دے کر بیچنا دھو کہ اور فریب کی وجہ سے ممنوع ہوگا ؛ کیکن چول کہ کوٹے پراس کی ملکیت آگئی ہے، اس لئے تھے نافذ ہوجائے گی اور صورت ِمسئولہ میں بکر کے لئے معلوم ہونے کے باوجودا کی چینی کوخر بدنا وراسے استعال کرنا بکراہت درست رہے گا۔

قال في الهندية: فإن سعر فباع الخباز بأكثر مما سعر جاز بيعه كذا في فتاوي قاضي خان . (الفتاري الهندية ٢١٤/٣)

ويكره التسعير ..... ولأن الثمن حق العاقد، فلا ينبغي له أن يعتر ض لحقه. (محمه الأنهر / الكراهية ٢١٥/٤ كوئف)

ولأن الشمن حق البائع؛ لأنه يقابل ملكه، فيكون التقدير إليه. (المحيط البرهاني/الفصل الخامس والعشرون في البياعات المكروهة ٢٦٨/٨ كوئه)

ويكره التسعير إلا إذا تعدى أرباب الطعام في القيمة تعديًا فاحشًا، فلا بأس به بمشورة أهل الخبر. (ملتقى الأبحر مع محمع الأنهر ٢٥/٤ كولته)

ويدؤيده مسئلة كراهة الاحتكار؛ لأنه يضرّبه الناس. (ذكر في لفتاوى الهندية ١٦٣٣، ٢ الله يوسر به الناس. (ذكر في لفتاوى الهندية ١٦٣، ٢ وبعض أجزاء لحواب من فعاوى محمودية ١٦٤،١٦ فابهيل، فتاوى رحيميه ٢٧٨،٦) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣١٣/٢/١١ها ها الجواب صحى بشيم الهرع فاالله عنه

ٹکٹ طعام فروخت کر کے سلم إداروں کی آمدنی؟

**سے ال** (۱۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں که: موجوده حالات میں اسلامی ادا رون: مساجد، مکاتب اور اسلامک اسکول وغیر ہ میں اپنے اخراجات کومہیا کرنے نیز اپنے تغیری وتر قی کےمنصوبوں کو بروئے کارلانے میں اقتصادی و مالی فراہمی میں دقتوں کا سامنا ہوتا ہے،ان اسباب کی فراہمی کے لئے مختلف طریقے اختیار کئے جارہے ہیں،جن میں ہے بعض طریقے وہ ہیں جو ماضی قریب تک کے اسلاف کرام کی زند گیوں میں نیز ان کے اداروں میں ڈھونڈھنے سے بھی نظر نہیں آتے ، بیدہ طریقے ہیں جوانگریزی تمدن سے ماخوذ ومستفاد بين، مثلاً ظهرانه ( دو پېر کا کھانا ) يا عشائيه ( شام کا کھانا ) يا بار بکيو (BARBE CHE) وغیرہ اشیاء،طعام کو بیچنے کا طریقہ کاریہ ہے کہ پہلے ان کے لئے پیشگی ٹکٹ نی ویاجا تاہے یا موقع پر ہی ان اشیاء کوخریدلیا جا تا ہے اور جن حضرات نے ٹکٹ خریدا ہوتا ہے وہ ٹکٹ دے کر کھانا وصول کر لیتے ہیں،ان مواقع پرایک صورت ریجی ہوتی ہے کہ بہت سے احباب خام اشیاءاور طعام مثلاً مرغیاں، اناج وغیرہ بطور مدیہ پیش کرتے ہیں ، پھران چیزوں کو یکا کرنچ ویاجا تا ہے اوراس طریقہ سے حاصل شدہ آمد نی کو مذکور ہ مالا اسلامی اداروں وغیرہ کے منصوبوں میں صرف کیا جاتا ہے ، اس مناسبت ہے آپ کی خدمت میں چند سوالات ارسال ہیں: کیا کوئی مذکورہ بالا اسلامی ادارہ اینے اقتصادی ومالی تعاون حاصل کرنے کے لئے مذکورہ طریقہ کوا ختیار کرسکتا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: پیشکی تک فروخت کر کے حاصل کرد ورقم سے کھا نایا ناشتہ وغیرہ بنا کرفروخت کرنااوراس کےمنافع سے اسلامی اداروں کی ضروریات بوری کرنا فی نفسہ جائز ہے؛ کیوں کہ بہتراضی کے ساتھ نیچ وشراء کی شکل ہے،اس میں مال زکوۃ اور صدقات کی کوئی آ میز تنہیں ہے،اس طرح کے کھانے اور ناشتہ کی تیاری کے لئے جولوگ اپنی خوثی سے خام اشیاء طعام پیش کریں،اس میں بھی کو ئی حرج نہیں، جب کہ دینے والوں کو پہلے ہی ہے میمعلوم ہے کہ بیہ اشیاء کہاں خرج کی جائیں گی ، بیاصل مسئلہ کا تھم ہے ؛ لیکن اس میں بیے خیال رکھنا ضروری ہے کہ بار باراں طرح کے پروگرام کرنے اوراس میںعوام کی آ مدورفت کی وجہ سے ادارہ کے ماحول اوراس کے وقار پرمنفی اثر نہ پڑے؛اس لئے کہ بعض حضرات کی زبانی معلوم ہواہے کہ مغربی مما لک میں ا پسے پروگراموں میں نثر کت کے لئے لوگ اپنی فیملی سمیت آتے ہیں، جس سے ادارہ کے دینی ماحول پر غلطا اثریڈ تا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو اس طرح کے پر وگراموں سے بچنالازم ہے۔ قال الله تعالىٰ: ﴿وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَا﴾ [البقرة، حزء آيت: ٢٧٥] وقال اللَّه تبارك وتعالىٰ: ﴿ يَا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا اَمُوَ الْكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنُ تَكُونَ تِجَارَةً عَنُ تَرَاضٍ مِنْكُمُ ﴾ [النساء حزء آيت: ٢٩]

البيع هـو مبـادلة الـمـال بـالمال بالتراضي بطويق التجارة. (حاشية الهلاية ١٨/٣) فقط والدّنقالي اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۱۷ ۱۸۳۳۳/۱ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

ایجنٹ کانمونه کی مفت تقسیم کرد ه د واؤں کوفروخت کرنا؟

سوال (۱۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: دواساز کمپنیاں کچھ مقدار میں سمبل (نمونہ)کے لئے دوائیاں سپلائی کرتی ہیں ،ان دوائیوں پر یت خریرہ وتی ہے کہ بید دوا مفت دی جائے ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ، مگر ایجنٹ اور ڈاکٹر حضرات اس کو فروخت کردیتے ہیں، مگر اس کی قیمت کم لیتے ہیں، تا جرحضرات کواس میں فائدہ ہوتا ہے، اس طرح ڈاکٹر وں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، آیا اس طرح کرنا جائز ہے یانہیں؟ نمونہ کی دوا فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟ اور ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ نمونہ کی دوابہ نسبت باز اربی دواسے اچھی ہوتی ہے۔ باسمہ سجانہ تعالی

البحدواب و بالله التوفیق: ایجنٹ حضرات کمپنی کے وکیل ہوتے ہیں، وہ مفت تقسیم کر دہ دواؤں کے مالک نہیں ہوتے ،اس لئے اُن کے لئے اِن دواؤں کو فروخت کرنا ہوجہ عدمِ ملک درست نہ ہوگا۔

من باع ملك غيره فللمالك أن يفسخه ويجيزه إن بقي العاقدان والمعقود عليه وبه لوعرضًا ..... والأصل فيه أن كل تصوف صدر من الفضولي ولله مجيز مال وقوعه انعقد موقوفًا على الإجازة عندنا. (تبيين المعاتق/باب يبع الفضولي ٤٨٣/٤ دارالكتب العلمية يروت)

البته الروه ايجنكى و اكثر كومفت دوا در ين ، پجروه و اكثر أن كوفر و دت كرب ، توبي جائز بوطا ، كيول كدوه دوا كيل و اكثر كى ملك ، بوكن باب اعافتيار به ، مفتد ريا فروضت كرب البيع مبا دلة الممال بالممال بالتراضي ، و في المعراج: ما يدل على أنها بمعنى التمليك ؛ لأن بعضهم زاد على جهة التمليك فقال فيه: لاحجة إليه ؛ لأن الممادلة تدل عليه ، و المال في اللغة ما ملكته من شيء كذا في القاموس ..... في فتح القدير بأنه نفس حكمه وهو الملك ؛ فإنه القدرة على التصرف ابتداء الإلك المانع ، فخرج بالابتداء قدرة الوكيل و الوصي و المتولى . (كنز الدفائق مع البحر الرائل كتاب اليوع ٥٧١٥ ٢- ٢٥٦ كراجي)

وشرط المعقود عليه ستة، كونه موجودًا مالاً متقومًا مملوكًا في نفسه

و كون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه. (شامي ١٥١٧ زكريا)

وشرطه أمور منها: أن يكون المحل مقدور التسليم، ومنها: التراضي، وحكمه: الملك. (الفتاوي التاتار حانية ٢١٢/٨ زكريا)

وكل عقد يضيف الله مؤكله ..... فإن حقوقه تتعلق بالمؤكل دون الوكيل؛ لأن الوكيل فيها سفير محض، ألا ترى أنه لايستغني عن إضافة العقد إلى المؤكل، فصار كالرسول. (الهداية / كتاب الوكالة ٨٠-، ٨ مكتبة البشرئ كراجى) وإذا وكّل غيره ولم يؤذن له في ذلك لا يجوز؛ لأن الوكيل ليس بمستوفى العقد. (كذا في البناية ١٢٥، التعليقات على الهدية ٥٧٢، مكتبة البشرئ كراجي) فقط والله تعالى العمل كتير: احتر محمد البشرئ كراجي) فقط والله تعالى العمل

21/11/11/12

### محکمہ جنگلات کی اِجازت کے بغیر''بن'' کی لکڑیاں اور درخت فروخت کرنا؟

سوال (۱۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع سین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ہمارے ملک ہندو ستان میں زمین کا کچھ حصداس طرح کا ہے، جہاں قد رتی اُگے ہوئے پیڑی پیڑی پیڑی ہوتے ہیں، اس کوا صطلاح میں ''بن' کہا جاتا ہے، وہ علاقہ کسی کی ملک نہیں ہوتا، جو عکومت بھی رہے وہ اس کی نگراں ہوتی ہے اور مستقل جنگلت سے متعلق وزیر ہوتا ہے، جس کی زیر نگرانی ہزاروں افراداس محکمہ میں کام کرتے ہیں، اور وہ اُس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور حسب صواب دیداس کو گؤات ہے جھی ہیں، اور اس کا دوسروں کو بھی ڈھید دیے ہیں، بہت سے حضرات اس جنگل سے جنگلات کے ذمہ دار نگراں حضرات سے مل کر کچھ رویئے دے کر وہاں قیمتی کلڑی گری پڑی یا کاٹ کرلے جاتے ہیں، اور دوسروں کو اچھی قیمت میں فروخت کردیتے ہیں، بعض حضرات بغیر کاٹ کرلے جاتے ہیں، اور دوسروں کو اچھی قیمت میں فروخت کردیتے ہیں، بعض حضرات بغیر کے بین، نیزایک قوم گوجرنام کی صدیوں سے جموں سے لے کرکا ٹھ گودام تک جنگل

ہی میں رہتی ہے اور وہ اپنے تمام کام جنگل ہی میں انجام دیتے ہیں، وہ لوگ کیئر تعداد میں جینس پالتے ہیں، جہال وہ اپنے گھر بناتے ہیں، وہال کیئر تعداد میں لکڑی کا استعال کرتے ہیں، اور جنگلات والوں کو مکھن وغیرہ دے کر لکڑی کاٹ کر استعال کرتے ہیں، ویسے بھی اُن لوگوں کو دوسرے لوگوں کے مقابلہ گورنمنٹ کی طرف سے پچھرعایت ہے۔مندرجہ بالاتح ریکی روثنی میں جنگل کے نگر ان حضرات سے لل کرجنگل سے نکالی ہوئی لکڑی فروخت کرنا اوراس کو فرید نا جائزہ یا نہیں؟ جب کہ اس میں خودر واور لگائی ہوئی دونوں قتم کی لکڑی ہوتی ہے، اِی طرح اگر گو جرحضرات سے کوئی لکڑی اُن کے ملنے والے لے لیں تو اُس کا کیا تھم ہے؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جنگلات کی زمین اوراً س میں پائی جانے والی ککڑی اور درخت خواہ خودرو ہوں یا قصداً اُگائے گئے ہوں، یہ سب حکومت کی ملکیت ہیں۔ اِسی وجہ سے با قاعدہ ٹھیکہ دیا جاتا ہے، اور جنگلات کے تحفظ کے لئے الگ قانون وضع کئے گئے ہیں، جن کی خلاف ورزی پر سزا مقرر ہے؛ البذا بغیر حکومت کی اجازت کے اس کٹڑی اور درختوں کا استعال درست نہ ہوگا، اور چوں کہ جنگلات میں کام کرنے والے ملاز مین بھی اس خطے کے خود ما لک نہیں ہیں، اس لئے محض اُن کی رضا مندی کافی نہیں؛ بلکہ حکومت کے قانون اور ضا بطے کے مطابق عمل کرناضروری ہوگا۔

كما تستفاد من عبارة الفتح: أما إذا عسل النحل في أرضه فهو لصاحب الأرض؛ لأنه عدّ من إنزاله: أي من زيادات الأرض: أي ما ينبت فيها فيملكه تبعًا للأرض كالشجر النابت فيها وكالتراب والطين المجتمع فيها بجريان الماء عليها. (فتح القدير، مسائل منثور/ قبيل الكتاب الصرف ١٣١/٧ دارالفكر بيروت)

اور حسب تحریر سوال چوں کہ گوجر قوم کے لوگوں کو حکومت کی جانب سے بعض رعایتیں حاصل ہیں، اس لئے رعایت کی حدود میں رہتے ہوئے اگر وہ کچھ ککڑی کا ٹیس اور اُنہیں اپنے استعال میں لائمیں یا فروخت کریں، تو اِس کی اِجازت ہوگی، بےضابطہ اور سرکاری اِجازت سے زیادہ اُن کے لئے بھی ککڑی کا ٹمااور لا نا جائز نہیں ہوگا، یہ تھم مذکورہ جنگلات میں پائی جانے والی ککڑی اور دختوں کا ہے؛ البتۃ اگر کوئی شخص اُس علاقے سے خودرہ گھاس کا ٹ لائے، تو کا ٹنے والا اس کا مالک ہوجائے گا،خواہ پہلے سے حکومت کی جانب سے اِجازت کی ہویا نہ کی ہو۔ (ستقاد: کفایۃ اُمشتی ۹۷ کا ) عمن علی بن أبی طالب د ضبی اللّٰہ عنه عن د جل من المھاجویین من أصبحاب عن علی بن أبی طالب د ضبی اللّٰہ عنه عن د جل من المھاجویین من أصبحاب

عن على بن أبي طالب رضي الله عنه عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث في الكلا والماء والنار. (سنن أبي داود، كتاب الإحارة / باب في منع الماءرقم: ٣٤٧٧، المعجم الكير للطبراني ٦٦/١١ رقم: ١١١٠٥)

العلة في المنع عن البيع هو عدم الملك كما يدل عليه قوله: الناس شركاء في ثلاث، قوله 'يمنع به الكلاً' إشارة إلى إباحة الكلاً وعدم جواز بيعه، وهذا الحكم مخصوص بالكلاً الذي هو مباح فيجوز بيع الكلاً المملوك ..... قال العبد الضعيف: ولكن لا يجوز لأحد الدخول إلى ملك غيره من أرض أو دار بغير إذنه؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه أشبه ما لو دخل لغير ذلك. (إعلاء السنز، ١٨٨/١٤ بيروت)

وفي الشامي: وفي الكلاً الاحتشاش ولو في أرض مملوكة، غير أن لصاحب الأرض المنع من دخوله. (شامي، البيوع / باب البيع الفاسد، قبيل مطلب: صاحب البرء لا يملك الماء ٧٠/٥٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۳/۳/۲۲ ه

# خودرَ ومجھل کاٹھیکہ لینا؟

**سوال** (۱۴۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: خودرو مجھلی کاشیکہ جائز ہے یانا جائز؟ اورخودرو مجھلی کا شکار کرنے کاحق پیشہ ور ماہی گیروں کوہی ہے یا ہرخض پیشہ ور اورغیر پیشہ ور کاحق ہے؟ اگر ہے تو جو پیشہ ور ماہی گیرخودرو مجھلی ا بنائی حق ہتاتے ہیں ، اورغیر پیشہ وروں کو شکار کرنے سے روکتے ہیں ، یا قوم و ہرا دری کے دیگر اہل علم اور دست کار لوگوں کاحق نہیں سیجھتے ، اورخق سے پابندی لگاتے ہیں ، ایسا کرنا کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تھا گی

الجواب وبالله التوفیق: سائل نے خودرولینی خود بولیکی تدبیر کے بیدایا جمع ہوجانے والی مجھلیوں کے بارے میں سوال کیا ہے، توان کا حکم بیہ ہے کہ وہ کسی کی ملک نہیں ہیں، اُن کی تھے یا ٹھیکہ جائز نہیں ہے، اور جوبھی ان کا شکار کرے اس کی ملکیت میں وہ مجھلیاں آ جا کیں گی، اور شکار کرنا صرف پیشہ ور ماہی گیروں کا حق نہیں؛ بلکہ جوآ دمی بھی چاہے اُن کا شکار کرسکتا ہے۔ (ستفاد: شکار کرنا صرف پیشہ ور ماہی گیروں کا حق نہیں؛ بلکہ جوآ دمی بھی چاہے اُن کا شکار کرسکتا ہے۔ (ستفاد:

البتة آج كل عرف پرنظر كرتے ہوئے بعض مفتیان نے '' حق اصطیاد'' یعنی شكار كرنے كوت كو متقوم مان كر سركارى دریاؤں اور تالا بول میں اِس عقد كی فی الجمله گنجائش دى ہے۔ (ديھے: تجویز اسلاك نقد اكیڈى ۲۰۳)

تستفاد هذا الحكم بما أخرجه الترمذي عن إياس بن عبد المزني قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء.

وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمنع فيضل السماء لسمنع به الكلاً. سنن الترمذي وقال حديث حسن صحيح. (إعلاءالسن ٤ / ١٨٧/ -١٨٨ دار الكتب العلمية بيروت)

وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي خراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في الشلاثة: في الماء والكلاً، والنار. رواه أحمد وأبو داؤد. (إعلاء السنن ١٨٨/١٤ رقم:

٤ ٦٧ ١ دار الكتب العلمية بيروت) فقط واللَّه تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله

201411/1/1

# گرام سجاسے مجھلی کے شکار کاٹھیکہ لینااوراس کی رقم کو رام لیلا میں لگانا؟

**سے ال** (۱۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مئلد ذیل کے ہارے میں کہ:اگربستی کے چندا شخاص مل کرخو در ومچھلی کاٹھیکہ گرام سھایا گاؤں کے پردھان سے لےلیں اور وه روپیه یعنی ٹھیکہ کی رقم دیدہ ودانستہ رام لیلا وغیرہ میں دیں، نیز بیٹھیکمٹض اس شرط پر لیس کہ پر دھان کی طرف سے بیٹر ط لگے کہتم اگر ہمارے رام لیلا کوا تناروییہ دو،تو ہمارےگا ؤں کے متعلقہ تالاب جھیل اور ندی میں شکار کرسکتے ہو ور نہیں، جب کہ بیندی تالا بے جھیل غیرمسلم گا وَں کے رقبه میں ہوں ، کیا الیی صورت میں بھی ٹھیکہ مجھلی جائز ہوگا کنہیں؟ اگر بالفرض جائز یا ناجائز کی صورت میں محلّہ کے چندا شخاص یا کثیر تعدا دلوگوں نے ٹھیکہ لے لیا، اورخو داس کی رقم ادا کرنے کے ساتھ ساتھ محلّہ کے اہل علم اور دیگر دست کا روں پرزور دیا کہ چھلی ٹھیکہ میں وہ بھی برابر کا چندہ دیں، ورنہ وہ بالکل شکار کے قریب نہ جائیں ، بہاعلان کیا کہ برا دری اور قوم میں ہے کو نی شخص ان مقامی علاءاور دستکارمثلاً ٹیلر،مستری،انجینئر وغیرہ وغیرہ حضرات کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہواور نہ ہی بیاہ شادی کی تقریبات میں شرکت کی جائے ، ایسے لوگوں کے لئے شریعت کا کیا حکم ہے؟ بظاہر برایک مسله ہے الیکن جواب طلب سوالات کئی ہیں ہرسوال کو بغور پڑھ کر مفصل جواب سے مطمئن فرما ئیں۔ باسمه سجانه تعالى

البحدواب و بالله التوفیق: مسئوله صورت میں گرام سھاکی جانب سے مجھل کے شکارکے لئے شکیداور رام لیلا میں رقم دینے کی شرط لگانا سرا سرظلم ہے میں عاملہ ان کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے، بغیر معاملہ کئے ہوئے بھی خودرومجھلیوں کا شکار کرنا جائز ہے،اور جولوگ گرام سھاکور قم نہ

ادا کریں توان پر نہاتو جبر کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی ان سے اس بناء پر مقاطعہ کیا جائے گا،مقاطعہ کرنے والے کئہ گار ہوں گے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، رجل منع ابن السبيل فضل ماءٍ عنده الخ. (سن أبي داؤد/باب في منع الماءرةم: ٣٤٧٤)

وإن كام مباحاً فالواجب عليه أن لا يمنعه، ولا يأخذ القيمة. (بذل المهمود/ كتاب الإحارة ١٩٦/١١ مركزشيخ ابي الحسن الندوي مظفر فورأعظم حراه)

وإذا تقرر هذا فنقول: العلة في المنع عن البيع هو عدم الملك، كما يدل عليه قوله عليه السلام: "الناس شركاء في ثلاث" فتقييد الكلام بمعنى الحكم، ومقصو دو المتكلم. (إعلاء السن ١٨٨/١٤ دار الكب العلمة يروت)

وفيه: إذا أفرخ طير في أرض رجل فهو لمن أخذه. (الهداية ٨٨/٣) كما تستفاد: لايجوز بيع السمك قبل أن يصطاد؛ لأنه باع ما لايملكه. (الهداية ٣٤/٣، امداد الفتاوئ ٩/٣٤-. ه) فتظوالله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۷۶ را ۱۹۲۱ه

### يندره پييه والا پوسٺ کارڙ زياده ميں فروخت کرنا؟

سوال (۱۷):-كيافر ماتے ہيں علماء دين ومفتيانِ شرع مثين مسئلة مل كے بارے ميں كه: ايك شخص پندرہ بيسہ والا پوسٹ كارڈ اپنى دوكان پر زيادہ قيمت ميں فروخت كرتا ہے، كيا سه درست ہے؟ ماسمہ سجان تعالىٰ

البجواب و بالله التوفيق: الرحومت كي طرف ع رفت كانديش نهي ب، تو

پندره پییرکاکارو زیاده بیس فروخت کرنے بیس حرج نہیں ہے۔ (ستفاد: ناوئ محود بیقد یم ۱۷۱۷ زکریا)
ولأن الشمن حق البائع؛ لأنه يقابل ملكه، فيكون التقدير إليه. (المحط البرهاني/الفصل ۲۰ في الباعات الكوهية ۲۸۱۸ كوئه)

قال القدوري: المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح ..... والبيعان جائزان. (الهداية/بابالمرابحة والتولية ١٥٢/٥ مكتبة البشري كراجي)

أعلم أن الزيادة في الثمن والمثمن صحيحة ثمنًا ومثمنًا، ويلحق بأصل العقد، ويجعل كأن العقد على الابتداء ورد على الأصل والزيادة. (المحيط البرهاني في الفقه النعماني / في الزيادة المشروطة ٤٤٧/٧ كوثمه) فقط والشرقعالي اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

م/اارساساهاه

# سرکاری ممانعت کے باوجود دوکان دارکاڈاک خانہ سے پوسٹ کارڈخرید کربیچنا؟

سوال (۱۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع شین مسئلہ فیل کے بارے میں کہ: بعض دوکان دار ڈاک خانہ سے بوسٹ کارڈ وغیرہ خرید کرز ائد قیت پر فروخت کرتے ہیں۔ قابلِ غور بات یہ ہے کہ سرکاری قانون ڈاک خانہ کے علاوہ کسی کوان کی فروخت کی اِجازت نہیں دیتا ہے، کیا ایسی صورت میں دوکان دا روں کا میٹمل درست ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: نفس تَقاوراس كَ آمد في جائز ہے، باقی اپنی عزت اور جان كى حفاظت ضرورى ہے، اس لئے اس طرح كے كاموں سے بچنا چاہئے۔ (ستفاد: قادئ محموديد قد يمهم ١٧٤ زكر ١)

قــال الــلّه تبـارك وتعالىٰ: ﴿وَاَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة، حزء آيت: و٢٧] فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۷ روم

# دوکان دارا گرسامان کی قیمت میں سے تبرعاً کم کرے، تو مابقیہ بیسے کا کیا کرے؟

سوال (۱۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع شین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میں سرکار کا سامان خرید نے جاتا ہوں، جس کا طریقہ حسب ذیل ہے: دوکان دارسے ایک گلاس جس کی قیمت دس رو پیدہے ، خرید نا ہے اور سرکار کو بھی بیہ بات معلوم ہے کہ اب دوکان داراس دس رو پیدگلاس کا بل بنا تا ہے؛ کین بطور خوشی ایک رو پیدوا پس کر دیتا ہے، اب میں اس ایک رو پیدکا مرکا رکووا پس کروں تو وہ جھے دھوکہ باز اور فریجی کہہ کر نکال دیں گے، اور اگر دوکان دارسے نورو پیدکا بل بنانے کو کہتا ہوں، تو وہ بنا تا نہیں ہواس ایک رو پیدکو کیا کروں؟ خود لے لوں یا کسی شخص کود یدوں؟ باسم سبحانہ تعالیٰ

وفي الواقعات الحسامية: ولو أمر رجلاً أن يشتري له جارية بألف فاشتراها ثم إن البائع وهب الألف من الوكيل فللوكيل أن يرجع على الأمر، ولو وهب منه خمس مائة لم يكن له أن يرجع إلى الأمر إلا بخمس مائة، ولو وهب منه خمس مائة، ثم وهب منه أيضاً الخمس مائة الباقية لم يرجع الوكيل على

الأمر إلا بالخمسة الأخرى؛ لأن الأول حط والثاني هبة. (البحرالرائ / باب الوكالة بالبيع والشراء ١٥٥/٧ كراجي)

لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (البحر الرائق، المحدود/باب حد القلف فصل في التعزير ٦٨٥ كراچي) فقط والترتعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله۲ ۱۳/۱۳/۱۳ ه الجواب صحیح:شبیراحمد عفاالله عنه

# ۰۵/روپئے کی چیز زیادہ میں بیچنا؟

سوال (۱۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِشرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: مارکیٹ میں ایک چیز عام طور پر ۵۰ روپئے کی بکتی ہے؛ لیکن دوکاندارگاؤں کے کسی جولے بھالے آدمی کی پہنچان کر کے جھوٹ بول کر ۲۰ - ۱۰ کرروپئے میں دیدے، لینی عام ریٹ سے جتنے بیٹے بڑھتی لئے ہیں، یہ پلیے دوکان دار کے لئے حرام ہوں گے یا طال؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحبواب و بالله التوفيق: ٥٠/روپځ کې چيز ٢٠ يا ٠ ٢/روپځ مين 📆 دی، توپه پيخيا جائز ہے؛ البته اگر جموٹ بولے گاتو جموٹ بولنے کا گناه الگ ہے ہوگا۔

عن محمد بن سيرين أن عثمان بن عفان كان يشترك العير فيقول: يربحني عقلها من يضع في يدي دينارًا. (السنن الكبرى لليهقي ٩١٥ ٣٢، إعلاء السنن ٢٥٨١٤ يروت)

معنى بيع المرابحة: هو البيع برأس المال، وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها، وربح عشرة فهذا جائز، لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. (إعلاء السنن /باب التولية والمرابحة ٤ ٢٥٧/١ دارالكتب العلمية يروت)

لأن الشمن حق العاقد فإليه تقديره. (الهداية / الكراهية ٤٧١/٤ إدارة المعارف) فقط والله تقال الله والله والله

كتبه: احقر محمرسلمان منصور پورى غفرلها ۱۳۲۵٫۸۸ ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

## بالُع کا وفت پرپیسےاُ دا کرنے والوں کوچھوٹ دینا؟

سوال (۲۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید کپڑے کا کار وبار کرتا ہے، اُس نے اپنے تاجروں سے کہدرکھا ہے کدا گرتم وقت پر بیسہ ادا کردوتو اتنی چھوٹ دوں گا، مثلاً دیں ہزار کاکسی نے مال لیا اور اُس نے وقت ِمعینہ پرادا کردیا، تو اُس کودوسورو بے چھوٹ دیتا ہے، بیصورت جائز ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نقدادائيگ پربائع كاقيت ميں چھوك ديناشرعاً درست ہے۔

ويجوز أن يحط عن الشمن. (الهداية ٢٥١٣ أشرفي) فقط والله تعالى اعلم كتبه: اهر مجمسلمان منصور پورى غفرله ٢٢٨/١/٢٨١هـ الجواب صحيح شبراحمد عفاالله عنه

غیرمسلم کے واسطے سے بینک کی ضبط کر دہ گاڑیوں کو کمیشن برخرید وفر وخت کرنا؟

سوال (۲۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد نیل کے بارے میں کہ: میں ٹرک کی خرید و فروخت کا کا در بار کرتا ہوں، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ فائنس سمپنی جن گاڑیوں کو ضبط کرتی ہے، اُن گاڑیوں کو ایک غیر مسلم شخص خریدتا ہے، اور اس سے میں لے کر فروخت کرتا ہوں، اور فروخت کرنے کی دوشکل ہوتی ہے: پہلی شکل بیہ ہے کہ میں اس غیر مسلم سے

ان گاڑیوں کوخرید لیتا ہوں ،اس کے بعد فروخت کرتا ہوں ،اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ میں جس غیر مسلم کی گاڑیوں کوفر وخت کرتا ہوں ،خرید کرنییں ؛ بلکه ای کی گاڑیوں کوکمیشن پرفروخت کرتا ہو۔

واضح رہے کہ فائنس کمپنی ضبط کی ہوئی گاڑیوں کو فروخت کرتے وقت اس بات کی وضاحت کردیت ہے کہ ان گاڑیوں میں اصل قیمت اور سود شامل ہے، تو کیا ایسی صورت میں اُن گاڑیوں کوغیر مسلم کے واسطہ سے خرید کر فروخت کرنا اور منافع سے فائد واٹھانا جائز ہے؟ اور اس طرح اس غیر مسلم کی گاڑیوں کوکمیشن پر فروخت کرنا اور کمیشن لینا جائز ہوگایا نہیں؟ واضح فرما ئیس اور عنداللہ واجور ہوں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: غير سلم كواسطه بينك كى ضبط كرده كالريول و خريدنايا كميثن پرفروخت كرناآپ كے لئے جائز ہے، غير سلمول كے معاملات كا اثر آپ سے كئے گئے معاملہ پرنہیں پڑے گا۔

وعن بعض مشايخنا: حرمة الخمر والخنزيز ثابتة على العموم في حق المسلم والكافر - إلى قوله - لكهنم لا يمنعون عن بيعها؛ لأنهم لا يعتقدون حرمتها ويتمولونها، ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون. (بدائع الصنائع ٣٣٤/٤ زكريا)

وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدًا لكثرة التعامل. (شامي، الإحارة/ مطلب في احرة السمسار ٨٧/٩ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

ا ملاه :احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۱ /۳۲ ۱۳۱۱ هـ الجواب صحیح بشیم احمد عفاالله عنه

با کع کی رضا مندی کے بغیر مشتری کا واجبی دام سے کم ادا کرنا؟ سوال (۲۲): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: محمد ذکی صاحب نے ایک مال سپلائی کے لئے بھیجا اور پیتر برفر مایا کہ زخ بہت مناسب واجبی لگادیں، میں نے ان کو بہت مناسب نرخ پر اور واجبی دام لگا کر مال بھیج دیا؛ بلکہ اپنے دوسرے خریداروں سے بھی بہت کم زخ لگائے، چیمٹ کے وقت محمد ذکی صاحب نے میر ے کافی روپئے کاٹ لئے، پیلاموں سے بھی بہت کم زخ لگائے، چیمٹ کے وقت محمد ذکی صاحب کاٹ لئے، پیلاموکر کہ آپ کے اس ایک آئم میں نرخ زیادہ ہیں، جب کہ میراان کا بیہ طے ہے کہ دوسروں کے زخ سے مجھے کوئی سروکا زہیں، بلکہ میں خودوا جی دام ہی لگا تا ہوں، کیا محمد ذکی صاحب کابیم کی شرخ اس میں نقصان ہے اور آپ میرے کابیم کی شرخ اور آپ میرے خدا کے بہاں دین دار رہیں گے، مجھے دوسروں سے بیچی معلوم ہوا ہے کہ محمد ذکی صاحب کاممل سے کے کہ دوسروں کے زخ کم ہونے پر موس سے بیچی معلوم ہوا ہے کہ محمد ذکی صاحب کاممل سے کے کہ دوسروں کے زخ کم ہونے پر مجھ سے روپئے کم ہونے پر دوسروں سے روپیہ کاٹ لیتے ہیں، میں میرے کم اور کسی میں میرے کم اور کسی میں دوسرے کا کم بوتے ہیں، دل میں چوری کی وجہ سے بل نہیں دکھاتے۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: صورتِ مسئوله بین محمد فی صاحب و برگزیها ختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کی رضامندی کے بغیر مقررہ قیت میں کمی کر دیں اور ادا کیگی کے وقت اپنی من مانی سے پیسے کا لیں، زیادہ سے زیادہ ان کو بیا ختیار ہے کہ جس مال کی قیت زیادہ محسوس ہووہ مال آپ کو والیس کردیں، اس کے علاوہ آپ کی رضامندی کے بغیر کوئی اختیار نہیں ہے۔

أخرج المدار قطني عن محكول رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رأه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. (سنن الدار قطني ٤١٢ رقم: ٢٧٧٧، كذافي المصنف لابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضياة / في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه ٤٨٩١١، ورقم: ٢٠٣٤)

لا يـجـوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا أذنه أو وكالة منه أو و لاية عليه، وإن فعل كان ضامنًا. (شرح المحلة لسليم رستم ٦١ رقم: ٩٥ كوثته) لايحل مال امرئ أي مسلم أو ذمي إلا بطيب نفس، أي بأمر أو رضًا. (مرقاة المفاتيح/باب الغصب ١٣٥/٦ تحت رقم: ٢٩٤٦ دار الكتب العلمية بيروت)

من اشترى شيئاً لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا راه إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. (الهداية ١٩/٣) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۲/۲/۵ ۱۳۱۱ هـ الجواب صحيح بشيراحمد عفاالله عنه

پوری قیمت ادانه کرنے کی وجہ سے اُ داشدہ قیمت دے کر مشتری سے مبیع واپس لینا؟

سوال (۲۳):-کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسّلذیل کے بارے ہیں کہ: زیدا پی مملوکہ مقبوضہ ایک قطعہ آراضی صحرائی فروخت کرنے پر آمادہ نہیں تھا، صوم وصلاۃ کے پابندا ور حافظ قر آن عمر کے حد درجہ اصرار اور پختہ یفین دہانی پر کہ وہ ۲ رماہ کی مدت کے اندرآ راضی مذکور کی کل طے شدہ بقایا قیمت زید کوادا کردے گا، زید نے آراضی مذکورہ سے متعلق جملہ حقوق مالکانہ عمر کو منتقل کردئے ۔اب صورتِ حال ہے ہے کہ اس واقعہ کو عرصہ چار سال سے بھی زائد گذر گیا؛ کیکن اس دوران عمر نے با وجود طلب و تقاضہ زید کواس کے بقایا مطالبہ کی کوئی رقم ادانہیں کی ، براو کرم تحریر فرمائیں کیا عمر کی رقم بیعانہ والیس کر کے زیدا پنی کل آراضی کے مالکانہ حقوق عمر سے والیس لے لینے فرمائیں کیا جو رسے دالیس کے بقایا مطالبہ کی کوئی رقم ادانہیں کی ، براو کرم تحریر میں جانب ہے؛ کیوں کہ سوداکل قطعہ آراضی کا جواتھا نہ کہ جز آراضی کا ، زیدا پنی جز آراضی کی جز قیمت والیس لینے پرتیاز ہیں ہے؟ بیسے سے ادر عمراس پر بصند ہے اور جز آراضی کی قیمت والیس لینے پرتیاز ہیں ہے؟

البحواب وبالله التوهيق: عمرياتوكل رقم اداكرك بورى زمين خريد سياا پي ادا كرده رقم واپس كر قبضة چهورد س، وه زيدكو جزوزمين بيخ پرمجبوز نبيس كرسكتا ـ

وإذا أوجب البائع العقد في شيئين أو ثلاثة، فأراد المشتري أن يقبل العقد

في واحد دون الآخر فهذا على وجهين: إن كانت الصفقة واحدة ليس له ذلك. (الفتاوي التاتار عانية ٢٣٩/٨ رقم: ١١٧٧٠ زكريه)

وأما في المشتوي فمعناه: إذا أوجب البائع المبيع فليس للمشتوي أن يقبل في بعضه إذ قد يتضور بتفريق الصفقة. (فتح القدير ٢٥٥١٦) فقط والله تعالى اعلم كتبه: اهر محمسلمان مضور لورى غفر له ١١٨٢٦ه الهم الجواب محمح بشيراحم عفاالله عنه

#### دوکان دار کا فروخت ہونے والےسامان میں تصرف کرنا؟

سوال (۲۴):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِشرع مثین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: دوکان دار فروخت ہونے والے سامان میں فروختگی ہے قبل تصرف کر سکتا ہے یانہیں؟ جب کہ بعد میں اس سامان کواصل قیت سے بیچنا ہے،اوراس تصرف کی اطلاع گا میک کونہیں ہوتی ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفيق: يحين سے پہلے وہ مامان بائع کی ملکیت ہے، اس میں تصرف کی اساجازت ہے؛ لیکن جب یج توبہ تارے کہ میں اسے استعال کر چکا ہوں۔ اگر بغیر بتائے پوری قیت پریچے گا تو دھو کہ دینے والا شار ہوگا؛ اس کئے کہ مستعمل اور غیر مستعمل اشیاء کی قیمتوں میں عرفاً بڑافرق ہوتا ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صبرةٍ من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته المماء يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال: من غش فليس منا. (سنن الترمذي/باب ما حاء في كراهية الغش في البيوع مراد وي وقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۳/۱۱/۳۳۵ هـ الجواب صحح بشیراحمه عفاالله عنه

# كيامحض شرط كى خلاف ورزى كرنے سے معامدہ فنخ ہوجا تاہے؟

سوال (۲۵):-کیافر ماتے ہیں علماء دین دمفتیانِشرع متین مسکد فیل کے بارے ہیں کہ: زیدا وربکر میں چندشراط کے تحت ایک معاہرہ طے پایاتھا، بکر کی جانب سے معاہدہ کی ایک شرط کی خلاف ورزی ہوئی تو کیا اس خلاف ورزی کی وجہ سے معاہدہ خود بخو دشنخ ہوجائے گایازیداس فشخ معاہدہ کی اطلاق کا شرعاً ذمہ دار ہوگا؟

باسمه سجانه تعالى

ال جواب و بالله التوفيق: محض شرط كى خلاف ورزى كرنے سے خود بخود معامله ختم نہيں ہوتا؛ البته اس بنياد پر فريق ثانى اگر چاہتو صراحة معامله كوفنخ كرسكتا ہے، جب تك معاہدہ كوصراحة فنخ نہيں كرے گا، أس وقت تك معاملة ختم نہيں ہوگا۔

قال العلامة الكاساني: فصل فيما ينفسخ به عقد المعاملة: منها: صريح الفسخ، ومنها: موت متعاقلين. (بلائع الفسخ، ومنها: الإقالة، ومنها: انقضاء المدة، ومنها: موت متعاقلين. (بلائع الصنائع، كتاب المعاملة /حكم المعاملة الفاسدة ٢٧٣/٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبد: اعتر محمد سلمان منصور يورى غفر لـ١٣٢٢/٢/١٥ هـ الجوار تحج بشراح بعنا الله عند

# شرط لگائی کہ اگر متعینہ مدت تک مال نہ خریدا تو خراب ہونے یر مشتری ہے وصول کیا جائے گا؟

سوال (۲۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع میں مسئلہ فیل کے بارے میں کہ: زید نے عمر و کے بہال کچا چڑا افقا فروخت کیا، اور بیشرط گھبرائی کہ پوری قیمت ادا کر کے ہی چڑا لے جانا ہوگا، اگر فوری طور پر پوری قیمت ادائہیں کر سکتے ہیں، تو دس دنوں کی مہلت دی جائے گی، قیمت میں سے پانچ ہزار رو پیاسی مجلس میں جمع کر دیں، اور باقی جس وقت چڑا لے جائیں

گا گردس دنوں تک چڑا نہیں اٹھا کیں گے، تو میں چڑا کسی دوسرے کے یہاں فروخت کر دوں گا، ور دوں گا، ور دون قصان مجھ کو موقا اس کی تلا فی آپ کی جمع شدہ رقم سے کروں گا، عمرو نے اس شرط کو منظور کیاا ور چڑا خرید لیا، اور شرط کے مطابق پانچ ہزار رو پے بھی فوری طور پر جمع کر دیا، مگر دس دنوں تک؛ بلکہ ایک ماہ تک چڑا نہیں اٹھایا اور نہ قبت اداکی، چڑا جب خزاب ہونے لگا تو زیدنے مجبوراً چڑے کو دوسر شے خص کے یہاں فروخت کر دیا، جس میں زید کودس ہزار رو پئے کا نقصان اٹھانا پڑا، اب عمرو زید سے ۵٪ ہزار رو پئے کا نقصان اٹھانا پڑا، اب عمرو نید سے ۵٪ ہزار رو پئے کا نقصان اٹھانا پڑا، اب عمرو سے میرا ار ار ہزار رو پئے کا نقصان ہوگیا، اور میں نے پہلے ہی پیشرط لگا دی تھی کہ جونقصان ہوگا اُس سے میرا ار ار ہزار رو پئے کا نقصان ہوگا، اس لئے میں تمہاری رقم واپس نہیں کروں گا، تو سوال سے کہ تان معاملہ میں شریعت مطہرہ کیا تھم دیتی ہے؟ عمر وکو ۵٪ ہزار رو پئے واپس ملنا چا ہئے بیانہیں؟

اسمہ سجان دفعالی

البحواب وہاللہ التو منیق: زیدنے چڑے کی خریداری میں عمر دسے جوشرط لگائی ہے وہ شرعاً قابل لحاظ ہے، اور زید کا چڑا خراب ہونے کے اندیشہ سے دوسر شے خص کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے، اور اس معاملہ میں اسے جونقصان اٹھانا پڑا وہ عمروسے وصول کرسکتا ہے۔ مسئولہ صورت میں عمر وکوا بنی دی ہوئی رقم واپس لینے کا اختیاز نہیں ہے۔

قلت وفي الولواجية: اشترى لحماً فذهب ليجيء بالثمن فابطأ فخاف البائع أن يفسد يسع البائع بيعه؛ لأن المشتري يكون راضياً بالانفساخ، فإن باع بزيادة تصدق بها أو بنقصان وضع على المشتري، وهذا نوع استحسان، وبه علم أن ما يسرع فساده لا يتوقف على القاضي لرضاه بالانفساخ. (شامي، البيوع/ باب المتفرقات، مطلب: لقاضي إيداع مال غائب وإقرا منه و يع منقوله ١٨٤/٧ زكريا)

وفي الرافعي: قال ابن كمال پاشا: إن هذا البيع وإن كان قبل القبض إلا أنه ليس بمقصود، إنما المقصود إحياء حقه، وفي ضمنه يصح بيعه. رتفريرات

الرافعي ١٧١ زكريا) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور اپوری غفرله ۱۳۲۰/۲ ۱۳۲۱ ه الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

# مقررہ وقت پرمشتری کاروپیدادا نہ کرنے پر بائع کا بیچ کو نشخ کرنا؟

سوال (۲۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید نے تقریباً ڈھائی سال قبل کیم اگست ۲۰۰۸ء ایک زمین بکر کے ہاتھ فروخت کی تھی، جس کی قیمت ایک لاکھائی ہزاررو پے طے پائی تھی، بکر نے اس وقت پچیس ہزاررو پے دید ہے تھے، لقیہ ایک لاکھ پچیس ہزاررو پے ایک ماہ بعدا داکر نے کا وعدہ کیا تھا؛ کیکن ایک ماہ بعدصرف پچائی ہزار رو پے اس وعدہ پر بقایا کردیا کہ ایک ماہ بعدا داکر دے گا؛ لیکن بہت ہی تقاضہ کرنے پر پھر اس نے پینیتی ہزاررو پے اداکئے ، اور پینیتیس ہزارایک ماہ کے وعدہ پر باقی لگایا؛ کین شدید تقاضہ پر چار ماہ بعدصرف ہیں ہزار رو پے اداکئے ، اور پینیتیس ہزارایک ماہ کے وعدہ پر باقی لگایا؛ سال ہوگئے یہ پندرہ ہزار رو پے ادانہ کے ، ادھر زید نے ایک ہفتہ کی مہلت دی اور ۱۰۰ ہزار مبر ۱۰۰ عاء تک ادانہ کریں گے قبیل بھے فئے کر دوں گا، جس پر بکر نے کہا کہ آپ اینا پندرہ ہزار کل ہی لے لوزید نے کہا بہت اچھا۔

پھر بھی بکرنے سات تاریخ کی رات آٹھ بجے تک پیسہ ادائییں کیا، جب کہ معمول کے مطابق آٹھ بجے رات کود وکان بند کر کے اپنے گھر آگیا اور نہ ہی وہ گھر ہی پیسے دینے کے لئے آیا؛
البعۃ آٹھ تاریخ کی شام سات بجے بکر پیسے لے کر آیا، تو زید نے کہا کہ ہماری بات کل تک تھی میں نے تیج کوختم کردیا؛ اس لئے آپ اپنا کمل بیسہ واپس لے لیس، اور اب ہم آپ کو زمین نہ دیں گے، ازروئے شرع زید کا اختیار تھایائہیں؟
ازروئے شرع زید کا اس طرح معاملہ کرنا کیسا ہے؟ کیازید کوفتح کرنے کا اختیار تھایائہیں؟

البحواب و بالله التوفيق: جب زيداور بكرك درميان آلسي رضامندي سے يہ

بات طے ہوگئ کہ کردئمبر تک قیت کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں زید کو معاملہ فنخ کرنے کا اختیار ہوگیا؛ لہذا اختیار ہوگا، تو شرعاً زید کو متعین وقت برقم ادانہ کر سے کی صورت میں فنخ بھے کا اختیار حاصل ہوگیا؛ لہذا مسئولہ صورت میں جب بکروفت پر روپیا دانہ کر سکا، تو زید کا تھے کو فنخ کرنا شرعاً معتبر اور درست ہے؛ البتہ اب تراضی طرفین کے ساتھ از سرنو معاملہ کیاجا سکتا ہے۔

عن عمر وبن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم حلالا، أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً، أو أحل حراماً. (سنن الترمذي، أحكام / باب ما ذكر عن النبي في في الصلح بين الناس ٢٥١١/ رقم: ١٣٦٤، سنن أبي داؤد، قضاء / باب الصلح ٢٥١/، وقم: ٩٤٥٠)

عن سليمان ابن البرصاء قال: بايعت ابن عمر، فقال لي: إن جاء تنا نفقتنا إلى ثلاث ليالٍ، فالبيع بيننا وبينك، ولك ثلاث ليالٍ، فالبيع بيننا وبينك، ولك سلعتك. (علاءالسن، أبواب البيوع/باب عيار الشرط ونفي عيار الغين ٤ ٧١١ ه رقم: ٢٦١ ٤ بيروت) ولو باع مطلقًا عنها، أي عن هذه الآجال، ثم أجل الثمن ..... إليها صح التاجيل. (الدر المعتار مع الشامي/باب البيع الفاسد، مطلب في بيع الشرب ٢٧٨٨ زكريا)

صرح عمل ما ثنا بأنها لو ذكرا البيع بلا شرط، ثم ذكر الشرط على وجه المعدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد. (شامي / باب البيع الفاسد، مطلب في البيع بشرط فاسد ٢٨١/٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۳۲/۲۲/۲۱هـ الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

مکان کی بیج اوراس پر قبضہ سے بل منافع میں شرکت کی شرط لگانا؟ سوال (۲۸): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرعتین مئلہ ذیل کے ہارے میں کہ: زیداور بکر نے عمر سے ایک مکان • کے ہزار کاخریداتھا، جوتا ریخ فرقم ادائیگی کی زیدا ور بکر نے طے کی تھی، اس مدت میں زیدا ور بکر عمر کو پوری رقم ادا نہ کر سے الیکن چرجھی آدھی رقم سے زائدا دا کر دی، اب عمر نے باقی رقم کا نقاضہ کیا، تو زیدا ور بکر نے کہا کہ ابھی گئجائش نہیں ہے، افہام وتفہیم کے بعد بیہ طے پایا کہ اس مکان کو کسی دوسرے کے ہاتھ تھے دیا جائے، اور جورقم اس بیچنے میں زائد ملے اس میں متنوں برابر کے شریک رہیں، یعنی منافع تین جگہ تقسیم ہوجا ئیں اور ہماری اصل رقم جو دے چکے ہیں، نفع کے ساتھ ہم کو واپس مل جائے ۔ متیوں اس بات پر رضا مند ہوگئے تھے، اب عمر دے چکے ہیں، نفع کے ساتھ ہم کو واپس مل جائے ۔ متیوں اس بات پر رضا مند ہوگئے تھے، اب عمر نفع تو نفع اصل رقم کے دیئے سے وہ مکان اپنے بھائی کو ۱۸ مر ہزار روپئے میں نجی دیا ہے، اب وہ نفع تو نفع اصل رقم کے دیئے سے نور انکار کرتا ہے کہ چوں کہ تبہاری ادائیگی کی تا ریخ نظل چکی تھی؛ لہذا بیعا نہ دائیں آئیس کیا جائے گا، زیدا ور بکر رنا دونوں رقم کے حقدار ہیں یا نہیں؟ دیا سے سے انکار کرتا ہے؛ لہذا جو اب طلب امر ہیہ ہے کہ زیدا ور بکر ان دونوں رقم کے حقدار ہیں یا نہیں؟ ساتھ سے انکار کرتا ہے؛ لہذا جو اب طلب امر ہیہ ہے کہ زیدا ور بکر ان دونوں رقم کے حقدار ہیں یا نہیں؟ ساتھ سے انکار کرتا ہے؛ لہذا جو اب طلب امر ہیہ ہے کہ زیدا ور بکر ان دونوں رقم کے حقدار ہیں یا نہیں؟ ساتھ سے انکار کرتا ہے؛ لہذا جو اب طلب امر ہیہ ہے کہ زیدا ور بکر ان دونوں رقم کے حقدار ہیں یا نہیں؟ ساتھ بیانہ تعالیٰ اس میں سے نی تعالیٰ اس میں سے انکار کرتا ہے انہ کی میں دیا ہے کہ نہ بیان کی ساتھ کی ان میں کیں ان کی دیا ہوں کرتا ہے کا سے بیان نوبالی کے دیا کہ کو ان کی کرتا ہے کی دیا ہوں کی میں کرتا ہوں کی کرتا ہے کر بیان کرتا ہے کی دیا ہوں کرتا ہے کرتا ہوں کرتا ہے کرتا ہوں کرتا ہے کرتا ہوں کرتا ہے کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہے کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہے کرتا ہوں کرتا ہوں

البجواب و بالله التوفیق: مسئوله صورت میں زیداور بمرصر نسانی دی ہوئی رقم ۲۰-۲۰ ہزار کی واپسی کے حق دار ہیں ، نفع میں ان کا کوئی حق نہیں ہے؛ اس لئے کہ نتے اور قبضہ کی سیحیل سے قبل منافع کی تقسیم کی جو بات طے ہوئی تھی وہ شرط فاسد تھی، شرعاً اس کا اعتبار نہیں؛ البتہ اصل قم کا لوٹا ناعمر پر لازم ہے۔

ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض بلا مانع ولا حائل. (الدر المختار) وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض. (الدر المختارمع الشامي، كتاب اليوع/مطلب: في شروط التخلية ٩٦/٧ - ٢٥ زكريا)

ولو أمره بالبيع؛ فإن قال: بعه لنفسك أو بعه ففعل كان فسخاً، وإن قال: بعه لي لا يجوز. (شامي، البيوع/باب المربحة والقولية مطلب: في تصرف البائع في المبيع قبل القبض ٣٧١/٧ زكريا، فقطوالله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۹/۹/۲۲ ه

#### بیع نافذ ہونے کے بعداً سے توڑنا؟

سوال (۲۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: عبدالرشید کا مکان فروخت ہور ہاتھا، وہ عبدالقیوم کے پاس آئے، قیمت بچاس ہزار روپے بتلائی، اُنہوں نے بینے سے افکار کر دیا، وہ عبدالعفور کے پاس گئے، اُنہوں نے بھی افکار کر دیا، مجبور ہوگوں عبدالعقوم کو ملی، انہوں نے اپنے رشتہ ہوکر عبدالحجد کو ۵۴ ہر ہزار روپے میں فروخت کر دیا، میاطلاع عبدالقیوم کو ملی، انہوں نے اپنے رشتہ دار طہور احمد سے کہا کہ مکان عبدالعفور بچاس ہزار روپے میں لےلیس گے، جھڑ اختم کر دیا جائے، بعد میں عبدالعفور سے ملے، میر مکان ہمتم دونوں شرکت میں خرید لیس، دونوں کی رضامندی پرساٹھ ہزار میں خرید لیا، دو ہزار بیعانے کے دے دیے، ایک ہفتہ بعد عبدالقیوم ہولے کہ میں شرکت نہیں کرتا، میرے ایک ہزار روپے مارے گئے، یہ بیعانہ مارنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب وبالله التوفيق: جب كوعبدالقيوم اورعبدالغفور نے مرردضامندى سے عبدالرشيد كامكان خريدليا، تويين تام اورنا فذہوگئ، اب عبدالقيوم كا اس شركت سے انكاراس بات پر دال ہے كہ وہ تح ذكور تو ٹرنا چاہتا ہے، جسے شريعت ميں" وقالہ" كہتے ہيں؛ لہذا اگر باكع ليمن عبدالرشيدا ورشر يك يعنى عبدالغفور راضى ہوں، توييا قالد درست ہے اور عبدالقيوم نے بيعاند كى جورقم دى ہے، وہ أسے لوٹا دى جائے، وقالہ كے بعداس قم كا مارنا اوراسے نددينا جائز نہيں ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من أقال مسلماً أقال الله عثر اته. (سنن أبي داؤد / باب فضل الإقاله رقم: ٣٤٦٠)

وكل من شركاء الملك أجنبي ..... في مال صاحبه .....، فصح له بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن إلا في صورة الخلط لماليهما ..... وكبناء .....، وفي الشامي: وإنما توقف البيع فيه من الأجنبي على إذن شريكه. (شامي ٢٠٠/٤ زكريا)

الإقالة: هي رفع البيع ..... وتتوقف على قبول الأخر في المجلس. (كذا في الدرالمختار على الشامي ١٩٥٥ - ١٢١ كراجي، ٣٣١/٧ زكريا)

وفيه وإنما هي بيع في حق ثالث أي لو بعد القبض بلفظ الإقالة، فلو قبله فهي فسخ في حق الكل في غير العقار. وفي الرد المحتار: أما في العقار فهي بيع مطلقاً بجواز بيعه قبل قبضه. (شامي ١٢٧/٥ كراچي، ٣٤١/٧ زكريا)

ويُسردُّ مشل الشمن الأول، وقال في البناية: لأن الإقالة رفع القيد الأول، في كون على الوجه الذي انعقد، قوله الثمن الأول: الذي انعقد عليه. (الهداية/باب الإقالة ١٤٦٥ مكتبة البشرى كراجي) فقط والشرق الياعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله

21/11/0/11

# گوشت کی دوکان کرنا کیساہے؟

سوال (۳۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: گوشت کی دوکان کرنا درست ہے یانہیں؟ ہاسمہ سجانہ قعالی

الجواب وبالله التوفيق: حلال طريقه پرگوشت كى تجارت مين اوردوكان كرنے ميں كؤكى مضا كقة نبيس ہے؛ اس لئے كه گوشت بھى مال ہے اور مال كى تجارت جائز ہے، بشر طيكه شرعى دائرہ ميں رہ كرہو۔

والتجارة أفضل من الزراعة عند البعض. (الفتاوي الهندية ٣٤٩/٥) كل ما ينتج به فجاز بيعه والإجارة عليه. (القواعد الفقهية ١٢٨ دار القلم دمشق) ويجوز لحم حيوان بلحم حيوان غير جنسه متفاضلاً. (ملتقى الأبحر مع محمع هداية / كتاب البيو ع ٨٦/٣ مكتبة شركت علمية ملتان) فقط واللَّدتُع إلى اعلم

كتبه :احقر محد سلمان منصور يوري غفرله ۲۸۹۲،۹۱۳ ه

الجواب فيحجج بشبيراحمه عفااللدعنه

# مذبوحه حلال جانوركي آنتوں كوبيحنا

**سوال** (۳۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے ہارے میں کہ: بیل، گائے یا بھینس اور بکری کی آنتوں کا کچرا نکال کر کیمیکل ڈ ال کراس کو بنگلوروحیدر آباد میں انگریزی دوائیوں کی کمپنیوں کوسیلائی کرتے ہیں، اس کی تجارت جائز ہے یا نا جائز؟ باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: طال شده جانورول كي آنتين جاست ظاهره ي یا ک صاف کرنے کے بعد فروخت کرنی درست ہیں۔(متفاد بہنتی زیراختری۹۵۸)

مستفاد: ويباع عظمها وينتفع به وكذا عصبها وقرنها وشعرها ووبرها، و كذا عظم الفيل. (ملتقى الأبحرمع محمع الأنهر / باب البيع الفاسد ٨٣/٣ كوثته، تبيين الققائق ٣٧٧/٤ دار الكتب العلمية بيروت)

قوله عليه السلام في شاه ميمونة: إنما حرم أكلها. وفي رواية: لحمها، فدل على أن ما عدا اللحم لا يحرم، فدخلت الأجزاء المذكورة. (رد المحار، باب المياه / مطلب في أحكام الدباغة ٢٠٦/١ دار الفكر بيروت)

والصحيح أنه يجوز بيع كل شيء ينتفع به. (الفتاوى الهندية / الباب التاسع من كتاب البيوع ١١٤/٣ زكريا)

كل ما ينتفع به فجائز بيعه و الإجارة عليه. (القواعدالفقهية ١٢٨ دار القلم دمشق) الحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع. (الدر المعتارمعرد المحتار/ باب البيع الفاسد ٥/٥٥ دارالفكر بيروت) فقط والتُدتع الي اعلم

كتبه :احقرمجرسلمانمنصور بورىغفرله 21/11/11/10

#### خون کاٹھیکہ دینااور بیل کے عضوحاص کی بیع؟

سوال (۳۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: قریش برادری کا ایک مدرسہ ہے، فنڈ کے متعلق ان کی کچھ اسکیمیں ہیں، مثلاً بیل کا تر (عضو خاص) کا شیکہ ۴۸ ہزار رو پید ہیں پانچ سال کا دیا جا تا ہے، ای طرح خون کا شیکہ پانچ سال کے دولا کھروپیہ ہیں ہوتا ہے، اب ہمیں کچھ علماء نے بتایا کہ یہ پیسہ استعال کرنا ناجائز ہے، جب کہ اس مدرسہ میں مطبخ کا بھی قیام ہے، کافی تعداد بیرونی طلبہ کی ہے، جو کہ سال کا صرفہ تقریباً چار لاکھروپیہ ہے، اورا بھی اس مدرسہ میں تعمیر کی بھی کافی قلت ہے، مسافر خانہ کی عمارت بھی بنی ہے؛ لاکھروپیہ ہے، اورا بھی اس مدرسہ میں تعمیر کی بھی کافی قلت ہے، مسافر خانہ کی عمارت بھی بنی ہے؛ لائدا کوئی حل کر تا کیں؛ تا کہ پیسہ استعال کیا جا سکے؟ صور سے مذکورہ کے بیسہ ہے سلم قوم کے لیندا کوئی اور عمال کر بتا کیں؛ تا کہ پول کے بیاں کہ بالوجو کہ شادیوں میں بھی استعال ہوجائے؛ تا کہ عوام کو تقریبات کے موقع پر مشکلات نما شانی پڑے اور قوم کے بچوں میں ایک بیداری پیدا ہو؟ نیز فہ کورہ رقم کو اگر ہم لوگ نہ لیس تو اس کو بچھ لوگ اپنے اس مسجانہ تعالی میں ایک بیداری پیدا ہو؟ نیز فہ کورہ رقم کو اگر ہم لوگ نہ لیس تو اس کو بچھ لوگ اپنے بیں؟

الجدواب وبالله التوفيق: بيل كوثر علور پرذن كرنے كے بعداس كعضو

خاص کی بنتے جائز ہے،اوراس سے حاصل شدہ آ مدنی مسجداور مدرسہ میں لگا نا درست ہے۔

ويبجوز بيع عظام الميتة وعصبها وصوفها و شعرها وريشها و منقارها و ظلفها وحافرها؛ فإن هذه الأشياء طاهرة لاتحلها الحياة فلا يحلها الموت. (فتح القدير ٢٧/٦)

ليكن خون كاشيكه دينا جائز نبيس ؛ اس لئ كه خون شريعت كى نظر ميس مال نبيس ب -البيع بالمسينة و المدم باطل، و كذا بالحر لا نعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال فإن هذه الأشياء لا تعد مالاً عند أحدٍ. (الهداية مع الفتح القدير ٣/٦ .٤) البذا اُس سے حاصل شدہ آمدنی کا مدرسہ وغیرہ کی تغییرات کے کا موں میں استعال کرنا جا کزنہیں۔ آج کل چوں کہ بہتا ہوا خون دواؤں میں اور مرغی فارموں میں استعال ہونے لگاہے، اس کئے بعض مفتیان نے عرف میں اس خون کے قابل انتفاع ہونے کی بنا پراس کے جواز کا فقو کی دیا ہے، اورائسے گوہر کی تنج کے جواز پر قیاس کیا ہے۔ (دیکھے: فاول تھانیہ ۱۷۵ کہ بوالہ: الداد الا کام ۲۵۲ میں دیا ہے، اورائسے گوہر کی تنج کے جواز پر قیاس کیا ہے۔ (دیکھے: فاول تھانیہ ۱۷۵ کہ بوالہ: لداد الا کام ۲۵۲ کی دواز کی منفوح کے عدم جواز کی اس کے تو ترجے دی ہے، اورائسی کو انکمہ اربعہ کا موقف قرار دیا ہے۔

قد اتفق الفقهاء على نجاسة الدم وعدم جواز بيعه النج، وعموم النص في نجاسة الدم يقتضي عدم جواز ذلك و من ثم عدم جواز بيعه بهلذا الغرض. (قله اليوع ٣٠٨) بري بناخون كالمحيكة چير ايابى نه جائے، چير خون لے جانا چاہے اسے مفت ميں ديا جائے اوراگر اس طرح كى كوئى رقم جمع ہوتواسے بلانيت تو اب غريوں ميں خرج كرديں، كى تقمير وغيره ميں خرج نہ كريں۔

وأما إذا كان عند رجل مال خبيث، فإما إن ملكه بعقد فاسد، أو حصل له بغير عقد، ولا يمكنه أن يرده إلى مالكه، ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسه، فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقواء. (بـنل المجهود، الطهارة/ باب فرض الوضوء ٣٥٩/١ مركز الشيخ أبي الحسن الندوي، مظفرفور أعظم حراه، فقط والدّتعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۰/۷/۱۳ ه الجواب سیح بشیر احمد عفاالله عنه

# خون، پیته، پیشاب کی تھیلی اور جانور کے عضوِتناسل کی بیج

سےوال (۳۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل مختلف امراض کے علاج کے لئے جانور کا خون، پیتہ، پیشا ب کی تھیلی اور عضوِ تناسل وغیرہ مکروہ چیزیں استعال کی جارہی ہیں، اوران کی خرید وفروخت بھی ہورہی ہے۔معلوم ہوا کہ پتہ

کے آبکشن تیار کر کے شکر کے مریض کی دوا کررہے ہیں، جس کے پید میں خرابی آگئ ہے اور اس سے بنسب دوسری دوا کے فائدہ دیریار ہتا ہے، اور عضو تناسل کی رگوں کو زخم جوڑنے کے لئے ٹاکلوں میں دھاگے کے طور پر استعال کیا جارہا ہے، خصوصاً اندرونی جسم آپریشن کے زخم کے لئے میہ سود مند ہے، خون اور پیشا ب کی تھلی کا استعال نہ معلوم کس مرض کے لئے ہورہا ہے، خرید وفروخت نوان کی بھی چل رہی ہے، آیا ان چیزوں کی خرید وفروخت جائزہے یا نہیں؟ نہیں توان سے کمائی ہوئی رقم کا کیا تھم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: بني والخون كي خريد وفر وخت توبالكل ناجائزا ور رام ہے۔

قال الله تعالیٰ: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَیْکُمُ الْمُمیْنَةُ وَاللَّمُ ﴾ [العاقدة، جزء آیت: ۳] اور پتے کے پانی کا حکم اس جانور کے پیشاب کے مانند ہے؛ لہذا امام حُمرٌ کے ماکول اللحم جانور کے پیشاب پاک ہونے کے قول کی بناء پر ضرورةً ماکول اللحم جانوروں کے پتدکا پانی بیچنااور خریدنا جائز ہوسکتا ہے۔ (متفاد بہتی زیوراختری ۱۰۷۷)

و بـول مـاكـول الـلحم نجس نجاسة مخففة و طهر ٥ محمدٌ. (الـدر المحتار، كتاب الطهارة / باب المياه ٣٦٥/١ زكريا)

اور پیۃ کی تھیلی پیشاب کی تھیلی اور عضو تناسل کی تھے کے سلسلہ میں تفصیل میہ ہے کہ اگر اس جانور کو با قاعدہ شرعی طریقہ پر ذرج کیا گیا ہے تو د باغت کے بغیر بھی ان اشیاء کی تھے اوران کا خارجی استعمال درست ہے، اورا گر با قاعدہ ذرج نہیں کیا گیا تو دباغت کے بعد ان چیزوں کا بیچنا درست ہوگا، اوران کی آمدنی حلال ہوگی۔ (ستفاد بہتی زیور ختری ۱۰۵۰) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری ففرله ۲٫۸ ر۱۲۹۹ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

#### خون کاٹھیکہ لینااوراُس سے دوائیاں بنانا؟

**سےوال** (۳۴۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: مٰدنج کےاندر جوجھینس کٹتی ہیں، اُن کا خون تقریباً ۲۰ رسال پہلے نالوں میں بہہ جا تاتھاا ور گڑھوں میں اکٹھا ہوجا تا تھا، کچھ دنوں کے بعد میوسیاٹی اُس کو کھا د کی شکل میں بیج دیا کرتی تھی ، عرصہ ۲۰ رسال سے بیخون دوائیاں اور طاقت کے ٹا بکوں کے کام میں آنے لگا، جسے ہر آ دمی ڈاکٹروں کے مشورہ سے استعال کرنے لگایہ پوزیشن دیر کھر مرینسپلٹی کی نیت میں بے ایمانی آگئی، ا وراس نے اس خون کو ٹھیکے کی شکل میں نیلا م کرنا جیا ہااورا علان کر دیا ، پھراس ٹھیکہ کو لینے والے کے لئے کلکتہ، مدراس اور بمبئی کے بڑے بڑے اوگ کمپنیوں کی جانب سے بہت زیادہ قیمت برٹھیکہ لینے کے لئے تیار ہو گئے، یہ بات دیکھ کراندیشہ ہوا کہ قریش برادری کو بیانقصان پہنچے، کچھ لوگوں نے کمپنیوں سے بات کی کہ ٹھیکہ ہم لوگ خود کیں گے اور تم ہم سے ٹھیکہ زیادہ قیمت برخر بدو گے، اور ہماری نگرانی میںخون اٹھاؤگے،کمینیاں اس بات پرراضی ہوگئیں،اوران کے آ دمیوں نے اسٹیل کی تھالیوں میں ذبح ہوتے وقت بغیر زمین برگرےخون کواٹھانا شروع کردیا ،اورمشینوں میں ڈ ال کراس کی کریم نکانی شروع کر دی ، جس میں ۳۵۸ر فیصد کریم نکلتی ہے، باقی خون نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، کریم کے اندر ۸ رکلوچینی اور کیمیکل ڈال کر ڈراموں میں جرکرا پی اپنی کمپنیوں کو بھیج دیا جاتا ہے، جہاں سے دوائیاں اورٹا نک بن کر با زار آ جاتے ہیں ،مہر بانی فرما کران ٹائلوں اور دوائیوں کے اور اس شخص کے بارے میں جوٹھیکہ لے کر کمپنی کودیتاہے،اورخون اینے آ دمیوں کی نگرانی میں اٹھوا تاہے، فتوی صادر فرمائیں کہ جیچے ہے پانہیں؟اورٹھیکہ لینےوالے کیاڑ کی اورلڑکوں سے رشتہ کرنا کیساہے؟ باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: بتے ہوئے خون کاٹھیکدلینا، اوراً س کوتبدیل ماہیت کے بغیر بینا اورخریدنا حرام ہے، شریعتِ اسلامی میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح جس دوا کے بارے میں بیشطعی علم ہوکدائس میں ماہیت بدلے بغیر اصل خون کی ملاوٹ ہے، اس کا استعال

کر نا اوراس کا کار وبارکرنا بھی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے، جوشخص اِس طرح کے حرام کا روبار میں ملوث ہے، اُس پر لازم ہے کہ وہ جلد از جلد اِس حرام سے بچے، اور اللہ کے دربار میں تو بہ واستغفار کرکے حلال کمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے، برا دری والوں کوٹھی چاہئے کہ وہ مسلمانوں کونجس اور حرام کا موں سے بچانے کے لئے مناسب طریقے اختیار کریں، اگر سماجی بائیکاٹ اور رشتہ ناطے پر پابندی لگانے سے برفعل سے روکناممکن ہو، تواسے بھی اختیار کرسکتے ہیں۔

قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَاللَّهُ ﴾ [المائدة، حزء آيت: ٣]
عن أبي حجيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن
الله ..... الخ. (صحيح البخاري رقم: ٢٣٨ ٢، مسند أحمد ٩/١ ، مرقاة المفاتيح ١٣/٦ رقم:

بطل بيع ما ليس بمال كالدم المسفوح، فجاز بيع كبد وطحال. (الدر المختارمع الشامي، كتاب البيوع / باب البيع الفاسد ٥٥١ ٥ كراجي)

وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرمًا، فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم ..... فنقول: البيع بالميتة والدم باطل، وكذا الحر، لإنعدام الركن، وهو مبادلة المال بالمال، فإن هذه الأشياء لا تُعدّ ما لا عند أحد. (الهداية، كتاب البيوع / باب البيع الفاسد ٣٨٣ ملتان)

بطل بيع ما ليس بمال ..... كالمهم المسفوح ...... (الدرالمختار، كتاب البيوع / باب البيع الفاسد ٢٣٥/٧ زكريه ٥٠/٥ بيروت)

لم يجز بيع الميتة والدم لانعدام المالية التي هي ركن البيع، فإنهما لا يعدان ما لا عند أحد و هو من قسم الباطل. (البحر الرائق/ باب البيع الفاسد ٢١٥١٦ زكريه تبين الحقائق/ باب البيع الفاسد ٣٦٢/٤ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: اختر محمسلمان منصور يورى غفرله ١٩ ١٥/٥/١١هـ البيرات عقا البيع الفاسة عنه شير العمق البيعة الشعنة

#### خزرے بالوں کی ہیے؟

سوال (۳۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے ہارے میں کہ: کوئی مسلمان خزیر کے بالوں کے برش وغیرہ کی صنعت سے وابستہ ہواوراس کی تجارت کرتا ہوتو اس کی روزی حلال ہے؟ اورایسے لوگوں کے ساتھ شادی بیاہ اور رشتہ داری قائم کرنے میں حدودِ الٰہی کی خلاف ورزی تونہیں ہے، رشتہ داری قائم کرنے میں کوئی مضا کفتہ تونہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفیق: خزریکے بالوں کی خرید و فروخت قطعاً حرام ہے، اور استعت و تجارت سے حاصل شدہ آمدنی ہے حاصل شدہ کھانے وغیرہ کا استعال بھی ممنوع ہوگا، اوررشتہ داری قائم رکھنے میں اگر آئندہ ان کی اصلاح کی اُمید ہے تو اسے باقی رکھا جاسکتا ہے۔

و شعر الخنزير لنجاسة عينه فيبطل بيعه. (الدرالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد ٥٠ ٧١-٧١ كراچي، ٢٦٤/٧ زكريا)

و لا يجوز بيع شعر الخنزير . (لفتاوى الهندية/ لباب التاسع الفصل لمعامس ١١٥/٣ زكريا) وأما الخنزير فجميع أجزائه نجسة. (الفتاوى الهندية، الطهارة /الباب الثالث، الفصل الثاني ٢٤/١ زكريا)

وشعر الخنزير أي لم يجز بيعه إهانة له لكونه نجس العين كأصله، فالبيع هنا لو جاز لكان إكرامًا، وفي الخمر و الخنزير كذلك، لو جاز لكان إعزازًا و قد أمرنا بالإهانة. (البحرالراق / باب البيع الفاسد ٢ - ٨ كراچي، كذا في بدائع الصنائع /حكم عظم الخنزير ٣٣٦/٤ زكريا) فقط والله تعالى المعلم

کتبه: احقر محموسلمان منصور بوری غفرله ۱۷۲۱ م۱۷۱۱ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

#### خنز ریے بالوں سے برش بنانے کا کاروبار؟

سوال (۳۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جانوروں کے بالوں سے جو Paint والے برش بنائے جاتے ہیں، مثلاً اُن میں کچھ طلال جانور بھی ہوتے ہیں، توان برش کا کا روبار کرناجا مُزہے یائہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

ال جواب و بالله التوفيق: خزير كبالول والي برش كاكار وبار جائز نيس، السجواب و بالله التوفيق: خزير كبالول والي برش كائى كار وباركرنا چائے۔ اس لئے آپ كوسرف حلال جانوروں يامسنوى بالول والے برش كائى كار وباركرنا چائے۔

وفسد بيع شعر الخنزير لنجاسة عينه، فيبطل بيعه. (شامي ٢٦٤/٧ زكريا، تيين الحقائق ٣٧٦/٤ زكريا، تأم

املاه: احقر محرسلمان منصور بوری غفرله ۱۲۷ /۱۲۳ ۱۱ ۱۳ ۱۳ ۱۳ الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

### مردار جانوروں کی کھال نکلوا کر بغیر دباغت کے فروخت کرنا؟

سوال ( ٣٥): - كيافر ماتے بين علماء دين و مفتيان شرع متين مسئلة بل كے بارے بيں كہ: بين ايك قريش خاندان سے مناسبت ركھتا ہوں اور ہمارے يہاں چرئے كاكار وبار ہوتا ہے، وہ اس طرح سے كہ ہمارے ضلع ميں حكومت كى طرف سے چرئے كا شحيكہ ليا جاتا ہے، جو لا كھوں روپيد كى قيت لگاكر ملتا ہے، اور وہ كى گاؤں كى پنچايت كاشھيكہ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس مزدور بين ، ہمارى پنچايت كے كى گاؤں ميں كوئى جانو ختم ہوجا تا ہے، تو ہم اپنے مزدوروں كے ذريعہ سے اُس مردار جانور كى كھال نكلوا كر جمع كر ليتے ہيں، اور بغير د باغت دئے ہوئے فروخت كر ليتے ہيں، اور بغير د باغت دئے ہوئے فروخت كر ليتے ہيں، اور بغير د باغت دئے ہوئے فروخت كر ليتے ہيں، اور بغير د باغت دئے ہوئے فروخت كر ليتے ہيں، اور بغير د باغت دئے ہوئے فروخت كر ليتے ہيں، اور بغير د باغت دئے ہوئے فروخت كر ليتے ہيں، اور بغير د باغت د

البحواب و بالله التوفيق: مرداركالميك ليخ كامعا ملة قطعاً حرام م؛ كول كريه

مردار جانور کی تیج ہے اور دباغت سے پہلے مردار کی کھال نجس ہونے کی وجہ سے قابلِ انتفاع نہیں ہے؛ لہٰذا اُس کی تیج ہی جائز نہیں ہے؛البتۃ اگرخود ما لک دباغت کے بعد اپنے مملو کہ جانور کی کھال پیچے تو اس کی گنجائش ہے۔(ستفاد:انوار رئیسہ ۱۳۳)

عن بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاـة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله! إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. (سنن النسائي، كتاب الفرع والعيرة / باب حلود الميتة ٢/١٩١) وكل ما أورث خلالاً في ركن البيع فهو يبطل، وفي الشامية: فإن الخلل فيه مبطل بإن كان المبيع ميتة أو دمًا أو حوًا أو خمرًا الخ. (الدر المعتار مع الشامي / باب البيع الفاسد، مطلب: لبيع الموقوف من قسم الصحيح ٢٣٤/٢ زكريا)

ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ؛ لأنه غير منفع، ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ. (الهداية/باب البيع الفاسد ٨٨٥ إمدادية ملتان)

لا يحوز بيع جلود الميتة قبل الدباغ؛ لأنها غير منتفع بها، وليست بمال لنجاستها فيبطل، بخلاف الثوب و الدهن المتنجس، فإنها عارضة. ويجوز بيعها بعده: أي بعد الدباغ. (محمع الأنهر، كتاب البيوع/باب البيع الفاسد كوئته، وكنا في الفتاوئ الهندية، كتاب البيوع/ الباب السابع في حيار الرؤية ٣١٣٥ زكرية تبيين الحقائق/باب البيع الفاسد ١٨٥٠ دار الكتب العلمية يرون فقط والله تعالى اعلم

کتیه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۳۶۱۳ (۱۳۳۰ه. الجواب صیح: شبیراحمد عفااللّه عنه

مرى ہوئى بكرى مرغى غيرمسلم كوفروخت كرنا؟

**سوال** (۳۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں

که: مراہوا جانور جیسا که مرغی بکری وغیرہ قیمةً غیر سلم کوفروخت کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مرابوا جانور خواه مرغى بويا بكرى، مسلمانول كوت ين وهال نبين هي الله عليه وهال نبين هي الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرمًا على طاعم يطعمه، ألا كل شيء من السميتة حلال، إلا ما أكل، فأما الجلد والقرن والشعر والصوف والسن والعظم

فكل هذا حلال؛ لأنه لا يذكّى . (سنن الدارقطني، الطهارة/ الدباغ ٣١١ ؛ رقم: ١١٧)

لم يجز بيع المميت. (كنزاللقائق مع البحر الرائق/باب بيع الفاسد ٧٠/٦ كراچى) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۰/۱۳/۱ه الجواب حیح بشیراحمدعفاالله عنه

## پیتل،لیدراورلکڑی کے بنے جانوروں کی تصویریں بیجنا؟

سوال (۳۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص ایکسپورٹ کرتا ہوا وراس کا غیر ملکی خرید اراس سے اپنی ضرورت کا سامان خرید تا ہو؛ کیکن ساتھ میں اسے اپنی دوکان کی ویرائی بنانے کے لئے پیتل، لیدراورلکڑی کے بنے ہوئے جانوروں کی تصویر کے آئم بھی اپنی دوکان پرر کھنے ہوں، تو وہ اس شخص کو ان چیزوں کا آرڈر بھی دے؛ کیکن کیوں کہ بیآ تئم علی گڑھ میں پیتل کے، اندور میں لیدر کے، اور سہارن پور میں لکڑی کے بنت ہیں، تو وہ اگران جگہوں سے خرید کرا ہے بہاں بنائے ہوئے بینی جو آرڈر کئے ہوئے مال کے ساتھ وہیں سے تیارخرید کرا کیسپورٹ کر بے واس میں شرعی تھم کیا ہے؟
مگر وہ تحریج کی کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف تحریفر ماکیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: جاندار کی تصویروں پر شتمل سامان کی خرید وفروخت معصیت اور گناہ ہے؛ لیکن چوں کہ تصویر بن جانے کی وجہ سے شرعاً پیتل یالو ہے کی اصل مالیت ختم نہیں ہوتی، اس لئے اس سے جوآ مدنی ہوگی اُسے مطلق حرام نہیں کہا جائے گا۔ اور مکروہ تحریمی کا مطلب سے ہے کہ اس معاملہ میں گو کہ تنج کی اصل حقیقت موجود ہے؛ لیکن ساتھ میں پیغیم علیہ السلام کی طرف سے تصویروں کی ممانعت کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب ہور ہا ہے، جس کی بنا پر بیر معاملہ مکر وہ تحریمی قرار بایا ہے۔ (متفاد: ایضاح النوادر ۱۸۱۷)

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عند الله المصورون. (مشكاة المصايح / باب التصوير، الفصل الأول ٣٨٥)

وظاهر كلام النووي في شرح المسلم: الإجماع على تحريم تصوير المحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيمه مضاهاة لنخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساطٍ أو درهم وإناء وحائط وغيرها. (ردالمحتار/مطلب: إذا تردد الحكم بين سنة وبلعة ٢٤٧/١ دارالفكر بيروت)

ف المكرو ٥ تحريمًا ..... فيثبت بما يثبت به الواجب يعني بظني الثبوت. (رد المحتار/ الحظروالإباحة ٣٣٧/٦ دار الفكر بيروت)

اشترى ثورًا أو فرسًا من خزف لأهل استئناس الصبي لا يصح، و لا قيمة له فلا يضمن متلفه. (الدر المختار) وفي الشامية: لو كانت من خشب أو صفر جاز اتفاقًا فيما يظهر لإمكان الانتفاع بها. (الدرالمختار معالشامي ٢٢٦/٥ دارالفكربيوت) والأجر يطيب وإن كان السبب حرامًا. (شامي /أول باب الإحارة الفاسدة ٢٢/٩ زكريا) فقط والتتالي اعلم

کتبه:احقرمحمرسلمان منصور پوری نفرله ۱۳۲۷/۱۳۲۲ه الجواب حیح بشیراحمه عفاالله عنه

### بچول کی تصویر والی گڑیا کی خرید وفر وخت کرنا؟

سوال (۴۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: ہندہ خطیب احمد سعیدایک فینسی دوکان چلاتا ہے، اور یہاں پر زیادہ جو چیزیں لوگ خرید تے ہیں، وہ بچوں کی گڑیا بہت زیادہ خریدی جاتی ہے، تو ایس صورت میں کیا ہم کواس کا بیچنا جائز ہے؟ اِسی طرح بچوں کے گڑوں میں تصاویر اور بغیرتصاویر کے گیڑوں میں تصاویر اور بغیرتصاویر کے گیڑے بستریہاں ملتے نہیں ہیں، ہرایک میں چھوٹی تھوٹی تصویر ضرور رہتی ہے، تو اِس صورت میں کیا ہم ان چیزوں کو بھوٹی تھوٹی دیں۔
میں کیا ہم ان چیزوں کو بھی سکتے ہیں؟ شرعی تحم تحریفر مادیں۔
باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: بَحِل كَارُ يا جَس مِيل تصوير بَى اصل مُقصود بوتى ہے، اس كى خريد وفروخت مكر ووتح كى اور ناجائز ہے؛ البتة اليه سامان جن ميں تصاويرا صل مقصود نہيں بوتيں؛ ليكن تصويريں أن ميں تحقيق بين، أن كى خريد وفروخت كى تخبائش ہے۔ (فته الديو ٣٢١٥) اشترى ثورًا أو فرسًا من خزف للأجل استئناس الصبي لا يصح ولا قيمة له، فلا يضمن متلفه، وقيل بخلافه يصح ويضمن ..... وفي آخر حظر المجتبى عن أبي يوسف: يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان (درمختار) قوله: من خرف أي طين، قيد به؛ لأنها لو كانت من خشب أو صفر جاز اتفاقًا فيما يظهر خرف أي طين، قيد به؛ لأنها لو كانت من خشب أو صفر جاز اتفاقًا فيما يظهر لإمكان الانتفاع بها. (للدر المحتار مع الشامي، اليوع/باب المقرقات ٤٧٨٧٤ زكوبا)

وكذا بطل مع مال غير متقوم كالخمر والخنزير ..... ويدخل فيه فرس أو ثور من خزف لاستئناس الصبي؛ لأنه لا قيمة له، ولا يضمن متلفة. (الدرالمنتقى على هامش محمع الأنهر ٢٠١٧ دار الكتب العلمية بيروت، إيضاح النوادر ٨٢/١ ٨٣-٨، حواهر الفقه ٣٧٧٧، أحسن الفتاوى ٨١/١٨، فناوى محموديه ٢/١٩، ٥-٣٠ قابهيل) فقط والله تعالى اعلم كتبه :اهم محمد المان منصور ليرى غفر له ١٨٣٠/١ه الهيار كتبه :اهم محمد الجواب عن شيراهم عفا الله عنه الجواب عن شيراهم عفا الله عنه الجواب عنه شيراهم عفا الله عنه المحمد الجواب عنه شيراهم عفا الله عنه

### مورتیاں اور پیتل کے جانوروں کی خریداری کرنا؟

سوال (۱۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: عمرا کیسپورٹ کا کارو بارکرتا ہے، فرم سے باہر پیتل یالیدرکے جانورخریدنا چاہتی ہے، کیاعمریہ جانورومورتی وغیرہ بازار سے خرید کر پاکش وغیرہ کراکرا کیسپورٹ کرسکتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

ا لىجىدواب و بالله التوفيق: مورتيال اورپيتل وغيره كے جانورخريدكرا كيسپورك كرنامكر دوتحريمي ہے۔(ايفياح الزادر کلمل ۸۱)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صوّر صورة في الدنيا كلذان ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافع. (صحيح البحاري ٨٨١/٢، صحيح مسلم ٢٠٢/٢)

وأما ما يحرم اقتناؤه واستعماله، فلا يصح شراؤه ولا بيعه ولا هبته ولا إيداعه ولا رقفه، ولا الوصية به كسائر المحرمات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". ومن أخذ على شيء من ذلك ثمنًا أو أجرة فهو كسب خبيث يلزمه التصدق به. قال ابن تيمية: ولا يعاد إلى صاحبه؛ لأنه قد استوفى العوض، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغير هم. (الموسوعة الفقهية ٢٩/١٦ وزارة الأوقاف والشون الإسلامية كويت) فقط والله تعلى المام وغير هم.

الجواب ضحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

بني هو في تصويرخر يد كر فروخت كرنا؟

**سوال** (۴۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں

کہ:بنی ہوئی تصور پخرید کر بیچنا کیساہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: بن بنائي تصويرول كي خريد وفروخت تعاون على المعصية كي وجه سي مكر ووتح يي ب- (ايفناح النواد را ۸۳٪)

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُلُوانِ ﴿ [المائدة، حزء آيت: ٢] القول الشالث: أنه يحرم تصوير ذو رب الأرواح مطلقًا أي سواء أكان للصورة ظل أو لم يكن، وهو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية. (الموسوعة الفقهة ١٠٢/١٢ كويت)

أما الصور المحرمة صناعتها على القاعدة العامة في المحرمات لاتحل الإجارة على صنعها ولا تحل الأجرة ولا الأمر بعملها ولا الإعانة على ذلك. (الموسوعة الفقهية ١٢٩/١ كويت)

أن ما قامت المعصية بعينه يكر ه بيعه تحريمًا. (شامي، كتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء وغيره، فصل في البيع ٢١/٩ ه زكريا) فقط والتُدتع الى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور اپوری غفرله ۱۲۱۲/۴۷ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

### تاش اور جاندار کھلونے کی ہیع؟

سوال (۱۳۴۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: احقر قسیم الدین جزل اسٹور شیر کوٹ بجنور کا فی عرصہ سے دکان داری کرتا ہے، جس میں جملہ اشیاء کے سواء تاش اور جا ندار تصویر کے کھلونے بھی شامل ہیں، آیا تھے تاش میں قمار بازی کی اعانت ہوتی ہے یانہیں؟ اگر ہوتی ہے تو صورتِ جواز ہے یانہیں؟ جاندار تصویر کے کھلونے کی تھے کے بارے میں بروئے شریعت گنجائش ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

#### الجواب وبالله التوفيق: جانداركى تصويرداك كلوني بينامنوع -

اقتناء واستعمال صور الإنسان والحيوان: يجمع العلماء على تحريم استعمال نوع من الصور، وهو ما كان صنمًا يعبد من دون الله تعالىٰ. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يخلو شيء منه من خلاف، إلا أن الذي تكاد تتفق كلمة الفقهاء على منعه: أن يكون صورة لذي روح إن كانت الصورة مجسمة. (الموسوعة الفقهة ١١٦/١ كويت) يكون صورة لذي روح إن كانت الصورة مجسمة. (الموسوعة الفقهة ١١٦/١ كويت) التي طرح تاش (جس كزر ليجوا كليا جاتا به) لويتينا بحق كرابت عن النبين به قال الله تعالىٰ: ﴿وَلا تَعَاوُنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُلُوانِ ﴾ [المائدة، حزء آيت: ٢] ما قامت المعصية بعينه يكره تحريماً وإلا فتنزيهاً. (شامي، كاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء وغيره، فصل في البيع ٢١١٦ كراجي، ٢١١٩ و زكريا، البحر الرائق ١٤٣٥)

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۸/۱۹۱۵ الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

### جاندار کی شکل وصورت بنا نااوراس کی تنجارت کرنا؟

سوال ( ۴۴ ): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید پیتل تا نب اور دیگر دھات کے برتن وغیرہ اور جانداروں کی تصویر بھی بنا تا ہے، مثلاً آدمی، عورتیں، گھوڑے، ہاتھی، بندر، کتا، شیر وغیرہ کی اور بت وغیرہ اور ہندوانی تصویریں مثلاً گڑیش، رام، گرونا نک، اور صلیب کا نشان، نیز مندروں کی تصاویر بنا کر بیچنا ہے یا بنی ہوئی تصویریں بنانا یا پیرونی ممالک کونقل وحمل کرتا ہے، کیا شریعت اسلامیہ میں کسی مسلمان کے لئے الی تصویریں بنانا یا بنی بنائی خریدکر کونا نکہ ہے۔ بیچناس کا اٹھانا لے جانا جائز ہے یا نہیں؟ اور ایسے شخص کی کمائی حال ہے یا جرام؟ اسی طرح کاغذ پر تصویریں چھاپنا بیچنا وغیرہ کا کیا تھم ہے؟ قرآن وحدیث کی

روشنى ميں مفصل جواب عنايت فر مائيں۔

باسمه سجانه تعالى

**البجدواب و بالله التوفیق**: یہال دوچیزیں ہیں:جاندار کی شکل وصورت بنا نااور اس کی تجارت کرناان کوایک دوسرے سے الگ کر کے سجھنا ضروری ہے۔

(۱) دھات وغیرہ سے جاندار کی شکل وصورت بنانا یہ ناجائز اور حرام ہے، نیز جس طرح دھات سے بنانے کا تکم ہے بہی تکم قلم سے نقاثی کرنے، پرلیں سے چھاپنے اور فوٹو کے ذریع یکس لینے کا ہے۔ (۲) تجارت کرنے میں د وشکلیں ہیں :

الف: - تصاویراور جسموں کی تجارت میں بائع وشتری کامقصود مالیت نه ہو؛ بلکہ مقصد مخصن نفس تصویر ہو، تو بین اور کا غذمیں بنی مخصن نفس تصویر ہو، تو بین اجائز اور اس کی آمدنی حرام ہے، جبیبا کیمٹی کے جسمے یا سادہ کا غذمیں بنی ہوئی تصویر ہیں۔

ب:- وہ تصویریں جو کسی دھات مثلاً تانبہ، پیتل یالکڑی وغیرہ سے بنی ہوں کہ جن میں مقصود مالیت ہے اور شکل وصورت اصل مالیت کے تالع ہوتی ہے، توالی صورت میں ان کی تجارت حرام تو نہیں ہے، البتہ تعاون علی المصعیة کی وجہ سے مکر وہ تحریکی ضرور ہے؛ لیکن نفسِ معاملہ صحیح ہوگا اور اس کی آمدنی کونا جائز نہیں کہا جائے گا۔

عن عبد الله بن مسعو د رضي الله عنه يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله المصورون. (صحيح البحاري ٨٨٠/٢، صحيح مسلم ٢٠١/٢)

اشترى ثورًا أو فرسًا من خذف للأجل استئناس الصبي لا يصح و لا قيمة له. (الدر المختار) وفي الشامية: قوله من خزف أي طين، قال: قيد به؛ لأنها لو كانت من خشب أو صفر جاز إتفاقا فيما يظهر لإمكان الانتفاع بها. (الدر المحار مع الشامي، كتاب البيوع/باب المتفرقات ٤٧٨/٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محرسلمان منصور پوری غفرلها ۱۹۲۷/۱۴۸۱ هد الجواب صحیح بشیراحمه عفاالله عنه

### ڻي وي کي خريد وفر وخت کرنا؟

سوال (۴۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید ٹیلی ویژن کی خرید و فروخت؛ بلکہ ایک طرح کی تجارت کرتا ہے، اوراس پیسہ سے اپنا خرج اورا پی بیوی بچوں کا خرج چلا تا ہے، اور زید کے پاس اس ہنر کے علاوہ کوئی ہنر نہیں ہے، زید کے باپ نے اس کام کے علاوہ اور کوئی کام نہیں سھایا، تو زیداس پیسہ سے اپنا اور اپنے گھر کا خرج چلاسکتا ہے، اوراس سے نفع اٹھاسکتا ہے انہیں؟ اور زید کے باپ نے جو یہ کام سھایا ہے اس کے اور کوئی گان ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحدواب و بىالله المتوهيق: ئى وى كى خريدوفروخت مكروه ب،اوراس كى آمدنى بھى مكروه ہے، زيدكو چاہئے كه دوسراجا ئزييشاختيا ركرے۔

وضمن بكسر معزف ..... الة اللهو كبرط و مز مار و دف، قيمته صالحًا لغير اللهو ..... وصح بيعها، وعليه الفتوى. لغير اللهو ..... وصح بيعها .....، وقالا: لا يضمن ولا يصح بيعها، وعليه الفتوى. (الدر المنتار مع الشامي، كتاب الغصب / قبيل/مطلب: في ضمان الساعي ٣٠٧/٩ زكريا، الفتاوئ الهندية، كتاب البيوع/ الفصل الخامس في بيع المحرم الصيد وفي بيع المحرمات ١٦٦٣)

ويجوز بيع البرط و الطبل و المزمار ..... وأشباه ذلك في قول أبي حنيفة وعندهما لا يجوز بيع هذه الأشياء قبل الكسر . (الفتاوى الهندية، كتاب البيوع/الفصل الخامس في يع المحرم الصيد وفي يع لمحرمك ١٦٣، لدر المختار مع الشامي، كتاب الخصب/مطلب: في ضمان منافع الغصب ٧٠٩، كتاب لحظر والإباحة/باب الاستبراء وغيره، فصل في البيع ٥٦٢ وكريا)

وجاز تعمير كنيسة، قال في الخانية: ولو اجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به؛ لأنه لا معصية في عين العمل .....، قال الزيلعي: وهذا عنده، وقالا: هو مكروه. (شامي، كتاب الحظر والإباحة/باب الاستبراء وغيره/فصل في البيع ٢٧٩٥٥

ز كرياه حانية ٣٢٤/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمچرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۹۸ م ۱۳۹ ه الجواب صحیح شبیراحمه عفاالله عنه

### مورتی جھے ہوئے کٹے بیجنا؟

سوال (۲۶): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کے یہاں کٹے (۲۶): - کیافر وخت ہوتے ہیں اور کٹے کے اوپر مورتی کا مار کہ ہوتا ہے، اور زید خونہیں چھاتیا؛ بلکہ دوسری جگہ چھپواکر لاکر فروخت کرتا ہے، کیا بیشر بعت کی روسے جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفيق: صورتِ مسئوله بين اگرزيدان كول پرخود تصوير چهاه يا چهوائ تو گنهگار موگا؛ كيكن اگر چه چه پائخ ريد كر نيچ تو گناه نهيس؛ كول كه يهال اصل مقصود تصوير نهيس؛ بكه خود كه بين -

ولما هو من القواعد المسلمة من فقه الأحناف أن كثيراً من الأفعال لا يجوز قصداً ويجوز تبعاً للدار لا إصالة وقصداً. (بحواله: حواهر الفقه ٢٣٨/٣) فقط والله تعالى اللهم

کتبهه:احقر مجمه سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۱/۱۰/۲۸ه الجوار صحیح بشهراحمه عفالالدعنه

### مورتیوں والےزیور کی خرید وفروخت کرنا؟

سوال ( ۴۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِشرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مورت والاز پوراگر میں خود نہ بناؤں اور نہ کسی سے بنواؤں ؛کیکن اس کی تُن وشراء کروں ، توبیہ جائز ہے یائنہیں؟ جائز ہے یائنہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مورتول والزيوركي ت وثراء كروة تح يى بيكن

سونے کے دزن کے عوض جو قیت آئے گی وہ حرام نہ ہو گی۔

وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالى: رجل استأجر رجالاً ليصور له صورًا أو تماثيل الرجال في بيت أو فسطاط فإني أكره ذلك وأجعل له الأجرة. (الفتاوى لهندية كتاب الإحارة / الفصل الرابع: فساد الإحارة إذا كان المستأجر مشغولاً بغيره ٤٥٠/٤ زكريا) ولم استاجر الذمي مسلمًا ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر، كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية ٤٥٠/٥) فقط والتّرتالي الحم

املاه:احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۲۰۲۲ ۱۹۳۳ ه الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

### چور بازار سے گاڑی خرید کراُس کوفر وخت کرنا؟

سوال (۴۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے ہارے ہیں کہ: چور ہازار سے ایک موٹر سائنگل خرید کرلایا، معلومات ہونے پر کہ بینا جائز ہے، ہم نے بیچنے کی کوشش کی، مگر میرے بھائی نے فروخت کرنے سے منع کردیا، اور گھر میں اس گاڑی کور کھ لیا گیا، میں نے اعتراض کیا کہ جائز نہیں ہے، قیامت کے دن پکڑ ہوگی، بڑے بھائی نے کہا کہ قیامت کے دن میں اس گاڑی کا حساب دوں گا، میں نے وہ گاڑی بڑے بھائی کے حوالہ کردی، مگر میگاڑی کا روباری تجارت میں مستعمل ہے، اور وہ گھر میں سب لوگ استعمال کرتے ہیں، میں اپنے بھائی سے الگ ہوکر حلال تجارت کر کے حلال کمائی کھانا چاہتا ہوں، اب کیا کروں؟ قرآن وصدیث کی روثنی میں واضح فرمادیں کہ بھائی سے الگ ہوکر اپنا کار وہار شروع کروں، الگ مکان بنا کر رہوں؟ ہا سمہ سجانہ تعالی

البحواب وبسائسة التوفيق: جس كار ى كاچورى كى مونا يقينى موه أس كى خريد وفروخت قطعاً حرام ہے، حسب تحرير سوال آپ خودايى گار ى خريد كرلائے ميں؛ اس لئے آپ پر لازم ہے كداصل مالك كو تلاش كركے اسے واپس كريں، ياكم از كم جس سے خريدا ہے أس كولوٹا دیں، اورا پنے پیسے واپس لےلیں، مگر کسی دوسرے کے ہاتھا سے بیچنا آپ کے لئے درست نہیں ہے ۔اوراس گاڑی کے بارے میں بڑے بھائی کا میرکہنا کہ میں قیامت کے دن دیکھ لوں گا بڑا گناہ اور جبارت کی بات ہے۔

الغرض اس گاڑی کوآپ کے لئے یا گھر والوں کے لئے استعال کرنا قطعاً جا ئزنہیں ہے؛ تاہم اس کے ذریعی مدورفت سے جوحلال معاملات ہوئے ہیں ، اُنہیں حرام نہیں کہاجائے گا ،اور نہیں اس گاڑی کی خریداری کی وجہ سے پورے کاروبار کی آمدنی کوحرام کہا جاسکتا ہے؛ اس لئے محض اِس بنیاد پر آپ کومشتر ک کا روبار سے الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ (ستفاد: فا دنگ مودیہ ۲۷۱۲ ۸۷

قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة، فقد شرك في عارها وإثمها. (فيض القدير ١٥٤/١١، ١٥٥ م، بحواله: فتارئ محموديه ٢/١٦ ٨٤ ابهيل) عن عكرمة بن خالد إن أسيد بن حضير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان عاملاً على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه: أيما رجل سُرق منه سَرِقة فهو أحق بها حيث وجدها، ثم كتب بذلك مروان إليّ، فكتبتُ الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخيَّر سيدُها، فإن شاء أخذ الذي سُرق منه بثمنها، وإن شاء أتبع سارقه، ثم قضى بذلك أبوبكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم الخ. (سن لنسايي / بالرحل بيع السلعة فيستحقها مستحق ٢٠١٠ ٢ - ٢٠٢ رقم: ٩ ٨٦٤، المسند لإمام أحمد ٢٢٦٤) اكتسب حرامًا واشترى به أو بالدراهم المغصوبة شيئًا: قال الكرخي: إن نقد قبل البيع تصدق بالربح وإلا لا. (درمختار) وفي الشامي: قوله: اكتسب حراماً الخ،

توضيح المسألة ما في التاتارخانية حيث قال: رجل اكتسب مالا من حرام، ثم اشترى، فهذا على خمسة أوجه: إما إن دفع ذلك الدراهم إلى البائع أو لاً، ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ثم دفعها، أو اشترى مطلقًا و دفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم آخر و دفع تلك الدراهم ..... وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة: يطيب، قال أبو بكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعًا للحرج عن الناس. (شلمي ١٩٠١، وزكريا) فقط والتدتعالى أعلم الماه: احتر مجمسلمان منصور يورى غفرلد ١٣١٧/١١/١١هـ

الجواب ضيح بشبيراحمه عفااللهعنه

### نوٹوں کا ہار بنا کرزیا دہ قیمت میں فروخت کرنا؟

سوال (۴۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکدذیل کے بارے میں کہ: نوٹوں کی گڈی اُس کی اصل قیت سےزائد میں خرید کراُس میں اپنی محنت اور دوسرے سامان لگا کر ہار بنا کر منافع لے کر بیچنا کیسا ہے؟ جب کہ بائع کی نیت فقط اپنی محنت اور سامان کا منافع لینا ہے، نوٹوں کا منافع لینانہیں ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نوٹول كابار بناكرزياد هيں يي نابراہت جائزے؛ كولكه بنانے والا بار بنانے ميں اپنى محنت اور سامان كا نفع لے رہا ہے، گريہ بار پہننا ممنوع ہونے كى بناپر يدايك طرح سے گناه پر تعاول بھى ہے، اس لئے بہتر ہے كہ يكاروبار نه كيا جائے۔ ويد جوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانها عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لايد جوز؛ لأن الشمنية تثبت باصطلاح الكل، فلا تبطل باصطلاحهما،

و إذا بقيت أثماناً لا تتعين فصار كما إذا كان بغير أعيانهما. (الهداية ٥٠٣٪)

ودليل المجواز قول أبي حنيفة أنها أموال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع وإن صلحت لما لا يحل، فلا يوجب سقوط التقوم وجواز البيع. (الهداية / آخر كتاب الغصب ٣٧٢/٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمسلمان منصور لوری غفرلدا ۲ /۱۴۱۴ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاللدعنه بییبی، کوکا کولا، مرنڈ اوغیرہ کی خرید وفروخت اوراُن کے اِستعال کا حکم؟

سوال (۵۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: پیپی، کوکا کولا، مرنڈا تھمس اَپ، سیون اَپ وغیرہ کی تیج وشراء یااکل وشرب کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے یانا جائز؟اس کا کیا تھم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

كل ذلك مكروه ولايفسد به البيع؛ لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة. (الهداية ٦٧/٣ أشرفي)

من شك في إنائه أو ثوبه أو بدنه أصابته نجاسة أو لا، فهو طاهر ما لم يستيقن ..... وكذا ما يتخذه أهل الشرك والجهلة من المسلمين كالسمن والخبز والأطعمة والثياب. (شامي، الطهارة / قيل مطلب في أبحاث الغسل ٢٨٣/١ زكريا)

القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك. (الأشباه والنظائر ١٠)

الأجر يطيب وإن كان السبب حرامًا. (شامي/أول باب الإحارة الفاسدة ٦٢/٩ زكريه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۴۷۱۱ هد الجواب صحح بشیر احمد عفاالله عنه

آلاتِ معصیت اور ہوم تھیٹر کی مخصوص چیز وں کی خرید وفر وخت؟ سوال (۵۱): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع مثین مئلدذیل کے ہارے میں کہ: میری الیکٹرانک اشیاء کی دوکان ہے، جس میں مندرجہ ذیل مصنوعات کی خرید وفروخت ہوتی ہے، خالی ہی ڈی، ڈی وی ڈی پلیئر، اسٹٹری کیمرہ، ایم جنسی ایف ایم وغیرہ، قر اُتِ قر آن اورعلماء کی تقاریر کی کیسٹ بھی اپنی دوکان میں فروخت کرتا ہوں؛ البتہ گانوں اورفلموں کی ہی ڈی میں اپنی دوکان میں نہیں فروخت کرتا۔ سوال ہیہ ہے کہ کیا ان اشیاء کی خرید وفروخت جائز ہے؟ اس سے ہونے والی آ مدنی حلال ہے؟ میں اپنی آ مدنی سے مبحد ومدرسہ اور دیگر اُمور خیر میں تعاون کرسکتا ہوں؟ اس آ مدنی سے میں جج کروں تو وہ مقبول ہوگا؟ بعض لوگوں کا اصر ارہے کہ بیکار وبارحرام ونا جائز ہے۔ میں سے میں جے کہ دیکار وبارحرام ونا جائز ہے۔ اُس سے میں جے کہ ایک بیدا ہوگیا ہے؟

البعواب وبالله التوفيق: مذكوره آلات كى تجارت اوراس سے ہونے والى آمدنى فى نفسہ حلال ہے،اس سے آپ كار خير رجح وغيره ميں استعال كر سكتے ہيں،اوران آلات كوخريدارا گر ممنوع جگه استعال كرے گا، تو اس كا گناه أسى پر ہوگا بائع پر نه ہوگا۔ (ستفاد: فاوئى محوديہ ١٣٧١٩هـ دائيل، احسن الفتادي ٢٥٠٥-٥٣٣٩)

وذكر قاضي خار في فتاواه: أن بيع العصير ممن يتخذه خمراً إن قصد به التجارة، فلا يحرم وإن قصده به التجارة، فلا يكول/ مباحث النية، باب البيم الفاسد ٩٧١١ إدارة الرآن كراجي)

ومن كسر لمسلم بربطاً أو طبلاً أو مزماراً، أو دفاً - إلى قوله - وبيع هذه الأشياء جائز . (الهداية ٣٨٨/٣)

أن ما قامت المصعية بعينه يكره بيعه تحريمًا وإلا فتنزيهًا. (شامي، كتاب الحظروالإباحة/باب الاستبراء وغيره ٥٦١/٩ زكريا)

ثم السبب ..... إن لم يكن محركًا وداعيًا؛ بل موصلاً محضًا، وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من

الفاعل، كبيع السلاح من أهل الفتنة وبيع العصير ممن يتخذه خمرًا، فكله مكروه تحريمًا بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان، فإنه إن لم يعلم كان معذورًا. (حواه الفقه، تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام / عنوان: أقسام السبب وأحكامه ٢/٢ ه مكتبة دارالعلوم كراجي) فقط والترتعالي اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۴۲۸/۷/۲۳ ه الجواب صحح بشبيراحمد عفاالله عنه

### کچھوے کی بیع؟

سوال (۵۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کچھوافر وخت کر کے اس کے روپیہ کو اپنے استعال میں لاسکتے ہیں یانہیں؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: الى أيّ جائز هِ، بشرطيكاس عجائز اتفاع ہوسكے ۔ (مرأس كا كھانا درست نہيں)

ونـقل السانحاني عن الهندية: ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزير و هو المختار. (شامي ٦٩/٥ كراجي، ٢٦٠،٧ زكريا،الفتاوي،الهندية ١١٤،٣)

و الـصحيح أنـه يـجو ز بيع كل شيء ينتفع به، كـذا في المحيط. (الفتاوى الهندية ١١٤/٣، شامي ٢٢٦/٥ كراجي، البحر الرائق ١٧٢/٦) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرلها ۱۴۱۴/۳۱هه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

دسهره کےموقع پرمسلمانوں کا بکرافروخت کرنا؟

سےوال (۵۳ ): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بکرے پالنے والے چند مسلمان دسہرہ کے موقع پر فروخت کرتے ہیں،اوروہ بکرے بتوں کے نام پر کشتے ہیں ،چوں کہ دسہرہ کے موقع پر قیت اچھی آ جاتی ہے، تو کیاالیا کرنا تعاون علی الشرک ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

ا لیجیواب و باللّه التوفیق: دسیرہ کے موقع پرمسلمانوں کابرا درانِ وطن کے ہاتھ بکرا فروخت کرنا مکروہ ہے؛البتہ قیمت حلال ہوگی ۔ (عزیزالفتاد کا ۱۲۰۱۰ – ۱۷) فقط واللّه تعالیٰ اعلم کتبہ:احقر محمد سلمان منصور پوری خفرلہ ۲۱ ۱۲ ۱۳۹۰ ھ الجواب سیح بشبیراحم عفالا لئوعنہ

## کیٹرے، کچھوےاور کیچوے کی خرید وفروخت

سوال (۵۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیگڑا، کچھوا اور کیچوا وغیرہ حشر ات الارض کوآج کل پچھاوگ پکڑ کر بازار میں جج رہے ہیں، اور خرید نے والے اُن کو کھانے میں استعال کرتے ہیں۔ توایک مسلمان مذہب احناف کو مانے والے کے لئے ان چیز ول کو بیچنا اور ان سے حاصل ہونے والی آمد فی کو استعال کرنا کیا ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله المتو فنيق: كيرُك(جوپانی كاجانورہ) كچوے اوركيچوے وغيره حشرات الارض كا كھانا حننيہ كے نزديك حلال نہيں ہے؛ البتہ اگران سے دوائيں بنائی جاتی میں یا اُن سے کسی طرح نفع حاصل كیا جاسكتا ہو، تو اليی صورت ميں اُن كی زندہ خريد وفروخت درست ہے، اوران سے حاصل ہونے والی آمدنی حلال ہے؛ البتہ مردہ ہونے كی حالت ميں خريد وفروخت درست نہوگی۔

وي جوز بيع الحيات إذاكان ينتفع بها في الأدوية، وإن كان لا ينتفع بها لا يجوز. والصحيح أنه يجوز بيع كل شيء ينتفع به. (الفتاوى الهندية ١١٤/٣ ) ويجوز بيع الحيات إذاكان ينتفع بها في الأدوية. (الفتاوى التاتارخانية ٣٣٨/٨ رقم: ١٢١١ زكريا، ومثله في الشامي ٦٨/٥ كراچي، البحر الرائق ٢٨٧/١) الحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع. (شامي ٢٥/٥ كراجي) وفي الطحاوي في بيوع الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع السرطان والسلحفات والضفادع حال حياتها وإذا كانت ميتة لا يجوز بيعها. (الفتاوئ التاتارخانية ٣٣٦/٨ رقم: ٢٢١١٣ زكريا) فقط والدّت الى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۹ ر۱۳۳۵ ه الجواب محج بشیر احمد عفاالله عنه

# گوبر کے اُوپلے اور کنڈے کی ہیج وشرا؟

سوال (۵۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: گو برکی تیج وشراء کرنا کیسا ہے؟ جیسے کہا ویلدا ورکنڈا کی خرید وفروخت کی جاتی ہے، اس کنڈے سے کھانا پکایا جاتا ہے، اور عورتیں گھر وغیرہ لیپتی ہیں؟ سے کھانا پکایا جاتا ہے، اور عورتیں گھر وغیرہ لیپتی ہیں؟ ساسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: گوبرككند كبناكر بچنا شرعاً درست ٢-

بل يصح بيع السرقين أي الزبل. (المر المحتار ٣٨٥١٦ كرامي، ٢١٩ ٥٥ زكريا)

وي جوز بيع السرقين والبعر، والانتفاع بها ..... وهذا؛ لأن محلية البيع بالمالية، والمالية بالانتفاع، والناس اعتادوا الانتفاع بالبعر والسرقين من حيث الالقاء في الأرض لكثرة الربع. (المحيط البرهاني، كتاب البيوع / الفصل ١٦ما يحوزيهه ولا يحوزنوع آخريع المحرمات ٣٣٤/٩ إدارة القرآن كراجي)

وجاز بيع السرقين مطلقًا في الصحيح عندنا، لكونه مالا منتفعا به لتقوية الأرض في الإثبات. (محمم الأنهر، الكراهية /فصل في البيع ٢١١/٣ كولته)

كره بيع العذرة لا السرقين؛ لأن المسلمين يتحولون السرقين وانتفعوا به في سائر البلاد والأمصار من غير نكير؛ فإنهم يلقون في الأرض لاستثكار

الربع. (البحرالرائق ٣٦٥/٨)

قال الإتـقـانـي: و لـفـا أن السرقين مال نجاز بيعه كسائر الأموال. (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٧٧٥ دار الكتب ييروت) فت*ظوا الدنع*الي اعلم

کتبهه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۱۲ ۱۳۱۴ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# الکحل سے پاک بیئر کی خرید و فروخت کرنا؟

سوال (۵۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کوئی مسلمان کا روبار کرے بدون الکحل بیئر کا بیغی ایسی بیئر کا جس میں الکحل قطعاً نہ ہو، تو اس میں قباحت تونہیں ہے، اس کوجو سے خمیر کرکے بنایا جاتا ہے، جب اس میں الکحل پیدا ہو جاتی ہے تو بعد میں الکحل اس میں سے مشینوں کے ذریع علیحدہ کرلی جاتی ہے، اور بیسو فیصد بغیر الکحل اور بغیر نشے کی ہوجاتی ہے، اول میا عرض ہے کہ سعودی حکومت کی طرف سے بیمنظور شدہ ہے اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں کھے عام دوکانوں پر بکتی اور بیجی جاتی ہے۔

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: برقدر صحت واقعاس الكل سے خالی بير كا حكم سركه كم اندے ،اوراس كي خريدوفر وخت درست ہے۔

منها إذا تخللك بنفسها يحل شرب الخل بلا خلاف لقوله عليه السلام: "نعم الإدام الخل". (بدائع) وقال النووي: أجمعوا على أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلاً طهرت. (بدائع الصنائع مع هامشه/ الأشربة ٤٣/٦ دارالكتب العلمية بيروت)

وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلاً بنفسها أو بشيء يصر ح فيها. (الهداية ٤٨٣/٤) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۵۵/۱۲/۲۰

### هيروئن وغيره نشهآ وراشياء تياركر نااورخر يدوفروخت كرنا

سوال (۵۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بھا نگ واُفیم جیسی اشیاء سے جو منشیات وسکرات تیار کی جارہی ہیں، جن کا رواج اس وقت بڑھتا جارہا ہے، جسے ہیروئن وغیرہ،ان کو تیار کرنے اوران کی خرید وفروخت کا کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بسالیه التو فنیق: هیر دَنُ وغیره انشآ وراشیاء بنانا، تیار کرناا ورخرید وفر وخت سب حرام ہے، اور اس کی آمدنی ہرگز حلال نہیں۔ (متفاد: فادی محمودیہ ۸۵-۸۵/۸۳ میرٹھ، احسن الفتاوی ۸۹۴۷۷)

ونقل في الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون .....، وفي الشامية: قال البزودي: إنه يحد بالسكر من البنج في زماننا على المفتى به. (الدر المعتار مع الشامي، كتاب الحدود/باب حد الشرب والمحرم، مطلب في البنج والأنيون ٧٧/٦ زكريا، محمع الأنهر ٢٥١/٤ بيروت)

يحرم تناول البنج والأفيون والحشيشة ..... ويحد بالسكر من البنج في زماننا على المفتى به. (الموسوعة الفقهية ٢٥/٥ ، ومثله في منحة الخالق على البحر الرائق ٢٨/٥ كوتك) الشراب ما يسكر والمحرم منها أربعة: وحرم الانتفاع بها ولا يجوز بيعها. (الدرالمختار مع الشامي / كتاب الأشربة ٢٢/١٠ زكريا)

السابع لا يسجوز بيعها لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرّم شربها حرم بيعها. (البحر الراتق / كتاب الأشربة ٢١٧/٨ كوته) فقط والله تقالى اعلم
كتبه: احتر مجمسلمان منصور يورى غفرله ٢٢ ٢ ٢ ٢٣٣هـ البهد: المجوب على بشير احمد غفا الله عنه المجوب على بشير احمد غفا الله عنه

## گانج اور چرس کی خرید و فروخت کرنا؟

سوال (۵۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: گانجا چرس اس کا تیج وشراء جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: چرا اورگانجاوغيره نشيات كي خريد فروخت جائز نيس به وصح بيع غير الخمر مما مر، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون. قلت: وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة: هل يجوز؟ فكتب: لا يجوز. فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل. (الدر المختار) قوله: وصح بيع غير الخمر: أي عنده، خلافًا لهما في البيع و الضمان، لكن الفتوى على قوله في البيع، وعلى قوله ما في الضمان إن قصد المتلف الحسبة، وذلك يعرف بالقرائن، وإلا فعلى قوله، كما في التاتار خانية وغيرها، ثم إن البيع وإن صح، لكنه يكره. (رد المحار / كتاب الأشربة ٢٦ ٤٥٤ كراجي)

ثم السبب ..... إن لم يكن محركًا وداعيًا؛ بل موصلاً محضًا، وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل، كبيع السلاح من أهل الفتنة وبيع العصير ممن يتخذه خمرًا، فكله مكروه تحريمًا بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان، فإنه إن لم يعلم كان معذورًا. (حواهرالفقه، تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام، عنوان: أقسام السبب وأحكامه ٢/٢ ه كته دارالعلوم كراجي) فقط والترتوالي اعلم

كتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸ ۱۷ ۱۳۲۶ هـ الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

### نشه ورچیزول کی کاشت اور بیج وشراء کا حکم؟

سوال (۵۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شراب اُن چیز وں سے بنتی ہے جو عموماً پھل یا غلہ ودانے کے قبیل کی چیزیں ہیں، اُن کی کاشت، خرید وفر وخت میں کوئی قباحت نہیں، جیسا کہ کسی بھی پھل کا جوس و شراب تیار کرنا، اُس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سوال اُن اشیاء کا ہے جو براور است کسی نہ کی شکل وصورت میں نشہ و سکر کے لئے استعال ہوتی ہیں، جیسے بھا نگ وافیم اور ان جیسی اشیاء، ان کی کاشت اور خرید وفر وخت کا کیا تھم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوهنيق: جوچيز خاص طور پرنشه كى نيت سے ہى كاشت كى جائے ، اوراس كا كوئى اوراستعال نه ہو، تواس كى كاشت اور تيج وشراءسب مكروہ ہوگى ، اورا گراس سے نشر مقصود نه ہواوروہ ثى نشه كے علاوہ بھى استعال ہو سكتى ہو، جيسے افيم كماس كا پودااور پھل ديگر مقاصد ميں بھى استعال ہوتا ہے، تواس كى كاشت اور تيج وشراء كمروہ نه ہوگى ، اوراس كى آمدنى طال سمجى جائے گى ۔ (ستفاد: نتا دئ محمود يد ١٢٧٦ الذا بحيل)

يجد مسلم ناطق مكلف شرب الخمر ولو قطرةً أو سكر من نبيذ طوعًا. (الدرالمعتار، كتاب الحدود/باب حد الشرب الحمر ٢،١٥ ٥-٦٩ زكريا)

وصح بيع غير الخمر أى عنده خلافاً لهما في البيع و الضمان؛ لكن الفتوى على قوله في البيع .....، ثم إن البيع وإن صح لكنه يكره كما في الغاية. (الدرالمحارمع الشامي / كتاب الأشربة ٤٥٤٦٤ كراجي، ٣٥١٠٠ زكريا)

جاز بيع العصير من خمار؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه؛ بل بعد تغيره؛ ولأن العصير يصلح للأشياء كلها جائزة شرعاً فيكون الفساد على اختياره. (البحرالراق ٢٧١/٨ كوئه)

ويجوز بيع العصير ممن يتخذ خمراً؛ لأن المعصية لا تقوم بنفس العصير بل بعد تغيره فصار عند العقد كسائر الأشربة من عسل ونحوه. (محمع الأنهر ٢١٤/٤) فقط والدُّتَعالَى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۲۰۲ (۳۳۳ اه الجواب سیح بشیر احمد عفاالله عنه

## انگریزی دواؤں کی تجارت کرنا؟

سوال (۱۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: دورِ حاضر میں جواگریزی دوائیوں کی دوکا نمیں ہیں، جنہیں میڈیکل اسٹور کہتے ہیں، اُن کا کھولنایا اُن دواؤں کی تجارت کرنا شرعی نقط نظر سے کیسا ہے؟ جب کہ بیمام شہرت ہے کہ اُن کی قریب قریب سبھی دواؤں میں الکحل کی آمیزش ہوتی ہے؟

قریب قریب سبھی دواؤں میں الکحل کی آمیزش ہوتی ہے؟

الجواب وبالله التوفیق: اگریزی ختک دواؤں اور گولیوں میں الکحل عموماً شامل نہیں ہوتا؛ لہٰذااُس کے بیچنے میں تو شرعاً کوئی مضا نقہ نہیں ہے، اور پینے کی دواؤں میں جواکحل ملا رہتا ہے، اُس کے بارے میں جب تک یہ یقین نہ ہوجائے کہ یہ اکمحل انگور یا مجور وغیرہ سے بنایا گیا ہے، اُس وقت تک اس کی حرمت کا فتو کی نہیں دیا جائے گا؛ لہٰذا انگریزی دواؤں کی نیچ وشراء فی الجملہ جائز ہے۔

وصح بيع غير الخمر عنده خلافاً لهما في البيع والضمان لكن الفتوى على قوله في البيع والضمان لكن الفتوى على قوله في البيع. (شامي ٤٥٤١٦ كراجي، ٣٥/١٠ زكريا، مستفاد: بهشتى زيور ٢٠٦٩، فتاوى محموديه ٣٥/١٣) فقط والدّنعالي اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۰ /۱۲/۱۲ هد الجواب صحح بشیم احمد عفاالله عنه نوت: عصرحاضر کے مشہور محقق عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی مد ظلہ کی تحقیق کے مطابق موجودہ دور میں جوالکتل ادو بیعطریات اور دیگراشیاء میں شامل کیا جاتا ہے وہ انگور بھور اور شراب سے نہیں بنایا جاتا ہے؛ بلکہ تھاوں، سنریوں، اناج، غلہ ککڑی کی چھال اور گنے کے رس وغیرہ سے سائنفک طریقہ سے بنایا جاتا ہے، جیسا کہ فقہی مقالات ار ۲۵۲۷، جدید فقهی مباحث کراچی، اور تکملہ فتح الملہم کی درج ذیل عبارت سے معلوم ہوتا ہے:

والذي ظهر لي أن معظم هذه الكحول لا تصنع من العنب؛ بل تصنع من غيرها، وراجعت له دائرة المعارف البريطانية المطبوعة ، ١٩٥٠ م ١٩٥٠ فو جملتها فو جملت فيها جدولا للمواد التي تصنع منها هذه الكحول، فذكر في جملتها العسل، والدبس، والحب، والعشير، والجودار، وعصير أناناس (التفاح الصوبري) والسلفات؛ والكبريتات، ولم يذكر فيها العنب والتمر. (تكملة فتح المهم، كتاب المساقاة والمزارعة/ حكم الكحول المسكرة ١٥/٥ مكتبة دار العلوم كراتشي)

لبنداالکتل ملی ہولی دواؤں کوفروخت کرنا اُن کواستعال کرنا ضرورةً جائز ہے، جب کہ ان چیزوں میں الکحل کی ملاوٹ حداسکار سے کم ہو۔ (ستفاد مقالہ: الکعل کاشری طل بحوالہ: اسلام اور میڈیکل مسائل ۲۵۱ شعبہ نشروا شاعت دارالعلوم حیررآباد)

لپ اِسْك، ناخن پالش اوركريم پا ؤ دُر وغيره كافر وخت كرنا؟

سوال (۱۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِشرع مثین مسئلہ فیل کے بارے میں کہ: لپ اِسٹک کافر وخت کرنا، جب کہ کریم کہ: لپ اِسٹک کافر وخت کرنا، جب کہ کریم پاؤڈر کے ڈبول کے کنارے پر آدمیول کی تصویر چھپی ہوتی ہے، بندی (جوغیر مسلم عورتیں خریدتی ہیں اور ماتھ پر چپائی جاتی ہے) اس کافر وخت کرنا، دیواروں پر لؤکائے جانے والے فریم جس پر جاندار چیز وں کی تصویر ہوتی ہے، فروخت کرنا یعنی اُن اشیاء کی تجارت کرنا قرآن وحدیث کی روشتی میں جائزیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: لپ اِسْك وغيره يحيّى كى شرعاً گغبائش ہے؛ كيان مير مورى ہے كہ وضوت قبل ناخن پالش چيرالی جائے، ورنہ طہارت حاصل نہ ہوگی۔ اِسی طرح كريم پاؤڈر كا فروخت كرنا جائز ہے، اوراس ميں جوتصوير ہوتی ہے وہ تالج ہے؛ لہذا اُس كی پي جائز ہے، اور بندى جوصرف غير مسلم عورتيں ہى خريدتی ہيں اور استعال كرتی ہيں، ان كا بيچنا كمروه ہے، تصوير سميت فريم بيچنا نا جائز ہے؛ كيول كہ يہال تصوير ہى اصل مقصود ہے، اور تصوير كے بغير صرف فريم سيخنى كى اجازت ہے۔

ولما هو من القواعد المسلمة من فقه الأحناف أن كثيراً من الأفعال لا يجوز قصداً ويجوز تبعاً، كما صرحوا في جواز بيع الحقوق تبعاً للدار لا إصالة وقصلاً. (بحواله: حواهر الفقه ٢٣٨/٣)

وإن صلبًا منع (الدر المختار) لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج. (شامي/ كتاب الطهارة: تنيه ٢٨٩١ زكريا، مجمع الأنهر/ بحث الغسل ٣٦/١ يروت، البحر الرائق/فرض الغسل ٤٧١١ كراجي)

قلت : وأفاد كالامهم أن ماقامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريمًا وإلا فتنزيهًا (المدر المختار) قال ابن عابدين : ونظيره كراهة بيع المعازف؛ لأن المعصية تقام بعينها. (المرالمعتار، كتاب الحهاد/ باب البغاة ٢٦٨/٤ دارالفكر يروت)

لأن الأمور بمقاصدها. (شرح المحلة ١٧/١ رقم: ٢٠الأشباه والنظائر ٩٧/١ كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۳ تا ۱۳۲۱ه الجواب سیح بشیر احمد عفاالله عنه

ڈائی،کالی مہدی اور لالی کی خرید وفروخت

**سوال** (۱۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں

کہ: بالوں میں لگانے والی ڈائی وکالی مہندی اور ہوٹوں میں لگانے والی لالی (لپ اِسٹک) کی خرید وفر وخت کرنا جائز ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: دُانَ مهندى اورلپاسئك عورتولى في زيت كى چيزي بين ،ان كي خريد وفروخت شرعاً درست بـ درستفاد: احس الفتادي ٢٢٨٨٨)

والحاصل أن جو از البيع يدور مع حل الانتفاع. (الدرالمعتار/باب البيع الفاسد ١٩٥٥ دارالفكر ييروت، ٢٦٠/٧ زكريا)

والصحح أنه يجوز بيع كل شيء ينتفع به. (الفتارى الهندية، البيوع/الباب التاسع الخ الفصل الرابع ١٦٤ ( زكريا)

كل ما ينتفع به فجائز بيعه و الإجارة علميه. (القواعد الفقية ٢١٨ دار القلم دمشق) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمحمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸ ر۱۸ ۱۸ ۱۳۲۱ اهد الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

#### سيمنٺ ميں مڻي ملا کر بيجنا؟

سوال (۱۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں کچھ لوگ سیمنٹ کا کام کرتے ہیں، اور وہ کام میہ کہ کہ دبلی میں کچھ مخصوص مقامات ہیں، جہاں پر سیمنٹ میں خفیہ طور پرمٹی ملائی جاتی ہے، آیا یہ ملاوٹ کا کام جائز ہے یا ناجائز؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحدواب و بسالله المتو هنيق: سيمنث مين ملى ملا كرأسة فالص سيمنث كهدكرينيا دهوكدوبي اور سخت گناه ب؛ تا جم إس طرح بيخ سه جوآمد نى جوتى ب وه حرام نہيں ہے، زياده سے زياده بيہ بے كداگر خريدنے والے كو إس دهوكدوبي كاعلم جوجائے تو دہ تيج ختم كرك اپني رقم واپس

لے سکتاہے۔ ارشادِ نبوی ہے:

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام، وقد حسّنه صاحبه، فأدخل يده فيه، فإذا طعام ردية، فقال: بع هذا على حدة، وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا. (رواه احمد ١/٥٠،سن أبي داؤد ١٥٤/ الترهيب والترغيب مكمل ٤٠٠ زمز، ٢٧٤ بيت الأنكار الدولية)

عن الشعبي في رجل اشترى رقيقًا جملة، فوجد ببعضهم عيبًا، قال: يردهم جميعًا، أو يأخذهم جميعًا، قال المشتري جميعًا، أو يأخذهم جميعًا، قال سفيان: ونحن لا نقول ذلك، نقول المشتري بالخيار، يقوم ما وجد به عيب، ويرده بعينه، وإن شاه ردّهم كلهم. (المصنف لعبد الزاق، البيوع/باب الرجل يشتري المبيع حملة فيحدفي بعضه عيًا ١٥٦/٨ وقم: ١٤٦٩٩)

وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. (الهداية ٢٣/٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۱۷۹۷۹ ۱۳۱۲ه الجواب صحیح بشیراحمدعفاالله عنه

### دودھ میں یانی ملا کر بیجنا؟

سوال (۱۴): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بندہ دودھ کا کاروبار کرتا ہے، جس کی تفصیل حسبِ ذیل ہے:

(۱) پیور دور ھ،جس کی قیمت ۱۷ ارروپیه لیٹر ہے۔

(۲) پانی ملاکر، جس کی قیمت ۱۰ ار و پید کیٹر ہے، ہمارے گا کھوں کو پیر بات معلوم ہے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اور ہم پوچھ بھی لیتے ہیں کہ پانی ملا ہوا چاہئے کہ پیور؟ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا ہمارے یہ کمائی جائز ہے مانہیں؟

کیا میرے لئے بیضروری ہوگا کہ گا ہوں سے بیر بتاؤں کہ دودھ میں کتناپانی ملاہے؟ نیز

دودھ کی کریم نکال کر بغیر گا ہک سے بتائے قیت پر فروخت کرنا جائز ہوگا یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: (۱) دو دھ میں پانی ملاکریجنے کی ممانعت اُس وقت ہے جب کہ پانی ملے ہوئے دودھ کوخالص دو دھ کہہ کریجاجائے ؛لہندا اُ گرگا کہکو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے اور اُس کی اتنی قیت ہے، اور گا کہ اس کو بخوشی خریدے، تو شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اس طرح کے کا روبار میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲) دو دھ میں پانی کی مقدار بتانا اگر چیشروری نہیں ہے، مگر بہتر ہے، اورجس دود ھسے کر کم اورجس دود ھسے کر بیم نکال لی گئی ہواس کے بارے میں پہلے سے گا بک کو باخبر کرنا ضروری ہے؛ تا کہ دھو کہ کا کوئی اندیشہ ندر ہے۔(احس الفتادیٰ ۸۵/۸ ، قادیٰ محمود یہ ۹۵/۹)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صبرةٍ من طعام طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته الماء يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال: من غش فليس منا. (سنن الترمذي/باب ما حاء في كراهة لغش في لبيوع ١/٥٤٧) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب

إلا بيّنه له. (سنن ابن ماجة / باب من باع عيبًا فليبيّنه ١٦٢)

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بُورِك. الحديث (صحيح مسلم)

قال العلامة النووي رحمه الله: أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن، وصدقه في ذلك. (شرح النووي على الصحيح لمسلم، كتاب البيوع/باب ثبوت حيار المحلس للمتبايعين ٦/٢)

أجسم الفقهاء على أن البراء ة من عيوبٍ سسماها للمشتوي ولم يرها جائزة. ولم يرها جائزة وقد السنن/ باب البيع بلراءة من كل عيب ٩٣/١٤ كراجي، تقيح لفتاوى الحديدية / بك لمحيارات ومطلبه ٢٧٣/١ مصر، وكذا في شرح المحلة لسليم رستم باز ٨٩ رقم المدة: ١٨٩ حنفية كوئه، فقط والله تعالى أعلم كبته: احقر محمد سلمان منصور يورى فقر له ٢/١٣ ١١ ١٣٣٥ هـ الجوار صحيح بشير احمد عفا الله عند

# ڈیری والے کے سامنے دودھ میں پانی ملا کر فروخت کرنا؟

**سوال** (۲۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: زیدا بنی بھینس کا بندرہ لیٹر دودھ ڈیری پر لے جا تا ہے،اور ڈیری والوں کی نگرانی میں پانچ لیٹر یانی ملاتاہے، پھراس کانمونہ تیار کیا جاتا ہے، تواگرنمونہ ساٹھ نکلتا ہے توڈیری والابیس لیٹر دو دھ کے حباب سے بیسے دیتاہے،اوراگراس کانمونہ ساٹھ سے کم ہوتاہے،تواس کے حساب سے بیسے کم ہوتے ہیں،مثلاً ۵۹رنکلا توانیس کلو دود ھے بیبے ملتے ہیں،اورا گراٹھاون نکلاتو اٹھارہ لیٹر کے، اس طرح اگرچھین نمونہ نکااتو سولہ لیٹر کے پیسے کٹتے ہیں، یعنی مطلب بدہے کہ ڈیری پرخمونہ کے اعتبارے فیصلہ ہوتا ہے جا ہے دود ھیں یانی ڈالیں یا نہ ڈالیں، بیخی اگر دود ھیں یانی ڈال کرنمونہ صحیح آتا ہے، تو دود ھے گاڑھا ہونے کی دجہ سے تو وہ یانی بھی دود ھے حساب سے بک جائے گا، اور اس یانی کے بیسے بھی زیدکومل جائیں گے؛لیکن اگریانی ڈال کرنمونہ سیح نہیں آتا تو نمونہ کے اعتبارے زید کو پانی کے بیسے کاٹ کردئے جائیں گے بعض دفعہ زیدایئے گھرہے بغیریانی کا دود ہےڈ بری پر لیے جاتا ہے وہاں جا کراس کانمونہ تیار ہوتا ہے،نمونہ کے نمبر کم آتے ہیں ،تو پھراس صورت میں زید کانمبر کے صاب سے دودھ کیٹا ہے؛ کیکن کیبھی جھی ہوتا ہے، زیدا س خوف سے کہیں میر نےمونہ کے نمبر کم نہ ہو جائے ،اورمیرااصل دودھ ہی کٹ جائے اور مجھ کو کم قیت حاصل ہو،اس وجہ سے وہ مانی ڈالتا ہے؛ تا کہ نمبر کے کم ہونے کی صورت میں کم از کم یانی ہی کٹ جائے تو معلوم پیرنا ہے کہ اس کا یانی ڈالناضیح ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت مين ديانت كا تقاضايه م كد وده مين قطعاً پانى نه ملايا جائه مثين مين چا ج نمبر كم آئين يا زياده آئين البت اگر پہلے سے خريد اراوه طلع كرد ك كه بم نے اس مين اتنا پانى ملايا ہے اور بم اسے اتن قيمت پردين گئو معاملد درست بوسكتا ہے۔
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صبرةٍ من طعام طعام فأد خل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: يا صاحب الطعام ما هلذا؟ قال: أصابته الماء يا رسول الله اقال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال: من غش فليس منا. (سنن الترمذي/باب ما حاء في كراهية الغش في اليوع

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، فإن صدقا وبيَّنا بوركَ لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. (صحيح البعاري رقم: ٢٠٧٩، صحيح مسلم رقم: ١٥٣٢ سنن الترمذي رقم: ٢٠٤١، المسند لإمام أحمد ٣/٣٠٤، مرقاة المفاتيح، كتاب البيوع / باب العيار ٣/٨٦ دار الكتب العلمية بيروت)

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا أي في صفة المبيع والثمن وما يتعلق بهما، وبينا أي عيب الثمن والمبيع بورك. (مرقاة المفاتيح ٣٨١٦ ييروت) معرفة قدر مبيع وثمن الخ. (شامي ٤٨٧٧ زكريا) فقط والدّتّعالى اعلم كتبه: احتر مجمسلمانٍ منصور يورئ غفر له ٢٠١١/١٨١٨ الص

الجواب سيحج بشبيراحمه عفااللهءنه

پانی کو بوتل میں فلٹر کر کے فروخت کرنا

سوال (۲۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں

کہ: پانی کی تجارت کرنا مثلاً Bislery water Miniral water لینی کی تجارت کرنا مثلاً ہند پانی کی تجارت اِسلام کی روسے جائز ہے یانہیں؟ قر آن وحدیث کی روسے مسئلہ بتانے کی زحمت گوارہ فرمائیں،نوازش ہوگی۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: پانی کو بول میں بندکر کے یامثین کے ذریع فیلٹر کرکے بیخ میں شرعاً کوئی حرج نہیں، جس پانی کے بیچنے کی ممانعت ہے، وہ ایسا پانی ہے جو کی شخص نے ایپ خاص برتن میں جمع نہ کیا ہو، اوروہ قدرتی طور پر بہدرہا ہو، جیسے دریایا چشمہ کا بہتا ہوا پانی۔

نقل الشيخ ظفر أحمد التهانوي في إعلاء السنن حديثًا من كتاب الأموال لأبي عبيد عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن المشيخة: 'أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه''. وقال: وعلى هذا مضت العادة في الأمصار ببيع الماء في الروايا والحطب والكلاً من غير نكير.

(إعلاء السنن / باب بيع الماء والكلأ ٤ ١٨٩/١ دار الكتب العلمية بيروت)

فإذا أخذه و جعله في جرة، أو ما شبهها من الأوعية فقد أحرزه، فصار أحق به، فيجوز بيعه، فالتصرف فيه ..... لا يجوز بيع الماء في بئره و نهره. (الفتاوئ الهندية ١٢١/٣) فقطوالله تعالى اعلم

كتبه:احقر محدسلمان منصور بورى ففرله ۷۷/۷۲۵ هـ الجواب صحح بشيراحمد عفاالله عنه

### كتابول كوبليك كرنا

سوال (٦٧): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکدذیل کے بارے میں کہ: میں کتابوں کا کاروبار کرتا ہو، جس میں کچھ کتا ہیں ایک ہیں جن کو جمارے ملک میں بیچنے کی اجازت نہیں ہے، دریافت بیکرنا ہے کہ کیا میں ان کتابوں کو ملیک کرسکتا ہوں؟

باسمه سجانه تعالى

البعدواب و بالله التوفیق: بلیک کرنے ہے آمدنی حرام نہیں ہوتی الیکن جان ومال کے تحفظ کے خاطرا یسے کا روبار کا نہ کرنا ہی بہتر ہے۔

طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض. (شامي، الصلاة / باب العيدين ١٧٢/٢ دار الفكر يبروت، ٢٦٤/٤ كراجي)

إن الرجل يمنع من التصرف في ملكه إذا كان تصرفه يضر بجاره ضررًا فل حشًا؛ لأن درء المفاسد عن جاره أولى من جلب المنافع لنفسه. (شرح المحلة ٣٢، بحواله محموديه ١٦٦/١ دا دابهيل)

درءُ المفاسد أو لي من جلب المنافع، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قـدم دفع المفسدة غالبًا. (الأشباه والنظائر/القاعدة الخامسة ٢٦٤/١ إدارة القرآن كراجي) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محمد سلمان منصور اپوری غفرله ۱۳۳۱/۱۳/۱۳ هد الجوات سیحی شبیراحمد عفاالله عنه

### دوامیں استعمال کرنے کے لئے سانپ کی خریدوفروخت؟

سوال (۲۸):-کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بنگال کے گھروں کے اندرایک سانپ نگل رہاہے، جس کو''دقو'' کہتے ہیں، کہا جا تا ہے کہ اس سانپ کا زہر کینمر کی دوا میں استعال ہوتا ہے، چنال چہ باہر ملک کی ایک کمپنی ان سانپوں کوگر اں قدر قیمت میں خرید رہی ہے، اگر میسانپ ۲۰۰۰ گرام وزن سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کی قیمت آ گھ سے نولا کا کھرو پیریتک ہوتی ہے، تواب سوال میہ کہ کہ اس سانپ کی خرید وفر وخت شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهيق: صورتِ مسئوله مين جوسانپ كه دواء وغيره مين استعال موتا ہے، اس كو پكڑ كر بيخيااوراس كى قيت وصول كرنا جائز اور درست ہے۔

وي جوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها للأدوية، وما جاز الانتفاع بجلده وعظمه: أي من حيوانات البحر أو غيرها. (شامي، كتاب البيوع / باب يع الفاسد، مطلب: في يع دودة القرمر ٢٦٠/٧ زكريا)

والمحاصل أن جواز البيع يلدور مع حل الانتفاع الخ. (الدر المحتارمع الشامي، كتاب البيوع / باب بيع الفاسد، مطلب: في بيع دودة القرمز ٢٦٠/٧ زكريا، محمع الأنهر ٨٤/٣، البحر الرائق ٧٨/١٦ كوئه)

و في النوازل: ويجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها للأدوية، وإن كان لا ينتفع بها للأدوية، وإن كان لا ينتفع بها لا يجوز، والصحيح أنه يجوز بيع كل شيء ينتفع به. (الفتاوئ الهندية، كتاب البيوع / قبيل الفصل الخامس في بيع المحرم الصيد وفي بيع المحرمات ١١٤/٣، الفتاوئ التاتارخانية ٨/٨٦٨ زكريا)

ويسجوز بيع جميع الحيوانات سوى الخنزير، وهو المختار؛ لأنه منتفع بها. (الفتاوئ التاتارخانية، كتاب البيوع /قبيل نوع آخر: في بيع المحرمات ٣٣٩/٨ رقم: ٢١٢٢ ركوبه فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۷٫۲۱ (۳۳۳ اهد الجواب سیح بشبیراحمد عفاالله عنه

### إستهلا ئزرفروخت كرنا؟

سوال (۲۹): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میری تجارت بجلی کی ہےاورمیرے پاس آرڈر آتا ہے، جس سے بہت سارے کام آتے ہیں،اوراس کے ساتھ ٹی وی بھی چلایا جا تاہے، کیا میں اسٹیلا ئز رہے سکتا ہوں ، اِس طرح ڈش تار کا معاملہہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله المتوفيق: اسٹلائزرايك اليا آلدے جس كوجائز ناجائز برطرت كامور ميں استعال كيا جائز الله النه اين الله الله الله عندار نه بوگا كاذمه دار نه بوگا اوراس آله كان الله كاذمه دار نه بوگا اوراس آله كاين بالم كراجت درست بوگا، يهي تكم بحل كتارول كاب -

وعلى هذا بيع الخمر لا يصح، ويصح بيع العنب الخ. (شمي ٢٠١٦ زكريا) إن بيع العصير ممن يتخذه خمرًا إن قصد به التجارة فلا يحرم، وإن قصد به لأجل التجمر حرم. (الأشاه والنظائر/القاعدة الثانية: ٣ مكبة دار العلوم ديوبند)

ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريمًا وإلا فتنزيهًا. (المد المعتارمع الشامي، الحظروالإباحة/ فصل في البيع ٢١/٩ وزكريا)

وكره بيع السلاح من أهل الفتنة؛ لأنه إعانة على المعصية (كنز) قيد بالسلاح؛ لأن بيع ما يتخذمنه السلاح كالحديد و نحوه لا يكره؛ لأنه لا يصير سلاحًا إلا بالصنعة، نظيره بيع المزامير يكره، ولا يكره ما يتخذمنه المزامير وهو القصب والخشب، وكذا بيع الخمر باطل، ولا يبطل بيع ما يتخذمنه وهو العنب، كذا في البدائع. (البحر الرائق/ قيل كتاب اللقيط ١٤٣٥ كراجي) فقط والترتعالي اعلم كتبه :احتر محمد سلمان منعور يورى غفرله الاسلامال المحمد المحمد المحمد المحمد الكورة على المحمد المحمد الكورة على المحمد المحمد الكورة على المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكورة على المحمد المحمد الكورة على المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكورة المحمد الم

#### سافٹ ویئر بنا کرفروخت کرنا؟

سوال ( 2 ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مثین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: سافٹ ویئر کمپنیاں دیگر کمپنیوں کے ساتھ مینکوں، فینانس کمپنیوں اور انشورنس کمپنیوں کے لئے بھی سافٹ ویئر آرڈ رپر تیار کرتی ہیں، اور پھر مستقل دکھے بھال کاٹھیکہ بھی ماتاہے، ہم کو بحثیت ملازم اس قسم کے سافٹ ویئر کی تیاری اورد کھیے بھال کا بھی کا م کمپنی کی ہدایت پرکر ناپڑ تاہے،اس کا کیا تھم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوفیق: ساف و بیز محض ایک پر وگرام ہے، اس کو بنانے اور فروخت کرنے میں فی نفسہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر ساف و بیئر سے کوئی شخص سودی حساب و کتاب کرتا ہے، تو اس کا وبال اس کے بنانے والے پر نہیں؛ بلکہ اس کے استعال کرنے والے پر ہے؛ کیوں کہ بیساف و بیئر س صرف سودی معاملات کے ساتھ مخصوص نہیں؛ بلکہ ہر طرح کی کمپنیوں کے حساب و کتاب کے لئے بنائے جاتے ہیں؛ اس لئے اُن کے تیار کرنے یا خرید وفروخت کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اِسی طرح اُن کی دیکھ بھال کا شمیکہ لینا بھی شرعاً درست ہے۔

مستفاد: وجاز بيع عصير ممن يتخذه خمرا؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه؛ بل بعد تغيره. (الدرالمحتارمعالشامي ٢٠١٩ه زكريا)

والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع. (الدر المنتقى على هامش محمع الأنهر ٨٤/٣ كوتهه)

وإذا استاجر الذمي من المسلم دارًا يسكنها فلا بأس بذلك، وإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير، ولم يلحق المسلم في ذلك بأس. (الفتاوي الهندية ٤٠٠١٤)

ولـو استاجر الذمي المسلم ليبنى له بيعة وكنيسة جاز، ويطيب له الأجر. (الفتاوي الهندية ٤٥٠٠٤) فتطوالله تعالى اعلم

املاه:احقر محد سلمان منصور بوری غفرله ۱۸ ۱/۱۱ /۱۳۹۱ اهد الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

#### وعده نتج

سوال (ا 4): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں

کہ: میں تیل پیپرمنٹ کا کام کرتا ہوں ، اِس میں خرید وفر وخت کی صورت پیہے کہ ابھی مال کھیت میں کھڑا ہے ، اوراُس کوایک ہفتہ یا ایک ہفتہ بعد دینے پر طے کر دیا ، بھاؤوزن اور کوالٹی جگہ جہاں مال دینا ہے طے کرلی ، اور پچھے بیعا ندرو پیہ لے لیا۔

باسمه سجانه تعالى

ولا يحسح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه. (الهداية ٨٠١٣) فقط والتُدتعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲/۱۲/۲/۹ه

### تجارت میں نفع کی حد

الجواب وبالله التوفيق: آپ اپنامال جس قیت پر چاہیں تھ سے ہیں ،شریعت میں اس کی کوئی تحدید نہیں ہے ، لیکن مناسب یہ ہے کہ اس سلسلہ میں تاجروں کے عرف کا لحاظ رکھا جائے عام طور پردوکا ندار جس مال کوجس تناسب سے فروخت کرتے ہیں اس کا لحاظ رکھا جائے اورعوام الناس کے ساتھ خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے گراں قیت پر فروخت کرنے سے احتر از کیا جائے۔ عدن أنس بن مالک رضی الله عنه قال: غلا السعو علی عہد رسول الله

صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! قد غلا السعر، سعّر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. (سنن ابن ماحة / باب من كره أن يسعّر ١٥٩ قديمي) من اشترى شيئًا و أغلى في ثمنه جاز ..... الخ. (الفتاوى الهندية ١٣١/٣ زكريا) ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس لقوله عليه السلام: لا تسعّروا؛ فإن الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق؛ ولأن الثمن حق العاقد فاليه تقديره: فلا ينبغي للإمام أن يتعرّض لحقه ألا إذا تعلّق به دفع ضرر العامّة. (الهداية ٢٧١/٤) المكتبة الرحمانية، وكذا في بدائع الصنائع ١٩٥٠ الدرالمعتار ٣٩٩/٦ كراجي)

عن هارون ابن رئاب قال: اشترى ابن عمر بعيرًا، فمرَّ به على قوم، فأخبر هم بكم أخذه؟ فقالوا له: ارجع فاستوضع صاحبه، فإنه سيضع لك، فقال: لا قد رضيته. (المصنف لعدالرزاق / باب هل يستوضع أو يستزيد بعدما يحب الميع ٢٠١٨ رقم: ١٤٣٠٧) لأن الشمن حق العاقد فإليه تقدير ٥. (الهداية ١٥٥٥٤) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محم سلمان منصور يورى ففر لد ١٨١٨/١٥٦٥ الله الجوار صحح شيرا المرادا المراد المراد المراد المراد الجوار صحح شيرا المراد عند المراد المراد

### ایک ہزار کی کرایہ کی رسیدہ ۹۵رمیں فروخت کرنا؟

سوال (۷۳): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: زید ایک ٹرک رکھے ہوئے ہے، عمر مائنس (او ہا بننے والی مٹی) کا کا رو بار کیا کرتا ہے، عمر کووہ مٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لئے ٹرک کی ضرورت پڑتی ہے؛ اس لئے عمر زید سے کہ آپ اپنے ٹرک سے مٹی فلاں جگہ پنچا دیا کریں، آپ کوفی ٹرک ۱۰۰۰ ہزار رو پید دے جائیں گے، زیدا سے کرایہ پر تیار ہوجا تا ہے اور روزانہ تقریباً ۱۳ ریا مرٹرک (ٹرپ) لے جایا کرتا ہے اور جتنی دفعہ لے جاتا ہے، ہر دفعہ کی اس کو ایک رسید دی جاتی ہے، جس میں میں کھا رہتا ہے کہ زید نے اسے ماتھ ساتھ کرایہ دیے کی تاریخ

بھی کھی رہتی ہے؛ کیکن پریشانی میہ کہ مقررہ تاریخ پر کرایہ وصول کرنے سے اس کا کام یعنی ٹرپ مارنا بند ہوجائے گا،اس کو بھی شخت ضرورت رہتی ہے؛ کیوں کہ ٹرک میں ڈیزل ڈالناپڑتا ہے، ٹائر وغیرہ \* پنٹر ہوجائے تو پنٹر بنواناپڑتا ہے، ظاہر بات ہے کہ جب اس کوکرایہ نہیں ملے گا توہ ہا کام انجام دیم ہیں مگرا ہو ہوجائے تو پنٹر انقصان اٹھانا دیم ہیں ملکا، جس کی وجہ سے اس کا ٹرک یوں ہی بیکا رپڑا رہ جائے گا، جس سے بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، اس لئے وہ مجبور ہوکر ٹرپ ماری ہوئی رسید خالد کے ہاتھ بجائے فی ٹرپ ۱۹۰۰ر کے بحد میں فروخت کردیتا ہے، اس طرح اس کا ٹرک چاتا رہتا ہے، بند پڑائہیں رہتا، خالد اس کوفوراً ۱۹۵۰رو پئے دے کراس سے رسید حاصل کر کے تین یا چاردن کے بعد عمر سے فی ٹرک ۱۹۰۰رو پئے وصول کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زید کا اس طرح بردچہ مجبوری اپنی رسید خالد کو فروخت کرنا جائز ہے؛ اورخالد کا اس کا ۱۹۰۰رو پئے کے بجائے۔ ۱۹۵۰رمین خرید نا جائز ہے یائہیں؟ باسمہ سجانہ نتو اگی

البحواب وبالله المتو فيق: تَع وشراء كطور پرايك بزاركاحق نوسو پچاس رو پئ ميں بيخنا تو درست نہيں ہے؛ البتہ جواز كي شكل بيمكن ہے كہ جمشخص سے نوسو پچاس رو پئے لے رہا ہے اس كو اپنی ايك ہزار كی رسيد وقت مقررہ پر سمپنی سے بھنانے كے لئے وكيل بنادے اور اس وكالت كی اجرت كے بطور پچاس رو پئے طے كرد ئے جائيں، تو اس طرح مشخص وكيل كے طور پر جب سمپنی سے ایك ہزار رو پئے وصول كرے گا، تو اس ميں سے پچاس رو پئے بطور اُجرت لينے كا اسے حق ہو گا اور جو ۹۵۰ در و پئے اس نے پيشگی بطور قرض دیے ہیں وہ ما بقید رقم سے برابر سرابر ہوجائيں گے۔ (ستفاد: امدادالفتادی ۱۹۹۳) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه :احقرمح سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۷/۵ اهد الجواب میخ بشیر احمد عفاالله عنه

والدین کی إجازت کے بغیر گھر کاسا مان فروخت کرنا

سوال (۷۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ:ابوبکراپۓ گھر کا کچھ سامان اپنے والدین کی اجازت کے بغیر فروخت کرتا ہے،تو کیاوہ پیسہ ابوبکر کے لئے جائزہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: والدين كى اجازت كي بغير گھر كاسا مان فروخت كرنا جائز نهيں \_ (نآوي محودية ١١٨١ و الجيل)

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال إمرء مسلم إلا بطيب نفس منه. (مسند احمد ٧٢/٥، شعب الإيمان لليهني ٢٩١/٥ مشكاة المصايح ٥٠٠، مرقاة المفاتيح ٣٠،٥٣)

قـولــه: "إلا بطيب نفس منه"، أي بأمر أو رضًا . (مرقاة الــمـفاتيح / باب الغصب ١٣٥٧٦ تحت رقم: ٢٩٤٦ دار الكتب العلمية بيروت) فتظوالله تعالى اعلم

کتبه :احقرمحرسلمان منصور پوری غفرلدا ۱۳۲۷ ۱۳ اه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

#### ما لک کی اِجازت کے بغیرمکان فروخت کرنا؟

سےوال (۷۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: (۱) کیا میری اِجازت کے بغیر میرامکان فروخت کیا جاسکتا ہے پانہیں؟

(۲)متولی موصوف اوران کی پشت پناہی میں شریک افراد کے لئے شریعت اسلامیہ کے نز دیک کیا حکم ہے؟ ہا۔مہ سجانہ تعالیٰ

البحدواب و بسالله التو هنيق: (۱)بشرط صحت ِسوال آپ کی مملو که زمین کوآپ کی اجازت کے بغیر کسی کے لئے بیچیا قطعاً جائز نہیں ہے۔

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم: لا يحل مال إمرء مسلم إلا بطيب نفس منه. (مشكاة المصابيح/باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ٥٥٠، مرقاة المفاتيح ١٠، ٥٥، المسند للإمام أحمد بن حنبل ٧٢/٠، شعب الإيمان لليهقي ٢٦٩/٢ رقم: ٩٤٤٠)

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. (سنن الترمذي رقم: ١٣٣٣ ا، لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي، باب المنهى عنها من البيوع / الفصل الثاني ٥/ ٧١ تحت رقم: ٢٨٦٧ دار النوادر)

ومنها: أن يكون مملوكًا؛ لأن البيع تمليك، فلا ينعقد فيما ليس بمملوك. (بدائعالصنائع، كتاب البيوع / أرض الموات ٣٣٩/٤ المكتبة النعيمية ديوبند)

ومنها: وهو شرط انعقاد البيع للبائع أنيكون مملوكًا للبائع عند البيع؛ فإن لم يكن لا ينعقد، وإنملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه إلا السلم، وهذا بيع ما ليس عنده. (بلائم الصنائم /أرض الموات ١٠٤ ٣٤ المكبة العيمية ديوبند)

(۲) پیسب لوگ گنهگار ہیں اوران پراصل زمین ما لک حقیقی کولوٹانی ضروری ہے۔

عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال: هو وسلم قال: هو أمينك لا ضمان عليه. (سنن الترمذي رقم: ٢٦٦، سنن أي داؤد، كتاب الإحارة / باب في تضمن العارية ٢٦٩ رقم: ٢٠٦١ والأفكار الدوليه)

فإن علموا أربابه ردوه عليهم وإلا تصدقوا به. (شامي، كتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء ٣٨٦١٦ كراجي، ٣٥٣١٩ زكريا) فقطوالله تعالى اعلم

کتبهه:احقرمح سلمان منصور پوری غفرله ۱۱/۳ اه الجواب سیح بشیر احمد عفاالله عنه

حرام مال سے کئے گئے کاروبار پر ملنےوالے نفع کا حکم؟

**سے وال** (۷۲):-کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک آ دمی کے پاس مثلاً خالص حرام کمائی کے ایک ہزار روپے ہیں، ان روہیوں کواس نے حلال تجارت میں لگایا، اب وہ روپیہ بڑھ کر دن ہزار رہوگیا، تو کیا ان دن ہزار روپیوں میں سے ایک ہزار روپیا لگ کرکے اصل مالک یا فقراء پر صدفحہ کردینے کی وجہ سے وہ نو ہزار پاک وحلال وطیب ہوجائیں گے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحدواب و بالله التوهنيق: اگرعوض ميں مال حرام متعين كئے بغير معامله كياہے، تو اس صورت ميں نفع كه رہزاررو پے حلال ہيں، واجب التصدق نہيں ہيں، امام كرخى كى يهى رائے ہے اوراس پرفتوكى ہے۔

رجل اكتسب مالاً من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه ..... أو اشترى قبذا على خمسة أوجه ..... أو اشترى قبل الدفع بها و دفع غيرها أو اشترى مطلقاً و دفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر و دفع تلك الدراهم، قال أبو النصر: يطيب له و لا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول وإليه ذهب الفقيه أبو الليث. وقال الكرخيّ: في الثلاث الأخير قيطيب - إلى قوله - لكن الفتوى الأن على قول الكرخيّ دفعاً للحرج عن الناس. (شامي، كتاب البوع/باب المتفرقات، مطلب: إذا اكتسب حرامًا ثم اشترى على خمسة أوجه ٢٣٥/٥ كراجي، شامي ٢٠/٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمدسلمان منصور پورى غفرله۲۲٫۲۲ ۱۵٬۱۵ هـ الجواب صحح بشیراحمدعفاالله عنه

# حرام کاروبارے حاصل شدہ آمدنی سے حلال کاروبار کرنا؟

سوال (۷۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص حرام کا روبار (مثلاً خزیر کے بالوں کے برش سازی) کرتا تھا، اب اس نے وہ کام چیوڑ دیا ہے، اوراس بیسہ کی کمائی سے ایک کپڑے کی دوکان کھول کی ہے، اب صبح سے شام تک کی

فروخنگی کیڑے کی، مثلاً ایک ہزاررہ پیہ ہوتی ہے، اس ہزاررہ پیہ پرتقریباً یک سورہ پیہ منافع ہوا، یہ منافع سورہ پیہ جو کیڑے کی دوکان سے حاصل ہوا، حلال ہوا یا حرام؟ اس سے اپنے احباب دوستوں کو کھلانا پلانا ہدید ینام جدوغیرہ کی امداد کرنا درست ہے یائہیں، شبراس لئے ہوا کہ چوں کہ دوکان کیڑے کی حرام مال کے پیسے سے کی ہے، تو شاید حرام ہوا در چوں کہ کیڑے کی تجارت بذلتہ حلال ہے، اسی سے منافع ہوا تو شاید حلال ہو، تول فیصل کیا ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: كيرك تجارت سے جوآمد نی ہوئی وہاس كے لئے حلال ہے؛ ليكن اس پر لازم ہے كہ جورام آمد نی كار وبار ميں ابتداء أگل ہے اس كے بقدر قم صدقہ كردے۔

لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (شامي، كتاب الحظروالإباحة / باب الاستبراء، فصل في البيع ٢٥ ٣٨ كراچي، ٢٥٥٥ زكريا، الفتاوي لهندية ٢٤٩٥) ويردو نها على أربابها إن عر فوهم، وإلا تصدقوا بها. (شامي، كتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء فصل في البيع ٢٥٨٦ دار لفكربيروت، ٢٥٥٥ زكريا، الفتاوي الهندية ٢٥٠٤) والإباحة / باب الاستبراء فصل في البيع ٢٥٨٦ دار لفكربيروت، ٢٥٥٥ زكريا، الفتاوي الهندية ١٥٠٤ الوجه الأمن حرام ثم اشترى فهلذا على خمسة أوجه ..... أو اشترى قبل الدفع بها و دفع غيرها أو اشترى مطلقاً ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم، قال أبو النصر: يطيب له ولا يجب المترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم، قال أبو النصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول وإليه ذهب الفقيه أبو الليث. وقال الكرخي أنهي الثلاث الأخير قيطيب – إلى قوله – لكن الفتوى الأن على قول الكرخي ذفعاً للحرج عن الناس. (شامي، كتاب البيوع / باب المقرقات، مطلب: إذا اكسب حرامًا ثم دفعاً للحرج عن الناس. (شامي، كتاب البيوع / باب المقرقات، مطلب: إذا اكسب حرامًا ثم اشترى على خمسة أوجه ٢٥٥٥ كراجي، شامي ٢١٠٥ وزكريا) فقط والله تعالى اعلم كنية المارة على المؤلوك فقراد الإله المؤلوك المؤلوك الدورة عن الناس. (شامي، كتاب البيوع / باب المقرقات، مطلب: إذا اكسب حرامًا ثم المترى على خمسة أوجه ٢٥٥٠ كراجي، شامي ٢١٠٠ و زكريا) فقط والله تعالى اعلم المؤلوك فقراد الإله المؤلوك فقراد الإله المؤلوك فقراد المؤلوك فقراد المؤلوك فقراد المؤلوك فقراد الله المؤلوك فقراد المؤلوك فقراد المؤلوك فقراد المؤلوك فقراد المؤلوك المؤلوك في المؤلوك فقراد المؤلوك في المؤلوك في المؤلوك في المؤلوك المؤلوك في المؤلوك المؤلوك في المؤلوك المؤلوك في المؤلوك في المؤلوك المؤلوك في المؤلوك في المؤلوك في المؤلوك المؤلوك في المؤلوك المؤ

# سودی رقم سے کاروبار کر کے بعد میں سودی رقم کے بفتر رصد قہ کردیا؟

سوال (۷۸):-کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید نے سود پر روپیداٹھایاا وراس روپیہ سے تجارت کی یا زمین خریدی ہے، بعد میں جورقم سود کی لگائی تھی ، اتن رقم فکال دی اور غریب کو دے دی ، یا غریب لڑکی کی شادی کرا دی ، تو وہ مال پاک ہوگایا نہیں یاا ورکوئی صورت جائز ہونے کی ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب و بالله التوفيق: جتناحرام مال کاروبار میں لگایاتھا جبوہ نکال کر غریب کو دے دیا، تواب بقیہ مال حلال ہے، اُس کو اپنی ضروریات میں استعال کرنا جا ئز ہے۔ (فادی محدور ۱۲۷۱ مراجیل)

ولـو اشتـرى بالدراهم المغصوبة طعامًا حل التناول. (شـامي، كتابالغصب/ مطلب:شرى دارًا وسكنها فظهرت الخ ۲۷۷/۹ زكريا)

و في القهستاني: وله أن يو ديه إلى المالك، ويحل له التناول لزوال الخبث. (شامي، كتاب الغصب/مطلب: شرى دارًا وسكنها فظهرت النح ٢٧٦/٩ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه احتر محمسلمان منصور بورى غفر له ٢٧٦/٣ ١٣٦ اله الجواسي مجمسلم الجواسي المجوالله عنه المجاهد المجوالله عنه المجاهد المحاهد المجاهد المحاهد المجاهد ال

### حرام مال کے نفع سے حلال کا رو بار کرنا؟

سوال (29): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص کاحرام مال کا کاروبارتھا، اس کے بعداس کوجوحرام مال میں نفع ہوا، اس نے اس بیسہ سے حلال کا روبار کرنا چا ہا، کیا بیسے کے ہیں ہے تو کیا صورت نکلے گی؟ نیزحرام بیسہ کوحلال کاروبار میں لگانے سے حلال رہے گایا حرام؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفيق: مسكوله صورت مين كاروباركي آمرني مين الصاصل

حرام مر مایہ کے بقدر روپیہ مالِ حرام کے مصارف (اصل مالک کولوٹانا یا فقراء پرتقسیم) میں خرج کے سرمانی ہے تعد مابقیہ آمدنی حلال رہے گی۔

قوله: اكتسب حرامًا، توضيح المسئلة ما في التاتار خانية حيث قال: رجل اكتسب مالًا من حرام ..... ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها و دفعها ..... أو اشترى مطلقًا و دفع تلك الدراهم، قال الكرخي في الوجه الأول و الثاني: لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب. وقال أبوبكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعاً للحرج عن الناس. (الدرالمحتارمع الشامي ٤٩٠٨ و زكريا)

لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (شامي، كتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء، فصل في البيع ٣٨٥/٦ كراجي، ٥٣/٩ و كريا، الفتاوي الهندية ١٩٤٩، فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور بوری ففرله ۱۳۳۷/۲/۱۵ الجواب صحح بشیر احمد عفاالله عنه

# اپنے فائدہ کے لئے گرا مک کی تعریف کرنا؟

سوال (۸۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے گرا مک کے سامنے اپنے فائدہ کے لئے اُس کی خوب تعریف کرکے اُس سے فائدہ اٹھاؤں، یہ شریعت کے حساب سے درست ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ میں نے تاریخی ناول میں (عنایت اللہ التمش کے ) اندر پڑھا ہے کہ ایسا کرنے والاشرک کرتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البجواب و بالله التوفيق: كى خص كى داقعى خوبيول كى تعريف جائز ہے؛كين تعريف ميں مبالغة كرنا اورخوش آمدا ورجا پائى درست نہيں ہے۔

قال رسول اللُّه صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصاري

ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. (صحيح البحاري ٤٩٠/١)

قال الحافظ: والإطراء المدح بالباطل تقول: أطريت فلانًا مدحته فأفرطت في مدحه. (فتح الباري، كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قول الله: واذكر في الكتاب مريم الغ ٢٠٠٦ عنت رقم: ٣٤٤٥ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محموسلمان منصور اپوری غفرلد۱۸ /۳۳۲۸ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

#### زنده جانورتول كرفروخت كرنا؟

سوال (۱۸): - كيافر ماتے بين علماء دين ومفتيان شرع متين مسئلة بل كبارے بين كرنا گائے ، ييل ، جينس ، بكرى ، بكرا ، جيئر ، دنبہ بمرخی اور مرغانول كرفی كلوكوئی قيت طركر كائس كل زندہ وزن كر كے بيچنا اور خريد نا جائز ہے يانبيں ؟ اور عالمگيرى كى اس عبارت كاكيا مطلب ہے؟ عن محمد في من قال بعت ك هذه الشاة كل ثلاثة أرطال بدر هم بو زنها حية فالبيع باطل . (الفت اوى الهندية ٦٨٧٣ مطبوعه: محيدى پريس كانپور) جواب باصواب نوازس؟

باسمه سجانه تعالى

البحدواب و بسالله التوهنيق: مَدُوره جانورول كَي تول كَرَبْيَ انجام كارجائز ہے۔ (احسن الفتادي ٢ ٧ - ٩٩٧)

اور'' فرآوئی ہند یہ' کی عبارت میں نے باطل ہونے کی جوصورت ذکر کی گئی ہے، وہ بیہ ہے کہ نئے سے قبل چول کہ بکری کا وزن معلوم نہیں، اس لئے شن بھی متعین نہیں ہو پاتی جوموجبِ بطلان ہے؛ لیکن جب تول لینے کے بعد ثمن متعین ہوگئی اور جہالت ختم ہوگئی تواب نئے درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم کہتہ: احقر محرسلمان منصور پوری غفر لیتا ۸۷/۱۵۱۱ھ الجوائے شہیر احمد عفا اللہ عنہ

عام بازاروں میں پیل سبزی وغیرہ کی دوکان لگا نا؟

سوال (۸۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے ہارے میں کہ: عام بازروں میں مستقل کسی کی پھل وغیرہ کی دوکان ہے، جس سے ہر طرح کے لوگ خرید تے ہیں ،اس کا کیا تھم ہے؟ ہاں ،اس کا کیا تھا ہے: ہاہمہ سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: عام بازاروں میں دکان پر پھل فروٹ وغیرہ بیچنا بلاشبہ حلال اور جائز ہے، چاہے ان ٹھلوں کے خریدار کچھ بھی کریں،ان کے عمل کا کوئی اثر بیچنے والے دوکان داریز نہیں پڑے گا۔

قال الله تعالى: ﴿ اَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة، جزء آيت: ٢٧٥]

لا بأس بيع العصير و العنب ممن يتخذه خمرًا ..... لأنه لا فساد في قصد البائع؛ فإن قصده التجارة بالتصرف فيما هو حلال لا كتساب الربح وإنما المحرم قصد المشتري اتخاذ الخمر منه. (المسوط للسرحسي ٢٧٢٤ يبروت) فقط والترتعالى اعلم كتب: احتر محمسلمان مضور يورى غفر له ١٣١٣ الا ١٣٣١ هـ الجباب عجج شير احمع فالتدعنه

### دوسرے کے مکان کواُس کی إجازت کے بغیر فروخت کرنا؟

سوال (۸۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نورنے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بچپا کا خالی پڑا ہوا مکان ماموں کی موجودگی میں فروخت کیا، خواہ بچپا کو فروختگی کاعلم ہویانہ ہو، اور نور کے بھائیوں نے فوراً نور کورو پٹے دیدئے۔ اب نور کہتے ہیں کہ تعدید مکان بچپا کا ہے، یا اب مید مکان نہیں بیچوں گا، اپنے اپنے پلیے واپس لے لو، اور نورکے بھائی ریہ کہتے ہیں کہ مید مکان ہم لوگوں نے خرید لیا ہے، واپس نہیں کریں گے۔ اب شری اعتبار سے اس مکان کا کون حق دار ہے اور کون حق دار نہیں ہے۔ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: برتقدر صحت واقعه مسئوله صورت ميں اگر نورنے اپنے چاکا مکان بچپاک و بازت سے فروخت کیا ہے، تو یہ عظم منعقد ہو چکی، بعد میں اس کے فنخ کا اُسے اختیار نہیں ہے، اور اگر بچپا کے علم کے بغیر فروخت کیا ہے تو تیج منعقد نہیں ہوئی، نور پر مکان کی قیمت خرید نے والے بھائیوں کولوٹانی ضروری ہے، اور مکان بچپا کا ہے یا اس کے ور شکا۔

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. (سن أبي داؤد ٢٥٥ / وقد ٣٠٥ ٣)

وقــال الــقــاري: قــو لــه: "لا تبع ما ليس عندك" أي شيئًا ليس في ملك حال العقد. (مرقاة المفاتيح/باب المنهي عنها من البيوع ٧٨/٦ دار الكتب العلمية بيروت)

وأما الثاني وهو شر ائط النفاذ فاثنان: الملك أو الولاية، وأن لا يكون في البيع حق لغير البائع. (شامي، كتاب البيوع /مطلب: في بيع المكره والموقوف ١٥،٥٠٥ كراجي، ١٥/٧ زكريا)

ومنها: أن يكون مملوكًا؛ لأن البيع تـمليك فلا ينعقد فيما ليـس بمملوك الخ. (بدائع الصنائع/أرض الموات ٣٣٩/٤ زكريا)

منها: أن يكون مجيز عند وجوده فما لا منجيز له عند وجوده لا تلحقه الإجازة؛ لأن ماله مجيز متصور منه الإذن للحال، وبعد وجود التصرف فكان الانعقاد عند الإذن القائم مفيدًا، فينعقد وما لا مجيز له لا يتصور الإذن به للحال والإذن في المستقبل قد يحدث وقد لا يحدث، فإن حدث كان الانعقاد مفيدًا، وإن لم يحدث لم يكن مفيدًا فلا ينعقد مع الشك في حصول الفائدة على الأصل المعهود أن ما لم يكن ثابتًا بيقين لا يثبت مع الشك، وإذا لم ينعقد لا تلحقه الإجازة؛ لأن الإجازة للمنعقد. (بدائع الصنائع / تصرف لو كيل ١٤/ ٣٤٥ زكريا) فقط والتاتع الماعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۶ م۱۳۱۲ هه الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

### إنعام كوسامان سے الگ كر كے فروخت كرنا؟

سوال (۸۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض کمپنیاں اپنے سامان پر بصورتِ سامان انعام رکھتی ہیں ،اوردوکان دارلوگ سامان مح انعام سامان کی رقم دے کرخریدتے ہیں، مگر دوکان دارلوگ بھی ایسا بھی کر لیتے ہیں کہ سامان الگ پیچا ورانعام الگ، کیا لیسا کرنادوکان داروں کے لئے جائز ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجدواب وبالله التوفيق: نركوره انعام الله كيز وكي حيثيت ركها بالبذايد صرف اس سامان كخريدار كاحق ب، دوكان واركوات الكسب بيناجائز نبيل بـ

يستفاد هذا الحكم بـ: ومن باع دارًا دخل في البيع مفاتيح إغلاقها؛ لأنه يدخل في البيع مفاتيح إغلاقها؛ لأنه يدخل في هذه الإغلاق؛ لأنها مركبة فيها للبقاء، والمفتاح يدخل في بيع الغَلقِ من غير تسمية؛ لأنه بمنز لة بعض منه؛ إذ لا ينتفع به بدو نه. (الهداية/كتاب البيوع ١٣/٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳/۱۱/۳۳ ه الجوات حیج بشمیراحمد عفاللدعنه

# خريد وفروخت ، شفعه اورتقسيم كے متعلق چند سوالات

سوال (۸۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: محفوظ والدین کی زندگی میں تلاش معاش کے لئے ممبئ آیا، اور چھوٹے بھائی معصوم کووالدین کی دیکھ بھال کے لئے گھر چھوڑ آیا؛ کین معصوم نے محفوظ کا کہنا نہیں مانا، اور ممبئی چلا آیا، اور گاؤں کے لوگوں کے پاس رہے لگا، اور محفوظ کو اوائل ۱۹۲ے میں معلوم ہوا کہ ایک دوکان بک رہی ہے،

اس کے پاس پیسے نہیں تھااس نے اپنے مخلص دوست اور ماموں زاد بھائی عیسی ہے سا جھے داری کی بنیاد پرروییہ منگایا،اور دکان خریدی اور حسب وعدہ وہ دوکان محفوظ وعیسیٰ کے نام ککھ دی گئی، پھرمحفوظ ومیسلی کی اس مشتر که دوکان میں معصوم بلاکسی قول وقر ارکے رہنے سپنے لگا ،اور کمانے کھانے لگا ،معصوم کیاس رہائش وغیرہ کو بےضرر حان کرا زراہ ہمدری محفوظ نے کوئی اعتر اض نہیں کیا؛ کیکن اس سے یا والدين ہے کوئی قول وقر اربھی نہيں کیا ، دن گذرتے گئے معصوم کوئی کرا روغیر ہ نہ دیتا تھا ، ہاں محفوظ کی اس دکان میں تغیر وتر تی کا آدھاخرچہ اس دوکان کے ذریعہا پی کمائی اور آمدنی ہے کرتا تھا،وہ خرچہ سب لکھا ہوا ہے، کرابد کی رقم سے بھی بہت کم ہے، اور مفت سکونت وتجارت سے کمائی ہوئی آ مدنی کے مقابلہ تو بے حدکم ہے،معصوم اگرلین دین کرنا جاہے تو محفوظ راضی ہے، پھراییا ہوا کہ تقریباً ۱۹۷۱ء میں عزیز عیسی کاانقال ہو گیا، اورتقریباً ۱۹۸۷ء میں ان کے وارثوں نے ان کا حصہ یجا ،ا وراس کومحفوظ اورمعصوم دونوں نے خرید لیا تھا، اس وقت ان دونوں کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، والدهالبية حيات تعين، اوراب و وبھي وفات يا پھي ميں ، اب دريافت طلب امريه ہے كه: (1) ان حقائق کی روشنی میں مذکورہ دوکان میں محفوظ کتنے حصوں کا مالک ہے، اور معصوم كتنے حصوں كا مالك ہے؟ اور دونوں كى ايك بهن ہے، اس كا بھى كوئى حصه ، وتا ہے يانہيں؟ زید کہتا ہے کہ محفوظ کل تین حصوں کا ما لک ہے، اور معصوم صرف ایک کا، وہ اس طرح کہ محفوظ کوکل دوکان کا آدھا( عیسیٰ کے مقابلہ میں ملاہوا) <u>پہلے</u>سے تھاہی بعد میں عیسی کا حصہ محفوظ اور معصوم دونوں نے خریدا تھا، اس میں کا نصف حصہ، پہسب مل کرمحفوظ کے تین جھے ہو گئے،اور چوں کہ معصوم کے باس محفوظ کی طرح کے کسی جھے کا بیشگی و جودنہیں تھا، اس لئے اب وہ یہی عیسی کے حصہ میں سے صرف ایک حصہ کا مالک ہے، بکر کہتا ہے کہ بھائی ہونے کی بنیاد پر محفوظ کی دوکان میں زیادہ دنوں تک رہے سمنے اور کمانے کی بنیاد مرحصوم محفوظ کا برابر کا شریک ہے، زید کہتاہے کہ بیغلط ہے،اس سلسلہ میں ابوسالم کی مثال بھی موجود ہے، کدان کے بھائیوں نے ان کواپی دوکان میں حصة بين ديابه

(۲) محفوظ اورعیسیٰ جواصل خریداری میں شریک تھے، بیٹریداری کا ۱۹۱۵ء میں ہوئی تھی، ان میں ایک شریک عیسی کا حصہ ان کے وارثوں نے بیچا تھاتو حق شفعہ کے تحت اس حصہ کی خریداری کاحق صرف محفوظ کو ہی تھا، یازید مکر ہر کسی اور معصوم وغیرہ کو بھی تھا۔

(۳) بکر کے خیال کے موافق اگر محفوظ کے برا برمعصوم کا حصہ ہوتا ہوتو وضاحت فرمادی جائے کہ معصوم کوکل میں شریک سمجھا جائے گا، یا صرف اس نصف حصہ میں جو محفوظ اور معصوم نے عیسی کا خریدا تھا؟۔

(۴) اگرکوئی فریق زوروز بردسی اور دھونس سے یانا انصاف ہمدر دوں کی در پردہ یا کھل کر پیجا حمایت اور بڑھاوے سے شر پاکریا کا غذیمن کار وائیوں کے ذریعہ اپنے شرعی اور واجبی حق سے زیادہ چاہے اور اس کومنظور اور تسلیم نہ کرے، تو اس کے لئے اور خلاف شرع اس کی جدو جہد میں جولوگ اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کوبڑھائیں بڑھائیں ،ان سب کے لئے دنیاو آخرت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

(۵) اسی طرح کوئی فریق شریعت کی عطا کردہ اپنے حقوق شرعی واجبی پر قابض اور منصرف ہوتواس کو ہے ایمان یابرا بھلا کہنے،اورلعن طعن کرنے والے،اوراس کوذلیل کرنے والے کے لئے دنیاو آخرت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

مفتی صاحب بیراستفتاء خوف خدا کے جذبہ سے مرتب کیا گیا ہے، تا کہ کسی فریق کا ذرہ برابر بھی حق نہ دیے نہ کسی برابر بھی حق نہ دیے نہ کسی برابر بھی حق نہ دیے نہ کسی برافلم ہو، مظلوم کواس کاحق واجبی شرعی حق ملے ظلم کے ارادے سے ظالم بازرہے؛ تا کہ آخرت میں رسوائیوں اور غضب الٰہی ،اور قبر خداوندی کا سامنا نہ ہو۔اللہم احفظنا منہ (۲) محفوظ نے عیسی کے ساجھے داری کی بنیاد پر جو روپید منگایا فقط اسی روپیدسے دوکان خریدی تھی، اپنایا والدین یا گھر کا ایک سکہ بھی نہیں لگایا تھا، سب پیسے عیسیٰ کا ہی تھا، اور اپنی محنت وکوشش اورد کیچہ بھال کے ارادہ سے ایسا کیا تھا۔ توسوال میہ ہے کہ صرف ایک آ دمی کا روپیہ خرج ہوا ہو،اور محفوظ کی طرف سے جانی محنت ومشقت، اور دکیچہ بھال کا ارادہ ہوتو ساجھے داری تحقق ہوئی یا

كوئى فرق يڙگيا؟

(۷) محفوظ نے میسی سے جورہ پیدمنگایاتھا، دوکان خریدنے کے لئے تو کیااس کی واپسی محفوظ کے ذمہ شرعاً واجب ہوتی ہے، جب کہ الیا کچھ نہ محفوظ کا ارادہ تھا، اور نہ ہی عیسیٰ کا؛ بلکہ دونوں طرف سے اس روپید کو میسیٰ کی ساجھے داری کی بنیاد سمجھا، اور مانا جا تا رہا ہے، اور اب بھی عیسیٰ کی طرف سے اس کی واپسی کا ادنی سا بھی ارادہ اور اشارہ نہیں پایا جا تا، مگر محفوظ کو خود شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ شرعاً اس روپید کا کیا تھم ہے؟

باسم سجانة قالى الجسواب و بالله التوفيق: محفوظ نے جود کان عیسی کرو یے سے خریدی، اس

میں معصوم کا مالکانہ حق نہیں ہے؛ البتہ معصوم اور محفوظ نے ال کر جو حصیسیٰ کے وارثین سے خریدا ہے اس حصہ میں دونوں بھائی شریک ہیں ، اور زید کا بیر کہنا فی الجملہ درست ہے کہ کل دوکان کے جار حصول میں سے تین جصے کامحفوظ اور ایک جصے کامعصوم مالک ہے، اور اس دوکان میں بہن کا کوئی

حصہ بیں ہے۔

الغنم بالغرم. (قواعدالفقه ٩٤)

(۲) جودصہ عیسی سے خریدا گیا ہے، اس کاحق شفعہ محفوظ کو حاصل تھا؛ کیوں کہ وہ شریک فی نفس المہبجے ہے۔

عن الشعبي قال: الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من الجار، والجار أحق ممن سواه. (المصنف لابن أبي شية/اليوع ٢٨٨١١٥ رقم: ٢٣١٧٢)

الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع. (الهداية / كتاب الشفعة ٣٧٣/٤، الفتاوي

التاتارخانية ۱٤/۱۷ زكريا) .

(۳) بکرکاخیال سیجنہیں ہے۔

(م - ۵) زوروز بردستی کمی شخص پردهونس جمانا اورایئے حق سے زائد وصول کرنا ، اور بلا

وجہ کسی کو ہے ایمان کہنا شرعاً درست نہیں ہے،اور شخت گناہ ہے۔

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَاتُهُهَا الَّذِينَ امَنُوا الا تَأْكُلُوا اَمُوَ الكُمُ بَينَكُمُ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَن تَكُونَ تِجَارَةً عَنُ تَرَاضِ مِنْكُمُ ﴾ [النساء حزء آيت: ٢٩]

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال إمرء مسلم إلا بطيب نفس منه. (مسند احمد ٧٢/٥٠، شعب الإيمان لليهقي ٧٩/١٥، مشكاة المصايح ٥٥، مرقاة المفاتيح ٧،٠٥٣)

(۲ - ۷) بظاہر الیامعلوم ہوتا ہے کہ علیمی نے کاروبار میں شرکت کے عوض محفوظ کو آدھی دکان کا مالک بنادیا تھا، اسی لئے اس نے صرف کر دہ رقم کا مطالبہ بیں کیا، اگریہ بات درست ہے تو محفوظ شرعاً اس کامؤاخذہ ددار نہیں۔

عن النصر بن أنس قال: نحلني أنس نصف داره، قال: فقال أبو بردة: إن سرك يجوز لك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإنحال أن ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض فهو ميراث، قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها. (السنن الكبرئ لليهقى، الهات/باب ما حاء في هبة المشاع ١٥٨٩ رقم: ٢٦١٨)

لا يحوز الهبة إلا مقبوضًا، والمراد نفي الملك؛ لأن الجواز بدونه ثابت. (الهلاية / كتاب الهبة ٢٨١/٣، شرح المحلة ٤٧٣ رقم المادة: ٨٦١، الفتاوى الهندية / الباب الثاني فيما يحوز من الهبة ٤٧٧/٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۹/۱۷۲۹ه

## دهوپ اگرېتی کا کاروبارکرنا؟

**سوال** (۸۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں

کہ: زید دھوپ اگر بق کرنے کا خواہاں ہے، زیدتھوک میں اکھٹی لاکر • ارگرام • ۵رگرام میں تیار
کر کے دوکان داروں کوفروخت کرے گا، ان دھوپ بتیوں کو وقٹاً فو قٹاً حسبِ ضرورت غیرمسلم
دوکان داروں سے خریدتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ دھوپ اگر بتی غیرمسلم مندر گھر دوکان میں رکھی
مورتیوں کی پوجا سے قبل استعال کرتے ہیں، اور مورتی کے چاروں طرف دھونی دیتے ہیں، جلتی
ہوئی اس کے پاس رکھ دیتے ہیں، بعدہ مورتی کی پوجا شروع کرتے ہیں، اس کی دھونی پوجا سے قبل
ان کے یہاں لازم ہے۔ تفتیش طلب امریہ ہے کہ کیا کسی مسلمان کے لئے شرعاً دھوپ بتی کا کا روبار
کر نادرست ہے یانہیں؟

باسمه سبحانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: دهوپ اگری کی تجارت بلاشبه جائز ہے؛ کیول که وہ ایک طرح کی خوشبو کی چیز ہے، جس کومسلم اور غیر مسلم ہرایک استعال کرتے ہیں؛ البته اگراس کوکوئی خرید کر فلط جگد پراستعال کرے، جیسا کہ غیر مسلم پوجائے بل مورتی کے سامنے اس کے ذریعہ دهونی دیتے ہیں، تو اس غلط کام کا گناہ خود استعال کرنے والے پر ہوگا، اس کے کاروبار کرنے والے پر کوئی گناہ نیس ۔

إن بيع العصير ممن يتخذه خمرًا إن قصد به التجارة فلا يحرم، وإن قصد به لأجل التخمير حرم. (الأشباه والنظائر، الفن الأول/مباحث النية ٩٧/١ إدارة القرآن كراجي) ويسجوز بيع العصير ممن يتخذ خمرًا؛ لأن المعصية لا تقوم بنفس العصير؛ بل بعد تغيره، فصار عند العقد كسائر الأشربة من عسل ونحوه. (محمع الأنهر، كتاب الكراهية /فصل في البيع ١٤/٤، تبين الحقائق، كتاب الكراهية /فصل في البيع ١٤/٤، والكتب العلمية بيروت) فقط والترتع الحالمة بيروت فقط والترتع الحالمة على المعلمة بيروت فقط والترتع الحالمة المعلمة بيروت فقط والترتع الحالمة المعلمة الم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۵ ریه ۲۳ ۱۳ هد الجواستیج شهیراحمد عفاللدعنه

# گلهها کی کمائی کاحکم؟

سے وال (۸۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: مانک چند گلئکھا وغیرہ کی کمائی کیسی ہے؟

باسمه سجانه تعالى

ا لجواب وبالله التوفيق: عام طور پر لفکھ میں کوئی نشر کی چیز شامل نہیں ہوتی ، اس کئے اس کافروخت کرنافی نفسہ جائز ہے۔ (ستفاد: کفایت المفتی ۹ ملا ۱۳) فقط والله تعالیٰ اعلم کتبہ: احقر محمسلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳۲۸ سر ۱۳۲۳ میں الجواب سیح بشیر الرائم عفاللہ عنہ

بتوں کے نام پر چھوڑ ہے ہوئے یا چوری کے جا نوروں کو قصاب کے ہاتھ فروخت کرنا؟

سوال (۸۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کچھ لوگ شہروں میں بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے گھو منے والے جانوروں کو پکڑ کر قصاب کو فروخت کر دیتے ہیں، اگر معلوم ہوجائے ، تو کیاا یسے جانوروں کا گوشت خرید نایا کھانا جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ میں باسمہ سجانہ تعالیٰ میں باسمہ سجانہ تعالیٰ میں باسمہ سجانہ تعالیٰ بیانہ بیان

الجواب وبالله التوفیق: بتول کنام پر جوجانور چھوڑ ہےجاتے ہیں، وہ اصل مالک کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتے ؛ الہذا جب تک اصل مالک اجازت نہدے، اُن جانوروں کو کسی طرح اپنے استعال میں لاناجا کزنہیں ہے؛ بلکہ غصب اور چوری ہے، پس مسئولہ صورت میں اگریہ معلوم ہوجائے فرکورہ چوری کا جانور ذرج کیا گیا ہے، تو اُس کا گوشت خرید نایا فروخت کرنایا کھا نا کچھ بھی جائز نہیں ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى سرقة، وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في عارها وإثمها. (شعب الإيمان البيهقي رقم: ٥٠٠، الترغيب والترهيب مكمل ٣٩٣ رقم: ٢٦٨٤ بيت الأفكار الدولية)

يستدل بالآية على نظر ذاك وهو ما يلقى في الأنهار والطريق وقرب الأشجار من طرح البيض والفراريج ونحو ذالك فلا يجوز فعله، ولا يزول ملك المالك. رنفسير قاسمي ٢٠٤١، المائدة: ٣٠ ١ دار الفكر بروت)

وفي الصيد أنه لا يملكه إذا لم يبعه، وكذا في الدابة إذا سيبها. (شدي/ آخر كتاب الصيد ٤٧٧/٦ كراجي)

لا يسجموز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته. (شـامي، كتاب الغصب / مطلب: فيما يحوزمن التصرف بمال الغير الخ ٢٩١/٩ زكريا)

لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (البحر الراتق، كتاب الحدود/فصل في التعزير ٥/ ٤١ كراجي)

أما شر ائسط السمعقود عليه ..... وأن يكون ملك فيما يبيعه لنفسه. (البحر الراتق / كتاب البيوع ٢٥٨٥ دار الفكر بيروت، شامي / أول كتاب البيوع ٢٤٨١٦ دار الفكر بيروت، شامي / أول كتاب البيوع ٢٤٨٧ دار الفكر بيروت، شامي / أول

وإن علم أنه مغصوب عينه، لا يحل أن يأكل؛ لأنه علم بالحرمة. (فناوى قاضي خان / كتاب الحظر والإباحة ٢٠٠١٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محد سلمان منصور بوری غفر له ۱۱۷۳۲/۱۵ هـ الجواب صحح بشیر احمد عفا الله عنه

غیرمسلم سے جانورخریدنا؟

سوال (۸۹):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: کچھاوگ غیر مسلم علاقے سے جانور خریدتے ہیں، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک پارٹی کو کچھ متعین رقم اور گاڑی دیدی کہ اتنے جانور جمارے پاس فلال جگہ تک پہنچادو، یہ پارٹی جانور چراتی ہے اور تعیین رقم لے کر دوسر فریق کے جانوروں کو یا جہ دوسر فریق ان چوری کے جانوروں کو یا بتوں کے نام پر چھوڑ ہے ہوئے جانوروں کو لے کر زندہ فروخت کر دیتا ہے، یاان کا گوشت کاٹ کر فروخت کر دیتا ہے، یاان کا گوشت کاٹ کر فروخت کر دیتا ہے، یاان کا گوشت کھا ناشر عاً کیسا ہے؟

الجواب وبالله التوفیق: چوری کے جانورا کٹھاکر نے کے لئے معاملہ کرناسرے سے ناجائز ہے،ایسے جانوروں کوزندہ یا ذرج کرکے فروخت کرنا یا اُن کوخر بدنا یا اُن کا کھانا قطعاً حلال نہیں ہے۔ (ستفاد:معارف القرآن ۳۸۸۳، امداد اُنتین ۳۳۱، قادی محمودیہ ۹۲۲۳ میرٹھ، جامع الفتاوی سربه ۱۳۸۹، فاد دالفتادی ۲۵۰۰، قادی شدیده ۳۹ تھانوی دیویند)

قال الله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللهُ مِنُ بَحِيْرَةٍ وَلا سَآئِبَةٍ وَلا وَصِيْلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ اللَّهِ يُن كَفَرُوهُم لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَالمائدة: ١٠٣] عن أبي هويرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صبرةٍ من طعام طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: يا صاحب الطعام ما هلذا؟ قال: أصابته الماء يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال: من غش فليس منا. (سن الترمذي/ باب ما حاء في كراهة لغش في ليوع ١/٥ ٢٤) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال إمره مسلم إلا بطيب نفس منه. (مسند احمده ٧٢٠)

عن أبي هويرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى سرقة، وهو يعلم أنها سرقة فقداشترك في عارها وإثمها. (شعب الإيمان لليهقي رقم:

شعب الإيمان للبيهقي ٢٦٩/٢، مشكاة المصابيح ٥٥٦، مرقاة المفاتيح ٣٥٠/٣٥)

٥٠٠، الترغيب والترهيب مكمل ٣٩٣ رقم: ٢٦٨٤ بيت الأفكار الدولية، فيض القدير رقم: ٨٤٤٣)
 و شرط المعقود عليه ستة، وكون الملك للبائع فيما يبيع لنفسه. (شامي، أول كتاب البيوع /مطلب: شرائط البيع أنواع أربعة ٥٠٥/٥ كراچي، ١٥١٧ زكريا)

وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى زمتين، سألت عنه الشهاب بن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك، أما لو رأى المكاس مشلا يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر فهو حرام. (شامي / باب البيع الفاسد، مطلب: الحرمة تعده / ٩٨٥ دار الفكر يروت، ٢٠١٧ تركريا)

فمن عملمت أنه سرقة أو خانه في أمانة ..... لم يجز إن أخذ منه لا بطريق الهبة و لا بطريق المعاوضة. (أحكام المال الحرام ٣٣٣ بحواله: فتاوئ عثماني ٢٥٠٠٣)

كل عين قائمة يغلب على ظنه أنهم أخذوها من الغير بالظلم وباعوها في السوق؛ فإنه لا ينبغي أن يشتري ذلك، وإن تداولته الأيدى. (الفتاوي الهندية، كتاب الكراهية / الباب الخامس والعشرون ٣٦٤/٥)

رجـل عـلـم بجارية أنها لرجل فرأى يبيعها ويقول: وكلني صاحبها ببيعها وسعه أن يبتاعها منه. (خلاصة الفتاوئ ٥٤/٤، وهياتِ فتاوئ رشيديه ٣٨٨-٣٨)

لا يسجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته. (شامي، كتاب الغصب / مطلب فيما يحوز من التصرف بمال الغير الخ ٢٩١/٩ زكريا)

ويـجـب رد عين المغصوب لقوله عليه السلام: لا يحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه لاعبًا ولا جادًا، وإن أخذه فليرده عليه. (شمى ٢٦٦/٩ زكريا)

وحكمه أي الخصب: الإثم لمن علم أنه مال الغير. (شامي / كتاب الغصب ٢٩٠٨ أي الفتاوئ ٢٦٣/٩ زكريا، ١٩٩٨ دار الفكر بيروت، البحر الرائق / كتاب الغصب ١٩٩٨ كراجي، الفتاوئ الهندية / كتاب الغصب ١٩٩٥ زكريا

لا يسجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد سبب شرعي. (شامي، كتاب الحدود / باب التعزير، مطلب: في التعزير بأخذ المال ١٠٦/٦ زكريا، الفتاوى الهندية، كتاب الحدود / فصل في التعزير ٢١/٧ زكريا، البحر الرائق، كتاب الحدود / فصل في التعزير ٢١/٥ كراجي)

والسرقة كبيرة وأخمذ الممال في قطع الطويق فاحشة. (الزواحرعن اقتراب الكبائر، الكبيرة التاسعة والستون بعدالثلاث مائة: السرقة ٧٩٣/٤ نزار مصطفى الباز مكة المكرمة) فقط والشرقعالي اعلم

املاه:احقرمجمه سلمان منصور پوری غفرلداا ۱۳۳۷/۷ ه الجواب صحیح:شیبراحمه عفاالله عنه

جانو وروں کے پیر باندھ کرگاڑی میں تہہ، تہہ بھرنا،اور مردہ کو زندہ دکھا کراُس کا گوشت فروخت کرنا؟

سوال (۹۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے ہارے ہیں کہ: جانور کے کہ اوجود جانور کے کہ: جانور کے جانور کے جانور کے جانور کے چاروں ہاتھ پاؤں باندھ کراوپر نیچ گاڑی ہیں جمرتے ہیں، جس سے بعض جانور مرجاتے ہیں، بعض بے بوش ہوجاتے ہیں، کیا اُن کا یفعل شرعاً گناہ بعض بے بہوش ہوجاتے ہیں، کیا اُن کا یفعل شرعاً گناہ ہوگا یا نہیں؟ نیز اُنہیں میں سے پچھ مردہ اور بے ہوش جانوروں کو ذیح شدہ دکھا کر اُن کا گوشت موقت کردیتے ہیں، جب کد ذیح کرنے والے کو اُن کا مردہ ہونا تھینی معلوم ہے، ایسے مردہ جانور کے گوشت کو بچنا اور جس کومردہ ہونے کا علم ہے یا شک ہے، اُس کو اُس گوشت کا خریدنا اور کھانا کیا ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: جانورول كواس طرح گاڑى ميں بجرنا كدان كومر جانے يا بدم ہوجانيكانديشہ ہويااس كى وجہ سے وہ شديد تكليف ميں مبتلا ہوجاتے ہيں توبيمل شريعت

میں جائز نہیں ہے بلکہ تخت گناہ ہے اور جس جانور کے مردہ ہونے کا یقین ہوجائے یا شبہ ہو، تو اس کے گوشت کو بیجناا ورعلم ہونے کے بعداُس کوخرید نا اور کھا نا قطعاً حرام ہے۔

عن شداد ابن أوس رضي الله عنه قال: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. (صحيح مسلم ١٥٢/٢)

عن محمد بن سيرين أن عمر رضي الله عنه رأى رجالا يجر شاة ليذبحها، فضربه بالدرة، وقال: سقها - لا أمَّ لك إلى الموت سوقًا جميلاً. (السنن الكبرئ للبيهتي، الضحايا/ باب الذكاة بالحديد ٢١٢/١٤)

وكره كل تعذيب بالا فائدة. (شلمي / كتاب الذبائح زكريا ٢٧١٩ ٤، الفتاوى الهندية، الذبائح / الباب الأول ٢٨٨/٥ زكريا)

مكر وهات التذكية التعذيب أو زيادة الألم بلا فائدة. (الفقه الإسلامي وأدلته، المبحث الثاني: الذبح أو التذكية المطلب الثامن: مكروهات التذكية ٢٧٧/٤ رشيدية)

ولو ذبح شاة لم تعلم حياتها فتحركت أو خرج منها دم حلت؛ لأنه دليل الحياة وإلا فلا تحل. (الدرالمتقى على محمع الأنهر ١٠/٢ ه دار إحياء التراث العربي بيروت) ولو ذبح شاة ..... فلا تحل إن لم تعلم حياته وقت الذبح، وإن علمت حياتها وقت الذبح حلت مطلقًا أي على كل حال. (محمع الأنهر / قيل كتاب الأضحية الراث العربي بيروت) فقط والترق الى اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلدا ۱۸۷۳٬۳۲۷ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

#### مرداراورحرام گوشت کے کاروبار پر پابندی لگانا؟

سے ال (۹۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جس بہتی میں جانوروں کا بینا جائز کارو بار کررہے ہیں یانا واقف لوگوں کو حلال گوشت بتا کر کھلا رہے ہیں،ایسےلوگ شرعی مجرم ہیں،ہتی میں اکثریت ایسے بااثر مسلمانوں کی ہے جواُن مجرموں کو اِس جرم سے رو کنے پر ہرطرح سے قادر ہیں اِلیکن وہ نہیں رو کتے ،شرعاً ایسےلوگ سی قتم کے مجرم ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحدواب و بعالله المتوفيق: لبتی که زمددا رحفرات اگرفتدرت رکھتے ہوں، تو اُن پر لازم ہے کہ وہ حرام گوشت کا کاروبار کرنے والوں کوشی المقد ورر و کنے کی کوشش کریں، اگروہ ایبانہیں کرس گے تو عنداللہ مؤاخذہ ووار ہوں گے۔

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (صحيح مسلم / كتاب الإيمان ١٠،١ ورقم: ٤٩، سنن الترمذي ٢٠/١ رقم: ٢١٧٢، سنن ابن ماحة رقم: ١٢٧٥، الترغيب والترهيب مكمل، كتاب لحدود وغيرها / الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الغ٢٠٥ رقمة ٢١٥ بيت الأفكار الدولية)

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهو نَّ عن المنكر أو ليو شكن الله أن يبعث عليكم عذابًا منه، فتدعونه فلا يستجيب لكم. (سنن الترمذي أبواب الفتن / باب ما حاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٠/٢ وقم: ٢١٦)

وفي رواية لأبي داؤ دعن هشيم: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدرون على أن يغيروا ثم لا وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا، إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. (سنن أبي طؤد ٩٦/٢ و رقم: ٣٣٨، سنن الترمذي رقم: ٥٩٠ المسند للإمام أحمد بن حنبل ٥١١)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته. (صحيح البحاري ١٢٢/١ رقم: ١٨٨٥، صحيح مسلم، كتاب الإمارة / باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الحائر الخص: ١١٨٥ رقم: ١٨٢٩ بيت الأفكار اللولية) فقط والتُّرِقا لَى اعْلَمَ

املاه:احقر محمة سلمان منصور پوری غفرلداا ۱۳۳۸/۱ س الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

#### مردہ جانورکوذئ کر کے اُس کا گوشت سیلائی کرنا؟

سوال (۹۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بعض لوگوں نے گاڑی میں دم گھٹے سے مرے ہوئے جانور وں کو فا ہراً ذن کر کے دھو کہ دیا ؟ تا کہ در کھنے والا اس کو فد بوجہ سمجھے ، دوسر شخص جس کواس کے مردہ ہونے کاعلم تھا، اُس نے نکیر کی کہ یہ تو مرچکا تھا، تم نے اس کو ذنح کیوں کیا ؟ اس نے جواب دیا کہ اس کا گوشت تہمیں نہیں دیں گے ، دوسر بے لوگوں کو دوسر بے ملاقہ میں بھتے دیں گے ، ایسے دھو کہ بازلوگوں کی کمائی اور اُن کے کا روبار کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ ایسے لوگوں کے یہاں سے حلال ذبحہ بھی مشکوک ہونے کی صورت میں لین کیا ہے ؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: برتقرير حتِ موال جان بوجه كرم ره جانو ركوذ نك كرك اس كو يجيز كر جارت كرنابهت برقى خيانت به بلا شبداي بدديانت لوگول كي يهال سه گوشت خريد ني مين بهرهال احتياط لازم ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صبرةٍ من طعام طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: يا صاحب الطعام ما هلذا؟ قال: أصابته الماء يا رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال: من غش فليس منا. (سنن الترمذي/ باب ما حاء في كراهية لغش في لبيوع ٢٤٥١) عن أبي الدر داء رضي الله عنه قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا، حتى وقف على أصحاب اللحم، فقال: لا تخلطوا ميتا بمذبوح. (كنر العمال ١٩٠٦، رقم: ٤٤٣٦١) فظوالله تعالى اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۱۸۳۸/۱۰ هد الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

#### اَيلُو پيتھڪ دواؤل کي تجارت کرنا؟

سوال (۹۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: دورِ حاضر میں جو میڈ یکل اسٹور ہیں، اُن میں عموماً ایلو پیشک دوا کیں فروخت ہوتی ہیں، کچھ دوا کیں او خشک ہوتی ہیں، جیسے گولی یا پاؤڈ روغیرہ، اور کچھ دوا کیں مشروب کی شکل میں ہوتی ہیں، اُن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اُن میں اُکٹل ملار ہتا ہے، تو سوال میہ کہ ایسے میڈیکل اسٹور کھولنایا اُن دواؤں کی تجارت کرنا شرعی نقطہ نظر سے کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

وصح بيع غير الخمر عنده خلافًا لهما في البيع والضمان؛ لكن الفتوي

على قوله في البيع. (شامي / كتاب الشركة ٤٥٤/٦ دار الفكر بيروت، ٣٥/١٠ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محوسلمان منصور پوری غفر له ۲۰ /۱۲/۱۲/۱۱ه الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

#### تجارت میں نفع کی حد؟

سوال (۹۴): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میری کپڑے کی دوکان ہے، پوچھنا میہ ہے کہ میں ہول سیل اور ریٹیل میں سورو پیدکا کپڑا بیچنے پر کتنے رو پیدنفع لےسکتا ہوں؟ شرعاً کوئی حدہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: آپ اپنامال جس قیت پرچا میں نی سکتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی تحد ید نہیں ہے؛ کین مناسب سے کہ اس سلسلہ میں تا جروں کے عرف کا لحاظ رکھا جائے ، عام طور پر دوکان دار جس مال کو جس تناسب سے فروخت کرتے ہیں، اس کا لحاظ رکھا جائے اور عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی کو مدنظر رکھتے ہوئے گراں قیت پر فروخت کرنے سے احتراز کیا جائے۔

لأن الشمن حق العاقد فإليه تقديره. (الهداية ٥/٥ ه) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر ثمه سلمان منصور يورى نخر له ١٨٨م ١٥٢٥ هـ الجواب صحيح شبر احمد عفا الله عنه



# باغات کی بیع وفروخت کے مسائل

# فصل آنے سے بل فصل اور پیل کی بیع

سےوال (۹۵):- کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع مثین مسّلہٰذیل کے بارے میں کہ فصل آنے سے پہلے اگر باغ مع زمین کی پیدا وار کے فصل باغ پیچی جائے ، تو درست ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحدواب و بىالله المتو هنيق: فصل آنے سے بل فصل اور پھل وغيره كى ن اجائز ہے؛ كيول كه بدئع معدوم ہے؛ البتة اگر پورى زمين پہلے سے كرابير پر دے دى جائے،اوراس كا ايك متعين كرابي مقرر كياجائے، توبيمعا ملد درست ہوگا۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المخل حتى ينزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمبتاع. (صحيح مسلم/ باب النهى عن يع الثمار قبل بدو صلاحها رقبة ٣٧٤٧)

عن جابر بن عبد الله في قال: نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. (صحيح مسلم /باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها رقم: ٢٥٧٥) بيع الثمار قبل الظهور لا يصح اتفاقاً. (الفتاوي الهندية /الفصل الثاني في بيع الثمار وأنزل الكروم الخ ٢٦/٣، ١٠ البحر الرائق ٥/٥٥، ٢ مشامي، كتاب البيوع /مطلب: في بيع الثمر والزرع والشحر مقصودًا ٢٥٥٥ كراجى، ٢٥٥٨ زكريا، الهلاية ٢٦/٣ ياسر نديم، إمداد الفتاوي ٣٩٠،٣ فتاوي محموديه ٢٦/٢٤ ذابهيل فتظ والتدتوالي أعلم

کتبه:احقرمجرسلمان منصور پوری غفرله ۲۱ ر۳۷ راایهاه

#### پھول کی بیع کر کے پھل یکنے تک در ختوں پر چھوڑنا؟

سوال (۹۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید نے عمر کا آم کا باغ خریدہ اُس وقت جب کہ پھول نکلا ہی تھا، اور جانبین میں رضا مندی ہوگئ کہ جب آم پک جائے گا تب باغ خالی کروں گا، کیا بیئے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تحالی

الجواب وبالله التوفيق: فمروره شرطك ما ته باغ كات كامعالم كرنا جائزيس ب-روي عن محمد رحمه الله تعالى في كتاب الشفعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى أرضًا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. (بلائع الصنائع/حكم الشرعاى الشجر بعد البيع ٢٦٨٤ نعمية ديوبد)

والصدرة الشانية: أن يشترط المشتري ترك الثمار على الأشجار حتى يحين البيع فيها عند أحد. يحين الجنداذ، وهذه الصدة بالحلة بالإجماع، ولا يصح البيع فيها عند أحد. وحكملة فتح الملهم ٣٨٦/١ مكتبة دار العلوم كراجي)

وإن شرط تركها على النخيل فسد البيع. (الهداية ١٠/٣)

ثم إذا لم تدخل الثمرة بنفس البيع يجبر البائع على قطعها من الشجرة، وليس له أن يتركها على الشجرة إلى وقت الإدراك، وكذا الزرع عندنا. ..... ولنا أن البيع يوجب تسليم المبيع عقيبه بالا فصل ..... ولو تركها على الشجرة إلى أن أدركت، فإن كان الترك بإذن المشتري ..... وإن كان صغارًا لم يتناه عظمها لا يطيب له الفضل؛ لأنه تولد من أصل مملوك لغيره. (بدائع الصنائع / حكم الثمر على الشحر بعد البيع ٢٠٠٤ و ركويا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱ تا ۱۵/۱۵/۱۱هه الجواب صحح بشیراحمد عفاالله عنه

#### فصل أگنے سے پہلے ہی متعینہ قیمت پر معاملہ کرنا؟

سوال (٩٥): - كيافر ماتے ہيں علاء دين ومفتيانِ شرع متين مسكد ذيل كے بارے ميں كہ: بہت سے حضرات مينتھ كى فصل جب بوئى جاتى ہے، اس كے بعد كاشتكار كوآر ڈردیتے ہيں، اس شرط پر كہ فصل كا چاہے جو بھاؤ ہو، ہم ڈھائى سويا تين سورو پير كلوليس گے، اور جب فصل تين ماہ كے بعد كلتى ہے تو مينتھے كا بھاؤ چارسو سے كہيں زيادہ ہوتا ہے، تو كيا يہ سود تو نہيں ہے، اور يہ رو پئد دينا درست ہے يا شريعت اس منع كرتى ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: بیمعالمه نظیملم میں داخل ہوسکتا ہے ؛ کیان شرط بیہ کہ کہ پہلے سے متعین کرلیا جائے کہ وقت ِموعود پر کتنا تیل کا شنکار دے گا، اور اس مقررہ مقدار سے زائد جو بھی پیدا ہوگی اسے کا شنکار کی بھی شخص کے ہاتھ کی بھی قبت سے فروخت کرسکتا ہے، پہلے روپید دینے والے کو بیش نہ ہوگا کہ وہ کا شنکار کی رضا مندی کے بغیراس سے سارے کھیت کی پیداوار سابقہ قبت پر بی فرید ہے۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم السمدينة وهم يسلفون في الشمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. (صحيح مسلم / باب السلم رقم: ٣٩٩، تكملة فتح العلهم ٢١١ مكته دار العلوم كراجي)

ومـقـدار معـلـوم كـقـولـنا كذا كيلا بمكيال معروفٍ وكذا وزنًا . (الهداية ٧٩٠/٣ فقطوالله تعالى اعلم

کتبه: احقر خمیسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۸/۲/۲۳ه الجواب صبح: شبیراحمد عفاالله عنه

### پھل ظاہر ہونے سے قبل کافر بائع کاخرید وفر وخت کرنا؟

سوال (۹۸): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے ہارے میں کہ: کیا باغ کی بڑج کے معاملہ میں مسلم وکا فرکے درمیان کوئی فرق ہے؛ کیوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بائع کا فرہے تقاس سے خریدے گئے باغ کے آم خرید ناجا ئزہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التو فیق: اگر کسی باغ کے کافرما لک نے کھل کے بورآ نے سے قبل کی فرید وفروخت کی تواس کا فرسے کھل خریدنا جائز ہے؛ کیوں کہ کافران جزئیات کے مکلّف نہیں ، نیزان کے مذہب میں جوئیج درست ہو، جبیبا کہ آم کی تئے بورآ نے سے قبل ، تواس کا فرسے مسلمان کے لئے آم کا خریدنا جائز ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاد کا ۹۲٫۳) فقط واللہ تعالی اعلم کہتہ: احقر مجرسلمان منصور پوری غفرلہ ۲۲۳/۲۳/۱۵ھ الجواضی مثبیرا تم عفاللہ عنہ

#### کئ کئی سال کے لئے باغات کی ہیے؟

سوال (۹۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: آج کل لوگ جو کئی کئی سال کے لئے باغات کی تئے کرتے ہیں ،اس کا شرعا کیا تھم ہے؟ گنجاکش اور حیلہ کی اگر کوئی شکل ہوتو مطلع فر ما کیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: باغات ك يهاول كى كى سال كى تيع معدوم مونى كى مال كى تيع معدوم مونى كى ويا مال كى تيع معدوم مونى كا وجدت ناجائز به البتدا كرمعامله تيع كى بجائز مين سميت إجاره كاكرليا جائد، تو بعض علاء فى النجائش دى ہے۔

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة ...... (صحيح مسلم ١١/٧) وأما النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين، فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر فيسمى بيع المعاومة، وبيع السنين وهو باطل بالإجماع؟ ولأنه بيع غور؟ لأنه بيع معدوم. (شرح النووي على مسلم ١٠٠٢) فقط والله تحالى الممم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفرلية ١٣٢٦/٢١/١١ المحرسلمان منصور يورى غفرلية ١٣٢٦/٢١/١١ المحرسلمان منصور يورى غفرلية الم٢٢١/٢١١ المحرسلمان منصور يورى غفرلية المحرسلمان الجواب منحج بشيراتم عفاالله عنه

#### پھول آنے سے پہلے باغات کی خرید و فروخت؟

سوال (۱۰۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلهٰذیل کے بارے میں کہ: درختوں پر پھول آنے سے پہلے باغات کی خرید وفر وخت کا شرعی حکم واضح فر مائیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: پُول آنے سے پہلے پپلوں کی بی ناجائز ہے؛ کول کہ پی معدوم ہے۔

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. (صحيح البخاري/ باب يع الثمار قبل أن يدو صلاحها رقم: ٢١٩٤، صحيح مسلم رقم: ٥ ٣٠٤، تكملة فتح الملهم ٣٨٣/١ كراجي)

لا خلاف في عدم جواز بيع الشمار قبل أن تظهر. (شامي ٥٠/٥ زكريا)
وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع: منها: أن يكون موجو دًا فلا
ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم كبيع إنتاج النتاج، واحتجوا بما روي عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؛ و لأنه إذا لم
يبد صلاحها لم تكن منتفعًا بها فلا تكون مالاً فلا يجوز بيعها. (بدائع الصنائع / حواز
يبمالنمر ٢٦٤ ٣-٣٢٧ نعمة ديو بند) فقط والدتع الله الم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۷٫۲۷۱۳ ه الجواب صحح بشیر احمد عفاالله عنه پھل اور فصل آنے سے پہلے ہی باغ اور گندم یا دھان کا سودا کرنا؟

سوال (۱۰۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ نیل کے بارے میں کہ: زید کا باغ ہے، وہ قبل از وقت یعنی کھل اور کھول آنے سے پہلے ہی باغ کی فصل کا سودا کر دیتا ہے، اور ایک سال بھی دوسال کے لئے باغ کی بہار یعنی فصل نے دیتا ہے، کیا یہ بی پہلے ہی رقم ہے؟ اور اس کی کمائی کیا تھم ہے؟ اس طرح زید عمرو کو گندم یا دھان کی فصل آنے سے پہلے ہی رقم طرح کے دیتا ہے، کیا تھی فصل میں گندم کی قیت مثلاً کرسورو پے فی کوئٹل ہوگی، مگر زیدنے عمرو کو فصل آنے سے ایک ماہ یا دو ماہ پہلے ہی ۵ ہرسورا ہے بیل گندم لینے کے لئے رقم دے دی اور فصل آنے سے ایک ماہ یا دو ماہ پہلے ہی ۵ ہرسورا ہے گار ہونے سے پہلے گندم یا دھان یا آلو یا دیگر سبزی صورت جائز ہے پانہیں؟ اس طرح کھڑی فصل تیار ہونے سے پہلے گندم یا دھان یا آلو یا دیگر سبزی وغیرہ کوخریدنا بیچنا کیا ہے؟ قرآن وحدیث کی رشنی میں مفصل جواب عنا بیت فرمائیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: پھل آنے سے پہلے باغ کی فصل کا سودا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے؛ البتا اگر باغ کوز مین سمیت متعینہ مدت مثلاً ایک سال یادوسال کے لئے کرایہ پردے دیا جائے؛ تاکہ لینے والاز مین اور درختوں سے فائدہ اٹھائے، تواس کی گنجائش فکل عمق ہے۔

عن جمابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة. (صحيح مسلم ١٠/٢)

وت حته في النووي: أما النهى عن المعاومة: وهو بيع السنين فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين، أو ثلاثة أو أكثر، فيسمى بيع المعاومة. (شرح مسلم للنووي ١٠٠٢) ومن استأجر أرضاً على أن يكريها ويزرعها ويسقيها فهو جائز. (الهداية ٢٩٠/٣) اگر گذم يادها ن تريد نے كے لئے بيشكى معامله كيا گيا تو بي سلم كے طور پر بيجا نز بموكا اور

اس میں نئے سلم کی تمام شرائط جاری ہوں گی، لینی ہنچ کی مقدار طے ہوں ، قیمت مقرر ہوخواہ کم ہو یازیادہ جن پر فریقین راضی ہوجا ئیں ، اسی طرح پیشگی مکمل قیمت کسان کو پہلے ہی ادا کر دی جائے وغیرہ ،اگران تمام شرا کط کو طوظ رکھا جائے تو گیہوں ، دھان ،آلویا دیگر چیز وں کو بیچنے کی اور خرید نے کی شرعاً اجازت ہوگی۔

وشرطه أي شروط صحته التي تذكر في العقد سبعة بيان جنس كبر أو تممر، وبيان نوع كمسقى أو بعلى، وصفته كجيد أو ردئ، وقدر ككذا كيلا، لا ينقبض وينبسط وأجل. (الدرالمعتار مع الردالمعتار، كتاب اليوع / باب السلم، مطلب: هل اللحمقيمي، أو مثلًى ٢٦/٧ ع زكريه كذا في الهداية ٢٢٧٥ مكبة البشري كراجي)

تیار قصل کواندازے سے بیچنے کی بھی اجازت ہے، بشرطیکہ خلاف جنس سے بیچا جائے، مثلاً روپئے، پیسے کے بدلہ میں گیہوں یا کھل وغیر ہ کے نتا۔

وصح بيع الطعام هو في عرف المتقدمين إسم للحنطة ودقيقها كيلا وجزافا - إلى قوله - إذا كان بخلاف جنسه. وفي الشامى: والمراد في كلام المصنف الحبوب كلها لا البر وحده ولا كل ما يؤكل بقرينة. (الدر المحارمع الشامي، كتاب البيوع /مطلب: مهم في حكم الشراء بالقروش في زماننا ٢١٨ زكريا) فقط والدّتعالى المم كتب: احتر مُحسلمان منصور يورى غفرله ١٣٢٤/٢٥ اله الجواب عجم شير احمانا للدعنه

چھل آنے سے بہلے آم بیج نا ور مار کیٹ سے اُس کوخر بد کر کھانا؟

سوال (۱۰۲): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے
میں کہ: آم کا باغیچہ پھل آنے سے قبل بحری کیا اس طرح کرنا جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو
اس باغیچہ کا پھل خرید کر کھانا جائز ہے یانہیں؟ اگر خریدار اس باغیچہ کا پھل بطور ہدید کے کھانے کو
دی تو کھانا جائز ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: اگربورآ نے سے پہلے باغ کی فصل کو پیچا گیا ہے، اور زمین سمیت باغ کی کراید داری کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو اس طرح باغ کی فصل کو پیشگی بیچنا تھ معدوم ہونے کی بنا ہر باطل ہے، اوراس معاملہ کا شرعاً اعتبار نہیں ہے؛ لہذا اِس بنا پر قیمت کا لین دین کچھ درست نہیں ہے، اور نہ خریدار کے لئے باغ سے انتفاع جائز ہے، اور نہ وہ اس میں سے سی کو ہدیہ کرسکتا ہے، اور نہ خود فروخت کرسکتا ہے، اور اگر بورآ نے کے بعد چھل متحکم ہونے سے پہلے فصل بیچی گئی ہے، تو یہ معاملہ کا فساد ہے، جس میں انجام کا رقبضہ کے بعد خریدار کو ملکیت کا حق حاصل ہوجا تا ہے، اور اس معاملہ کا فساد صرف خریدار تک محدود رہتا ہے، خریدار اگر آ گے بیچے یا کی کو مدیر یہ ہے، اور الی حالے کے کئی گئاہ نہ ہوگا۔

وإذا قبض المشترى المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع، وفي العقد عوضان، كل واحد منهما مال ملك المبيع، ولك واحد من العاقدين فسخه رفعا للفساد، وهذا قبل القبض ظاهر، فإن باعه المشتري نفذ بيعه. (الهداية ٦٢/٣-٦٤ أشرفي)

ويكره للمشتري أن يتصرف فيما اشترى شراءً فاسداً بتمليك أو انتفاع؛ لكن مع هذا لو تصرف فيه تصرفًا نفذ تصرفه، ولا ينقص تصرفه، ويبطل به حق البائع في الاسترداد. (الفتاوي الهندية ١٤٧/٣)

وقد استدل شيخنا المفتي شبير أحمد القاسمي على ملك المشتري السمبيع في البيع الفاسد بقصة امرأة اليهودي التي أخذت الشاة بغير إذن مالكها، وأخرجه أبو داؤد عن رجل من الأنصار، قال: خر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء فجيء بالطعام فوضع يده، ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا

رسول الله صلى الله عليه و سلم يلوك لقمة، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة، قالت: يا رسول الله! إني أرسلت إلى النقيع يشتري لي شاة، فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلى بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت إلى بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأساري. (سنن أبي داؤد، البيوع / باب في احتناب الشبهات ٢٧٣/٦ وقم: ٣٣٣٢ الفتاوى التاتار خانية، كتاب البيوع / أحكام البيع الفاسد ٣٥٥٨ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتيم: اختر محمسلمان منصور يورى فقر والله تعالى اعلم الجواب عن التحرير الموري فقر اله ٢٩٨٦ اله المجارية عقالة عنه الموري المورية المورية الله المورية الم

پھل آنے سے بل باغ کو بیچنا ورثمن کواپنے استعال میں لانا

سوال (۱۰۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک باغیچے میں پانچ فریق ہیں، اس باغیچے کو کھل آنے سے قبل فروخت کرویتا ہے، میں بھی ایک فریق ہوں، میرے حصد کی رقم مجھ کوئل جاتی ہے، اب اس رقم کواپی ذات میں خرج کرسکتا ہوں یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحدواب و بالله التوفیق: اگر بورآنے سے پہلے صل پیچی گئی ہے، تو بیٹی باطل ہے؛ الہٰذاکسی بھی فریق کے لئے اس کا ثمن لینا جائز نہیں ہے، لوٹا ناوا جب ہے، جب بورا ور پھل آجائے تو از سرنومعاملہ واجب ہے۔

ولا حـكـم لهاذا البيع أصالاً؛ لأن الحكم للموجود، ولا وجود لهاذا البيع. (بداتع الصنائع، كتاب البيوع/ البيع الباطل ٩١/٤ و زكريا، فقط والدّنتجالي اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور پورىغفرله٢٦/٦/١٣١٥هـ الجواب صحيح بشبيراحمه عفاالله عنه

#### پھل پھول آنے سے پہلے ہی اُمرود کے باغات کی خرید وفروخت؟

سوال (۱۰۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں امرود کے باغات کی خرید و فروخت کھل کھول آنے سے پہلے ہی ہوجاتی ہے، اور یہ پورے علاقہ میں رائج ہے، عموم بلوی کودیکھتے ہوئے تاسیئے کہ یہ جائز ہے یانا جائز، نیز اس کے ذریعیخرید نے والے اور بیچنے والے کی آمدنی جائز ہے یانا جائز؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التو منيق: امرود كياغ مين اگر تھوڑ كريہ پہت پھل آ چكے ہيں تو اہتاء عام كى وجہ سے اس حالت ميں فقہاء كرام نے اس باغ كى فصل بيچنا كى گخبائش دى ہے اوراگر ابھى بالكل پھل اور پھول نہيں آ ئے ہيں تو اس حالت ميں باغ كى فصل بيچنا جائز نہيں اگراس حالت ميں معاملہ كرليا گيا تو بيم عاملہ فاسد ہوگا، پس انجام كاراس كودرست كرنے كى شكل بيہ كه بعد ميں ميں معاملہ كرليا گيا تو بيم عاملہ فاسد ہوگا، پس انجام كاراس كودرست كرنے كى شكل بيہ كه بعد ميں جب اچھى طرح پھل آ جائيں تو پھل توڑنے سے قبل آپسى رضامندى سے از سرنوم عاملہ كرليا جائے اور سابقہ معاملہ فنخ كرديا جائے؛ تاكہ كوئى فساد باقى ندر ہے۔ (ستفاد: امادال قادى ١٥٠١ه من الفتادي ١٩٧١)

ولو بـرز بـعضهـا دون بعض ..... صـححه السرخسي وأفتى الحلواني بالجواز. (الدرالمختار، كتاب اليوع/مطلب: في يعالثمر والزرع والشحر مقصودًا ٥/٧ ٨ زكريا)

ما تلاحق أفراده يعنى أن مالا يبرز دفعة واحدة بل شيئا بعد شئ كالفواكه والأزهار والبقول إذا كان برز بعضها يصح بيع ما سيبرز مع ما برز تبعاً له بصفقة واحدة سواء كان البارز قل أو كثر. (شرح المحلة ١٠٠١ رقم ٢٠٧، تكملة فتح الملهم ٣٩٣/١)

إن ابتـاع الشـمـار قبــل ظهورها، وهذا لم يقل بجوازه أحمد؛ سواء جرى به التعامل أو لا. (تكملةفتح الملهم، كتاب البيوع/حكم ما يتعامل به الناس اليوم ٣٩٣/١)

لأن بيعها قبل الظهور لا يصح اتفاقًا. (البحرالرائق/فصل يدخل البناءوالمفاتيح في يبع الدار ٢٠٠/٥ كوئه) فيصح عندهم في الجملة تصحيح البيع الفاسد بارتفاع المفسد دون الباطل، ويعللون ذلك بأن ارتفاع المفسد في الفاسد يرده صحيحًا. (الموسوعة الفقهة ٩/٩ ٥)

و لكل و احد من المتعاقدين فسخه رفعًا للفساد. (لهداية ٦٤/٣) فقط والله تعالى اعلم الماه: احقر محرسلمان مفور پوري ١٤/٥/١٥/١٥ اله الجواب صحح بشير احمد عفا الله عنه الجواب صحح بشير احمد عفا الله عنه

#### باغ کوز مین کے ساتھ دوسال کے لئے کرایہ پر دینا؟

سوال (۱۰۵): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید نے قلمی باغ رکھا ہے تو کیا اس کو شکیے پر دوسال کے لئے بیچنا درست ہے یا نہیں؟ یعنی دوسال کے لئے بیغ اور زمین سب فروخت کریں، یا پھر صرف باغ فروخت کریں، دونوں صور توں میں کیا تھم ہے، یا پھر آپتح ریفر مائیں کس طرح تیج کی جائے؟

اسمہ سجانہ تعالی

والمحيلة في الكل أن يستأجر موضعًا معلومًا لعطن الماشية ويبيح الماء والمرعى. (ردالمحتار، كلب الإحارة /مطلب الإحارة إذا وقعت على لعن لا تصح لحيلة فيه ٦٣/٦ كراجي) وفي ثمار الأشجار يشتري الموجود، ويحل له البائع ما يوجد. (البحر الراتق، كتاب البيع/فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع المر ٥٠٣٠ ٥ زكريا)

والحيلة في كون الحادث للمشتري أن يشتري أصول الباذنجان، والبطيخ والخيار والقطن، ليكون الحادث على ملكه ..... وفي الأشجار الموجودة، ويحل له البائع ما يوجد. (الدرالمتقى مع محمع الأنهر/ كتاب اليوع ٢٩/٣ كرته)

وإذا عرف أن الإجارة بيع المنفعة فخرج عليه بعض المسائل فقول: لا تجوز إجارة الشجر. (بدائع الصنائع /فصل في ركن الإحارة ومعناها ١٢٥ دار الكتب العلمية بيروت) ومن استاجر أرضًا فيها زرع ورطبة أو شجر وقصب أو كرم أو ما يمنع من الزراعة فالإجارة فاسدة. (المسبوط للسرخسي / باب الإحارة الفاسدة ٢٠١٨ مكتبه حبيبه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر مح سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۲،۹۰۱۱ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

#### کھل آنے سے پہلے خریدے گئے آموں کوباز ارسے خریدنا؟

سوال (۱۰۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اس وقت ہیو وباعا م ہوگئ ہے کہ ہرشہر ہر قصبہ اور ہر علاقہ میں آموں کے درخت پھل آنے سے پہلے ہی فروخت ہوجاتے ہیں ، حتی کہ ایک سال سے لے کرتین سال تک کی پیشگی رقم لی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تی شرعاً باطل ہے، اور وہی پھل تمام باز اروں اور شہر وں میں عام طور سے بیچا ور خرید سے جائے اور خرید کے اپندا ایک صورت میں باز اروں میں آم خرید نا اور اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے ، وہ آم کس طرح کھائے؟ اگر شرعاً آم کھانے کی گئجائش کی کوئی جائز صورت ہوتو بتلائیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: درختوں پر پھل آنے سے پہلے ہی فروخت کرنائج فاسد ہے،اور نیج فاسد کا حکم یہ ہے کہ اگر مالک کی اجازت سے پہلے پرمشتری کا قبضہ ہوجائے تو ملکیت ثابت ہوجاتی ہے،اوراس کا فساد آگے متعدی نہیں ہوتا؛ لہذا اَب بازار سے اُن پھلوں کا خریدنا جائزے۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نهى عن بيع الشمار حتى تنزهي ، فقيل له: وما تزهى ؟ قال: حتى تحمر، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه "؟ (صحيح البحاري ٢٩٣/١ إعلاء السنن ٢/١٥ وقم: ٤٦١٢)

بيع المعدوم باطل، فيبطل بيع ثمرة لم تبوز أصلاً. (شرح المحلة ٩٨ رقم: ٢٠٥ كو ثقه، كذا في الرد المحتار / كتاب البيوع ٤٠٥٥ دار الفكر بيروت، تكمله فتح الملهم / باب النهي عن يع قبل بدوصلاحها ٣٩٣١ مكتبة دارالعلوم كراجي)

والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض أي إذا كان القبض بإذن المالك باتفاق الروايات. (العناية على هامش الهداية ٣٣/٣)

الفاسد يفيد الملك عند القبض. (الفتاوي التاتار حانية ١٣٥٥ و ركريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمجمر سلمان منصور پوری غفرله ۳۲۱/۹۲۱ اهد الجواب صحح بشیر احمد عفاالله عنه

بيعباطل يافاسد سےخريد كربازار ميں مكنے والے آموں كى خريدارى

سوال (۱۰۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں کہ: آم کے متعلق مسئلہ دریا فت طلب ہے، صفائی معاملات مصنفہ حضرت تھانو گ کے دیکھنے
سے پنۃ چلتا ہے کہ اس وقت عام حالات میں بازاروں میں جینے بھی آم بلتے ہیں، سب کے سب یا
تو تی باطل کے ذریعہ یا تی نامہ کے ذریعہ حاصل کئے جاتے ہیں؛ کیوں کہ اب ہر جگہ پھل آنے
سے پہلے ہی آم کے باغات کو تی دیا جاتا ہے، اور وہی آم بازاروں میں بیچے اور خرید بے جاتے
میں، ایسی صورت میں بازار سے آم خرید کر کھانا درست ہے یا نہیں؟ اگر اس قتم کے آم کمی غیر مسلم
بیچنے والے سے خرید کر کھایا جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ اگر جناب کے نزدیک جواب کی اور کوئی
صورت ہوتو اس سے بھی دریلنج نہ کرس؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوهنيق: بازار ميں جو پھل آتے ہيں، اگر اُنہيں عقر فاسد کے ذريعة خريدا گيا ہو، تو خريدار سے دوسر بے لوگوں کاخريد ناشر عاً جائز ہے؛ البتہ عقد باطل کی شکل ميں خريد نے سے ممانعت ہوگی؛ ليکن چول که بازار ميں مي متعين کرنا د شوار ہے کہ کون ساعقد باطل کا مال ہے اور کونساعقد فاسد کا؟ اس لئے اس العلمی کی بناء پر ذکورہ نیچ کو جائز قرار دیا جاتا ہے؛ لہذا فذکورہ بچلوں کو بازار سے خريد کرکھانا درست ہے، اور بائع سے ختیق و تفتیش کی بھی ضرور سے نہيں ہے۔ فذکورہ بچلوں کو بازار سے خريد کرکھانا درست ہے، اور بائع سے ختیق و تفتیش کی بھی ضرور سے نہیں ہے۔

بخلاف المشترى شراءاً فاسلًا إذا باعه من غيره بيعًا صحيحًا؛ فإن الشاني لا يؤمر بالرد إن كان البائع مامورًا به؛ لأن الموجب للرد قد زال ببيعه.

(شامي، كتاب البيوع / باب بيع الفاسد، قبيل مطلب: البيع الفاسد لا يطيب له ٢٠٠١٧ زكريا)

تاہم اگر کسی متعین پھل کے بارے میں بھے باطل ہونے کا کامل یقین ہوجائے ،تواس سے پچناضروری ہوگا۔

البيع الباطل لا يفيد الملك، وإن اتصل به القبض. (حانية على الهندية / فصل في البيع الباطل ١٣٣١٢ زكريه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحمرسلمان منصور پوری غفرله ۴۷،۲۷۷ اهد الجواب صحح بشیر احمد عفاالله عنه

#### آم ك خريدار سے كھل توڑتے وقت سوآم دینے كی شرط لگانا؟

سوال (۱۰۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں آم کا باغمچہ کھل توڑنے کے پندرہ دن یا ایک ماہ قبل بکری کرتا ہوں، بکری کرنے کے وقت خریدارہے یہ کہہ دوں کہ توڑنے کے وقت ایک سوآم دوگے، توبیآم لینا جائزہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوهيق: في نفسوا مدين ك شرط مفسد عقد بالكن الرعام تعال

ہوا در پھل زیادہ ہوں ،نزاع کا اندیشہ نہ ہوتو اسے متثنی من کمیع قر اردے کر جواز کی گنجائش ہے۔

قوله: عن جابر الخ، أقول: دل الحديث على أن جهالة الاستثناء في البيع مفسد للبيع؛ لأنه مفض إلى جهالة المبيع، فيكون معنى قوله: "إلا أن تعلم" أن يكون الاستثناء معلومًا، ولا يفضي إلى جهالة المبيع، فيلزم منه أنه لو استثنى أرضًا معلومة لا تحوز؛ لأنه مفض إلى جهالة المبيع، وحينئذ يكون مصداق الاستثناء المعلوم هو الاستثناء بالربع أو الثلث ونحوهما، كما قال محمد في "الموطأ". (إعلاء السن / باب الاستثاء في البيع ١١/١٥ تحت رقم: ٥ ٢٦١ دار الكتب لعلمية يروت) ولا يجوز أن يبيع ثمر ة، ويستنثى منها أرطالاً معلومة؛ لأن الباقي بعد

الاستنشاء مجهول. (الهداية ۲۷/۳، مستفاد: امداد الفتاوی ۹۷/۳) فقط والله تعالی اعلم کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری نفرله ۲۷/۳ ۱۹۲۹ اه

الجواب ضحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

متعینه درخت کاچوتھائی آم لینے کی شرط لگا کرباغ کوفروخت کرنا؟

سوال (۱۰۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے ہارے میں کہ: اگر باغیچہ کی بکری کے وقت خریدارہ یہ کہہ کر بکری کروں کہ اس باغیچہ کے آم کی اتنی قیمت لوں گا اور فلال درخت کا ایک چوتھائی آم لوں گا ،اس طرح کرنا جائز ہے یانہیں؟ا ورآم توڑنے کی پندرہ ہیں دن قبل بکری کر رہا ہوں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: باغي كل قيت معين كرنا ورساته ميس يه كها كميس فال ورخت كا چوق الى آم لول كا جائز به درستاد: اما دالتا وئ ٩٤/٣، قا وئ ٢/١٢ والرا ٢٠١٩ والرا على عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وعن المحاقلة وعن الثنيا إلا أن يعلم. (سنن أبي داؤد/باب المحامرة

١ ٢٧/١ رقم: ٥٠ ٣٤، سنن الترمذي / باب ما جاء في النهي عن الثنيا ٢٤٢/١ رقم: ١٢٩٠)

ولا يجوز أن يبيع ويستثنى منها أرطالاً معلومةً ..... بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلاً معينًا؛ لأن الباقي معلوم بالمشاهدة. (الهداية/كتاب البيوع٣٢/٣)

فصح استثناء قفيز من صبرة وشاة معينة من قطيع وأرطالٍ معلومة من بيع تمر نخلة لصحة إيراد العقد عليها ولو التمر على رؤوس النخل على الظاهر. (الدرالمختار معالرد المحتار / فصل في ما يدخل في المبيع تبعًا ولا يدخل فيه ٥٨/٤ ٥ دارالفكر ييروت) فإن استثنى جزءاً كربع وثلث ؛ فإنه صحيح اتفاقاً. (شامي ٩/٤ ٥٥ كراجي، فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله۲۹٫۲۲/۱۳۹۵ الجواب صحيح بشيراحمد عفاالله عنه

باغ خریدنے والے کافصل توڑنے کے بعد ثمن میں کمی کامطالبہ کرنا؟

سوال (۱۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: (۱) مسجد کی کمیٹی نے شرعی طور پر مجد کا باغ (جو مجد کے نام وقف ہے ) نیلام کیا، جس کے نام نیلام چھوٹا وہ اب فصل وصول کرنے کے بعد باغ میں نقصان ہتلار ہا ہے، اور پچھ پسیے کم کرنے پر مصر ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ مجد کے متولی یا کمیٹی کو شھیے دار سے پچھر آم چھوڑ نے یعنی معاف کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ اگر حق ہے تو اس ٹھیکے دار کے صاحب وسعت ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں؟

(۲) نیز مدرسہ میں جواہل مدرسہ ہرسال چرم فروخت کرتے ہیں،اس کوبھی نیلام کیاجا تا ہے، مبیع کوفروخت کرنے کے بعد ٹھیکے دارنقصان کا اظہار کر کے پچھرقم کم کرنے کے لئے کہتاہے، تو اہل مدرسہ کواس کاحق ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجدواب و بالله المتو هنيق: (١) مسكوله صورت مين الرواقعة باغ لينے والے و لقصان ہوا ہے اور وہ صاحب وسعت بھی نہیں ہے، تو مسجد کے مفادات کا خيال رکھتے ہوئے متول

کمیٹی کے ارکان سے مشورہ کر کے فصل کی طےشدہ قیت میں مناسب کی کرنے کا مجاز ہے۔

عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي يقول: ليس الخلاص بشيء، من باع بيعًا فاستحق فهو لصاحبه، وعلى البائع الثمن الذي أخذه به، ليس عليه أكثر من ذلك. (المصنف لابن أبي شيه البيوع والأقضية / في الخلاص في البيع ١١/١ ٥٥ رقم: ٢٠٦٤٣) ويـجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع، ويجوز أن يحط من الثمن. (المخصر القدوري ١٨) الهداية / باب المرابحة والتولية ٥/١٦ مكتبة البشرئ كراجي)

(۲) ابتداء میں چرم قربانی کی جو قیت مقرر ہوئی تھی،خریدار پراسی مقدار کے اعتبار سے رقم کی ادائیگی لازم ہے، اہل مدرسہ اس کے پیش آمدہ نقصان کے ذمہ دار نہیں ہیں؛ تاہم اگر ذمہ داران مدرسہ بازاری نرخ کا اعتبار کر کے قیت میں کچھ کی کردیں توان کے لئے گنجائش ہے۔

ويجوز للبائع ان يزيد للمشتري في المبيع، ويجوز أن يحط من الثمن، ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك. (المعتصرالقدوري ٨١)

وفي الهداية: فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا. ولنا أنهما بالحط والزيادة يغيران العقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع، وهو كونه رابحًا أو خاسرًا أو عدلا، ولهما ولاية الرفع، فالأولىٰ أن يكون لهما ولاية التغيير. (الهداية/باب المرابحة والتولية ١٦٥٠ - ١٦٨ مكتبة البشري كراجي)

ويستفاد حكمه بحديث أخرجه أبو داؤد عن أبي رافع قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرًا، فجاء ته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضى الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خيارًا باعيًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً ١. (سنن أبي داؤد/باب في حسن القضاء ١٩/١ رقم: ٣٣٤٦) فقط والتدتالي اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله • ۱۲۳/۲۳/۱ه الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

#### نیل کی قصل کٹنے سے پہلے تیل کا سودا کرنا

سوال (۱۱۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ جمیعت کا تیل کا شدگار حضرات فصل کے دوران ہی ہے دیتے ہیں ، مثلاً اگر بازار میں موجودہ تیل کی قیمت ۱۹۰۰ رروپے میں کیا اس کی قیمت ۱۹۰۰ رروپے میں کیا اس طرح کی تیج جائز ہوجائے گی ، اور اس طرح فصل کے دوران تیل کا ضرورت کے مطابق یا بلاضرورت موداکرنا تیج ہوجائے گا ؟

باسمه سجانه تعالى

البحدواب و بالله التوفیق: بیمعامله نظیمهم کدائره میس آسکتا ہے، اگر مجلس عقد میں خریدار پوری قیت اداکر دے اوراس کوتیل دینے کا وقت اور دیگر ضروری با تیں متعین ہوجا ئیں تو بیمعاملہ درست ہوجائے گا، اوراگر نقذ قیت مجلس عقد میں ادانہ کی جائے، یا ادائیگی کا وقت وغیرہ متعین نہ ہو، توبیہ معاملہ درست نہ ہوگا۔ (ستفاد: قادی مجمود یا ۱۹۸۱)

السادس: أن يكون مقبوضًا في مجلس السلم، سواءٌ كان رأس المال دينًا أو عينًا عند عامة العلماء استحسانًا. (الفتاوي الهندية، الباب الثامن عشر في السلم وفيه ستة فصول/الفصل الأول في تفسيره وركنه وشرائطه وحكمه ١٧٩/٣)

و لا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط: جنس معلوم وصفة معلومة، كقولنا: سقية أو بخسيَّة، كقولنا: حيد أو ردئ، ومقدار معلوم، كقولنا: كذا كيلا بمكيال معروف أو كذا وزنا وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال، إذا كان يتعلق العقد على مقداره، كالمكيل والموزون، والمعدود وتسمية المكان الذي يو فيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة في موضع العقد. (مداية / بل لسلم ٥/٢٢ مكية البشري كراجي) فقط والترتعال اعلم التيمارة على المتحدد والمراحة على المتحدد المتحدد المتحدة المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدة المتحدد المتحد

# نفذاوراُ دهارخر يدوفروخت

#### ۸ ماه کے اُدھار پرسورو پییزائد قیمت لگانا

سوال (۱۱۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید مارکیٹ بھاؤسے علیحدہ ۱۸ ماہ کے ادھار پر سورو پیپز اکد کا بھاؤلگا تا ہے، صورت بیہ کہ زید سے کسی ضرورت مندنے کچھ پیسیوں کا سوال کیا، اس نے کہار قم تونہیں ہے، مگر گیہوں ہیں، اس وقت بھاؤ مثلًا ۳۲۵ کا ہے ہم چار ماہ میں ۳۲۵ کے ریٹ سے رقم لیس گے جب کہ گیہوں سامنے موجود بھی نہیں ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البعدواب و بالله التوفیق: اگرگیهول خریدار کودید در اورادهار کی قیمت کچه زیاده مقرر کرے توشر عاً میرمعاملہ جائز ہوسکتا ہے۔ (متفاد: قادئ محودید ۱۹۲/۲۳میری)

کیکن بظاہر بیقرض سے نفع کمانے کا حیلہ معلوم ہوتا ہے اس لئے ایبا کرنا منشاء شریعت کے خلا ف اور حسنِ اخلاق سے بعید ہے۔

ويصح البيع بشمن مال مؤجل لإطلاق قوله تعالىٰ: ﴿وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا﴾ (محمع الأنهر ١٣/٣ دار الكتب العلمية بيروت)

وكذا إذاقال: بعتك هذا العبد بألف درهم إلى سنة أو بألف وخمسة إلى سنتين؛ لأن الشمن مجهول، فإذا علم ورضي به جاز البيع؛ لأن المانع من الجواز هو الجهالة عند العقد، وقد زالت في المجلس، وله حكم حالة العقد، فـصــار كأنه معلوم عند العقد، وإن لم يعلم به، حتى إذا افترقا لقدر الفساد. (بدامع الصنامع/ في حهالة الثمن ٥٨١٤ تركريا، فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۴۱۴/۲/۱۱ ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

#### نفتداوراُ دھار میں قیمت میں کمی زیادتی کرنا؟

سوال (۱۱۳): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید غلرہ کی تجارت کرتا ہے ،نقد رو پئے کی صورت میں ۴ مرر و پئے کلودیتا ہے اور چند ماہ کے روپئے دینے کی صورت میں کہتا ہے کہ ۵ مردو پیچلو ملے گا، تو اِس طرح خرید و فروخت درست ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: نقداورادهارى بنياد پر قيت كى كى بيشى شرعاً جائزاور درست ہے۔

ألايرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل. (الهداية ٢٨/٣)

وإذا كمان الشمن مؤجلاً، وزاد البائع فيه من أجل التاجيل جاز، وإلى هذا ذهب الأحناف الخ. (فقه السنة/زيادة الثمن نظير زيادة الأحل ٧٣/٣ دار الكتاب العربي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۹/۱۲ ۱۳/۱۳ هد الجواب صحیح بشیم احمد عفاالله عنه

## ۵رسوکوشل چاول خرید کر ۸رسورو پئے فی کوشل اُدھار فروخت کرنا

سوال (۱۱۴): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد فیل کے بارے میں کہ: زید نے ۵ رسوروپیدکونفل کے حساب ہے ۱۰ رمن چاول کا اسٹاک کیا، اب وہ زید فہ کور عمرو کے ہاتھ سے ۵ رماہ کی اُدھاری پر ۸ رسوروپید کے وض میں فروخت کرتا ہے، حال ہیہ ہے کہ لینے والا

مجھی وقت معینہ پر روپیہ دیتا ہے اور بھی وقت معینہ کے بعد ، تو کیا ایسا کار و بار کرنا زید کے لئے درست ہے یانہیں جب کہ زید ایک عالم اور مفتی ہے؟ باسم سجانہ تعالیٰ

البحدواب و بالله التو هنيق: ۵/سور و پيدنی کوئنل چاول خريد کر ۸/سورو پيك حساب سے ادھار فروخت کرنا شرعاً درست ہے۔ ہاں اگر وقت معينه پر قيمت ادا نه ہوتو محض مدت كاضافه كى بنا يرمزيد كوئى رقم خريدار سے لينا باكع كے لئے درست نه ہوگا۔

ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل. (كذافي الهداية ٥٨/٣)

من اشتىرى شيئًا و أغلى في ثمنه، فباعه مر ابحة على ذلك جاز. (الفتاوى الهندية / الباب الرابع عشرفي المرابحة ١٦١٣ زكريا)

يــلزم أن يكون الثمن معلومًا، فلو جهل الثمن فسد البيع. (شرح المحلةلسليم رستم باز ۲۲، رقم المادة ۲۳۸ حنفية كوئه)

ولا بدمن معرفة قدر ووصف ثمن غير مشار؛ لأن جهالتهما تفضي إلى النزاع المانع من التسليم والتسلم، فيخلو العقد عن الفائدة، وكل جهالة تفضي إليه يكون مفسدًا. ربين الحقائق/كتاب اليوع ٢٨٠/٤ دار الكتب العلمية يروت)

لا يصح البيع في غيره: أي في غير المشار إليه بلا معرفة قدره، كعشرة ونحوها، وصفته ككونه مصريًا أو دمشقيًا؛ لأن جهالتهما تفضي إلى النزاع المانع من التسليم والتسلم، فيعرى العقد عن المقصود، وكل جهالة هذا صفتها تمنع الجواز. (محمع الأنهر/كتاب البيوع ١٢/٣ كوته، وكذا في الدرالمنتقى بذيل محمع الأنهر/كتاب البيوع ١٢/٣ كوته، وكذا في الدرالمنتقى بذيل محمع الأنهر

کتبه:احقر محد سلمان منصور بوری غفرله ۱۸۱۷ ۱۸ ۱۳ ۱۵ اهد الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

#### أدهارخر بدارد مكهركرايك كامال تين ميں فروخت كرنا؟

سوال (۱۱۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید نے فروخت کرتے وقت بیرجان لیا کہ شتری اُدھار کا گرا کہا ہے، ایک کا مال تین میں فروخت کرتا ہے ہتو بیرجائز ہے کہ نہیں؟ فروخت کرتا ہے ہتو بیرجائز ہے کہ نہیں؟

البحدواب و بالله التو هنيق: اگر مشترى راضى به بواس عقد ين شرعاً مضاكلة نهيں ؛ البته بائع يراخلاقاً مناسب بے كدوه مشترى كے ساتھ خيرخوا بى كرے۔

عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: سيأتي على الناس زمان عضوض بعض الموسر على ما في يديه ولم يؤ مر بذلك، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا اللَّهَ صَلَى اللَّهِ عَلَيه وسلم عن بيع المضطر ون، وقد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع المضطر ..... الخ. (سنن أبي داؤد رقم: ٣٣٨٢، إعلاء السنن / باب النهي عن بيع المضطر ٢٤١/١ در الكتب العلمية بيروت)

قال الخطابي: إن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جائز في السحكم، ولا يفسخ إلا أن سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يباع على هذا الوجه، وأن لا يقتات عليه بماله، ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة. (إعلاء السنن / باب النهي عن يع المضطر ٢٤١/١٤ ٢-٢٤٦ دارالكتب العلمية بيروت) ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل. (الهداية ٥٨١٣) فقط والله تعالى اعلم كتب: احتر محمسلمان منصور يورى غفر لما ١٩٥١ الهداية الجوابي عثم الجوابي عثم الجوابي عثم المجارب المحمسلمان منصور يورى غفر لما ١٩٥١ الهداية الجوابي عثم المرادية المحمسلمان عنور يورى غفر لما ١٩٥١ الهداية المحمسلمان عنور يورى غفر لما ١٩٥١ الهداية المحمسلمان عنور يورى غفر لما المحمسلمان المحمسلمان عنور يورى غفر لما ١٩٥١ الهداية المحمسلمان المحم

ایک دا م والی دو کا نول پرڅمن میں کمی بیشی کرنا؟

سوال (۱۱۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مئلد ذیل کے بارے میں

ے ہے۔ کہ: اکبرعلی کی سمپنی میں مہیج کی رقم متعین ہے؛ لیکن بسا اوقات بعض مشتری حضرات مبیع کی رقم یکمشت ادا کرناچا ہتے ہیں، اوراس کے لئے رعایت کے طالب ہوتے ہیں، آیا اکبرعلی کے لئے جائز ہے؟ نقذاورادھارد و بھاؤر کھیں یا اورکون کی شکل درست ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوفيق: نقداوراُ دھارے لئے الگ الگ بھاؤر کھناجا ئزہے؛ البتہ عقد کے وقت ایک قیت کا تعین ضروری ہے۔

ألا يوى أنه يزاد في الشمن لأجل الأجل. (الهداية ٥٨/٣) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترجم سلمان منصور يورى غفرليه ١٣١٥/١٥ اهدا ١٩٤١ الهجارة المعربية الله عند الجواسي بشيراته عنا الله عند

#### مشتری ہے آ دھی قیمت نقلہ لے کر حیار مہینے بعد مبیع سپر دکرنا؟

سوال (۱۱۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے ہارے ہیں کہ: ہمارے گاؤں میں ایک شخص نے چنر مہینوں سے بیکا م شروع کیا ہے کہ آپ کو جو بھی چیز خرید نی ہومثلا موٹر سائکل ، سائکل ، کور ، موبائل ، گھڑی وغیرہ تو آپ اس شخص کے پاس اس چیز کی آ دھی قیمت جمع کر دیجئے ، پھر چار مہینے بعدوہ چیز لے لیجئے ، اب چار مہینے بعد ایک روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے ، یعنی جوآ دھی قیمت پہلے آپ نے دی تھی ہجھتے اس کے بدلہ میں آپ نے وہ چیز خریدی ہے اور جو چیز خریدی جار ، ہی ہو وہ متعین ہیں ، خریدی ہے اور جو چیز خریدی جار ، ہی ہے وہ متعین ہیں ، کور یوری قیمت دے کر نکلواتا ہے اور مشتری کو خرید نے والے کے ساتھ جا کرا بجنسی سے ، اور وہ شخص جس نے بیکام شروع کیا ہے چار مہینے کے بعد خرید نے والے کے ساتھ جا کرا بجنسی سے ، گاڑی خود پوری قیمت دے کر نکلواتا ہے اور مشتری کو دید یتا ہے ، ایسا معاملہ ہر چیز خرید نے میں ہے ۔ دریافت طلب امر بیہ ہے کہ از روئے شرع اس کی اجازت ہے یائیس ؟ براہ کرم جواز اور عدم جواز کی تصریح فرما کیں ۔

اجازت ہے یائیس ؟ براہ کرم جواز اور عدم جواز کی تصریح فرما کیں ۔

الجواب وبالله التوفيق: ميع كاصفات اورتم يهل ي متعين مو، تواس معامله كي

فی نفسہ گنجائش معلوم ہوتی ہے؛لیکن اس بات کی کیا ضانت ہے کہ بیشخص چار مہینے کے بعد مبیع سپر د کردے گا،اگر وہ اچانک غائب ہوجائے جیسا کہ اکثر اس طرح کی فرضی کمپنیوں میں ہوتا رہتا ہے، تو اُسے کون تلاش کرے گا اور پھر دی ہوئی رقم کا کیا ہوگا، اِس لئے معاملہ کرنے سے پہلے اس پہلو پرغور کرلیا جائے۔

والاستصناع بأجل سلم فتعتبر شرائطه. (الدرالمحتار، كتاب البيوع/باب السلم، مطلب في الاستصناع ٤٧٣/٧ زكريا) فق*ط وا للاتحالى اعلم* 

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۸ را ۱۴۲۵ ه

أدهارمين مدت كى زيادتى مونے پراصل قيمت سے زيادہ وصول كرنا؟

سوال (۱۱۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: بکر اپنا مال پچاس روپنے نفتہ بچا کرتا ہے اورا یک مہینہ کے ادھار پر۵۳–۵۳ روپنے میں بچا کرتا ہے، طے کرنا ہے، طے کرنے کے بعد، اور بکر یہ بھی طے کرتا ہے کہ اگر ایک مہینہ میں روپیا داکروگے تو ۵۳ روپئے ویے دینے میں روپئے اواکروگے تو ۵۵ روپئے کے حساب سے روپئے دینے موں گے، کیا اس طریقہ سے طے کرنے کے بعد اس حساب سے روپئے لینا درست ہے یا نہیں؟ ماسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله القوفيق: اگرمجل عقد مين نقد يا ادهام تعين قيت طي وجائد اور بعد مين اس مين كي بيشي نه بوتو يه معامله درست بوگا؛ كين اگراس طرح كيا كه اگرا يك مهينه مين روپيا دا كيا تو ۵۲ روپيا دا كيا تو معرفة قدر مبيع و شمن و وصف شمن. (الدر المعتار مع الشامي / كتاب اليوع ٤٨٧٤ - ٤٤ زكريا)

أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورًا متعارفًا في الجاهلية،

و ذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهرٍ قدرًا معينًا، ويكون رأس المال باقيًا، ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق و الأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به. (التفسير الكبير ١٨٩٨)

إن رجالاً سأل ابن عمر رضي الله عنهما فنهاه عن ذلك، ثم سأله، فقال: إن هذا يُريدُ أن أطعمه الربوا. (عناية على الفتح/باب الصلح في الدين ٢٧،٨،٣٩ ٦/٧ يروت، انوار رحمت ٤٣٧-٤٣٤)

رجل باع على أنه بالنقد بكذا و بالنسيئة بكذا أو إلى شهر بكذا، و إلى شهر بكذا، و إلى شهر يكذا، و إلى شهر ين بكذا، لم يجز كذا في الخلاصة. (الفتاوي الهندية ١٥٤٣، مستفاد: امداد الفتاوي ٢٠٠٣) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۴۳۳/۱۲/۲۹ هـ الجواب صحح بشیراحمد عفاالله عنه

#### نقد • ۵ر ہزاراورفتسطوں میں ۵۵ر ہزار میں گاڑی فروخت کرنا؟

سوال (۱۱۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک گاڑی نفتہ میں پچپن ہزار کی، کیا کہ: ایک گاڑی نفتہ میں گاڑی لے سکتے ہیں، کیا دیا گیا زائد ۵ر ہزار روپیہ سودتو نہیں ہوگا؟ باسم سجانہ وقعالی

الجواب و بالله التوفيق: اگر مجلس عقد ميں اُدهار قيت طي دوبات اوراس ميں کوئی فاسد شرط نه لگائی جائے ، تو اِس طرح کے معاملہ ميں شرعاً کوئی حرج نہيں ہے۔ بالغ کو اختيار ہے کہ اُدھار کی قیت نفذ قیت سے زیادہ رکھے۔

لأن للأجل شبها بالمبيع ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل. (الهداية ٧٨/٣)

البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح ..... يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط. (شرح المحلة ١٢٧/١ رقم المادة: ١٤٥ مكتبة إتحاد ديوبند، وكذا في محمع الأنهر ١٣/٣ دار الكتب العلمية يروت)

وكذا إذا قال: بعتك هذا العبد بألف درهم إلى سنة أو بألف وخمسة الى سنة أو بألف وخمسة إلى سنتين؛ لأن الشمن مجهول، فإذا علم ورضى به جاز البيع؛ لأن المانع من الحواز هو الجهالة عند العقد، وقد زالت في المجلس وله حكم حالة العقد، فصار كأنه معلوم عند العقد، وإن لم يعلم به حتى إذا افترقا لقدر الفساد. (بدائع الصنائع/ في حهالة الثمن ٥٨/٤ وركيا، فقط والتدتعالى اعلم

كتبه :احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۱/۷۳۰ اهد الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

#### قتطول برخریدنے میں مقررہ قیمت سے بڑھا کر دینا؟

سوال (۱۲۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں قسطوں کا کا روبار کرتے ہیں، جیسے ٹی وی، فرتج، ٹیپ ریکار ڈو غیرہ قسطوں پر دیے ہیں، اگر ٹیپ ریکار ڈی مارکیٹ میں قیت دو ہزار روپئے ہوتو یہ قسطوں میں ڈھائی ہزار کی دیں گئی ہرائی ہم کو میہ تاکیس کہ کیا ہیہ چیز سود کے زمرے میں نہیں آتی ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر مجل عقد مين به بات طيه وجائ كو تسطول پراتى قيت مين سامان خريدا جائ گاتونى نفسه معامله جائز ب، اگر چه تسطول پر مقرره قيمت نقد قيمت سے زياده مو اليكن اگر مجلس عقد مين نقديا اُد هاركوئى بات متى طور پر طنبيس موئى يايد طركيا گيا كه اگركوئى قسط وقت پر ادانيه موئى توقيت بره عائى گاتو بيد معامله فاسد موگا۔

سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقداً، وبمأة وخمسين إلى أجل، أن هذا

جائز . (كتاب الحجة على أهل المدينة ٦٩٤/٢)

البيع مع تأجيل الشمن وتقيسطه صحيح. (شرح المحلة، بحواله: إسلامي ققه ٣٣٩/٢) ولو لم يكن الأجل مشروطًا في العقد ولكنه منجم معتاد، قيل: لا بد من بيانه؛ لأن المعروف كالمشروط. (الهداية/باب المرابحة والتولية ٥٨/٣)

قوله: معتاد يعني من عادات الناس إذا باعوا شيئًا بثمن غالٍ من غير شرط الأجل في البيع يأخذون الثمن نجمًا نجمًا . (حاشية: الهداية / باب المرابحة ٥٨١٣)

ويز اد في الشمن لأجله إذا ذكر الأجل مقابلة زيادة الثمن قصدًا. (البحرالرائن ١٥٠٦، بدائع الصنائع ٣٥٨/٤ زكريا، حواهر الفقه ٣١٥١، أنوار رحمت ٢٢٩، فتاوئ محموديه ٢٠٠١٤ ميرثهي فقط واللرتعالي اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷، ۱۳۳۷ه

#### فتطول پرنقتر قیمت سےزائد گاڑی ،فریج وغیر ہ خریدنا؟

سوال (۱۲۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: قسطوں پر گاڑی ، فرت کیا کوئی اور چیز لینا کیسا ہے ، جب کہ قسطوں پراس چیز کی قیمت نقذ سے زائد ہو؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق: گار گى فرت وغيره كومتين قسطول پرلينا جائز ب، اگر چينقد كى قيمت سند اكر و پيليا جائز ب، اگر چينقد كى قيمت سند اكر و پيليا جائي، بشرطيك اس ميس كوئى اور شرط فاسدنه بهو (مستفاد: كفايت المنتي ١٣٦٨، قتي من مقالات الم١٣٦٨، السندن كامل ١٣٦٨، المنتي منالا وران كامل ١٣٦٨، الله عليه و سلم عن أبي هريرة وضي الله عنه قال: نهى وسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة. (سن الترمذي / باب النهى عن بيعين ٢٣٣١)

وقال الإمام الترمذي: وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيع أن يقول: أبيعك هذا الشوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين و لا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما. (سن الترمذي/باب النهى عن يعين ٢٣٣/١)

لأن للأجل شبها بالمبيع ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل. (الهداية ٧٨/٣) إذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا، وبالنقد كذا، أو قال إلى شهرين بكذا فهو فاسدٌ ..... وهذا إذا افترقا على هذا؛ فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرّقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وإنما العقد عليه فهو جائز ..... الخ. (المبسوط للسرحسي ١٨/١- ٩ غفاريه كوته)

أما الأثمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين فقد أجازوا البيع المؤجّل بأكثر من سعر النقد بشرط أن يبتّ العاقدان بأنه بيع مؤجّل بأجل معلوم بثمن متفق عليه عند العقد. (بحوث في قضايا معاصرة ٧) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمسلمان منصور اپوری غفرله ۲۳/۴۷/۱۳ هد الجواب صحح بشیراحمد عفاالله عنه



# زمینوں اور بلاٹوں کی بیع

#### فشطول يريلاك خريدنا

سوال (۱۲۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے ہارے میں کہ: ہمارے یہاں کرولہ پر پلاٹ مل رہے ہیں، ہم نے بھی ایک پلاٹ لیا ہے، اس کے پیسے فسطوں میں جاتے ہیں اور آٹھ سال میں کل ملاکر ۵۰ م ہزار رو پییسود کے جاتے ہیں، بہت لوگوں نے لئے ہیں، جولوگ لے رہے ہیں ان میں کسی کے پاس تو اپنا گھرہے اور کسی کو گھر کی ضرورت ہے، اس صورت میں سودد یناشر عا جائز ہے ایہیں؟

الجواب وبالله المتوفيق: آج كل جوتسطوں پر تج كاسلسله عام ہے جس ميں سامان يجي والا اورخريد نے والا ايك مجلس ميں تج كرتے ہيں ، باكع عموماً ہے سامان كى قيمت نقر تح كى بنسبت زيادہ لگا تا ہے ، اور خريد نے والے كو بيا ختيار ديا جا تا ہے كہ ايك متعين مدت تك وہ تحور ئى تحور ئى تقور ئى تقور ئى تقور ئى تقور ئى تقور ئى تو بير تح درست تحور ئى تحور ئى تار ہے ، جس ميں اس كوسہولت ہوا ور آسانى ہوتى ہو، يہ تج درست ہے ؛ كيول كه اس مسئله ميں ائمہ اربعه كا اتفاق ہے كہ باكع كوا بنى چيز ميں اختيار ہے جس قيمت پر چاہے بچ سكتا ہے ، اس لئے اس تج كے عدم جواز كى كوئى و جنہيں ہے ؛ لہذا اگر مسئولہ صورت ميں بھى اس طرح ترجے ہوتى ہے اور تسطوں كے اعتبار سے وصول يا بى كى جاتى ہے تو يہ جائز ہے ، اور نقد واد صار قيمت ميں جوفرق ہے اور تحدول كے عتبار سے قسطيں بروقت ادا كى جائيں ، اگر بروقت ادا نہ كر نے كى وجہ سے مقررہ رقم ہے زيادہ وى بحائے تو يہ معالم سود ميں داخل ہو جائے گا۔ (ستاد بنتی متاب اللہ ١٤٦٧)

قال الإمام الترمذي وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيع أن يقول: أبيعك هذا الشوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين و لا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما. (سنن الترمذي/باب النهى عن يعين ٢٣٣١) فقط والله تقالى المم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۸ /۲ /۱۲ ۱۳ ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

### موہوم اندیشے زمین پر قبضہ سے مانع نہیں

سوال (۱۲۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ابن الہمام نے اپنی شرح فتح القدیر میں ' باب بچے العقار'' میں لکھا ہے کہ جہال کہیں میچ کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہووہاں قبضہ شرط ہے، تو کیا ہمارے زمانے میں پیش آنے والے واقعات حبیبا کہ مفاصبانہ قبضہ مقد مات اور حکومت کی طرف سے زمین پر دخل اندازی کر لیناوغیرہ، ہلاکت معنی نہیں بنیں گے؟
معنوی کے تھم میں آ کر بچے قبل القبض کے معنی نہیں بنیں گے؟

البحواب و بسائسله التو فنيق: زمين جائداد ميں ہلاكت كانديشہ واقعى انديشہ واقعى انديشہ مراد ہے، مثلاً زمين درياكے كنارے واقع ہو،اوراس كے پانی ميں آ جانے كا قوى امكان ہو وغيرہ اورموہوم اندیشہ مثلاً عاصانہ قبضہ مقد مات وغيرہ ان كا شرعاً كوئى اعتبار نہيں ہے،اس طرح كے انديشوں كرتے ہوئے ہمى تخليدا ورق تصرف كے ذريعہ زمين پر قبضة بشرى مانا جائے گا،اور قبضہ بحداس كى تئے وشراء ميں كوئى روكا خہيں ہوگى ۔

وي جوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يو سف رحمه الله ...... ولها أن ركن البيع صدر من أهله في محله ولا غرر فيه؛ لأن هلاك العقار نادر. (هـداية) والنادر لا عبرة به ولا يبنى الفقه باعتباره فلا يمنع الجواز، وهذا لأنه لا يتصور هلاكه إلا إذا صار بحرًا أو نحوه. (فتح القدير / فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل

ويحول الخ ٥١٣/٦ دار الفكر بيروت)

يمتنع البيع قبل القبض في سائر المنقولات، ويجوز في العقار الذي لا يخشى هلاكه. (تكملة فتح الملهم ١٨١٥ ٣٥ مكتبة دار العلوم كراجي)

فإذا كانت مهددة بالزوال كالأرض التي على شاطئ البحر أو يخشى أن يطغى عليها كان حكمها كالمنقول، فلا يجوز بيعها قبل قبضها. (الفقه على المذاهب الأربعة ٢٣٤/٢) فقط والتُّرتعالى العمم

املاه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۵ تا ۱۳۳۲ه الجواب سیح بشیر احمد عفاالله عنه

## زمین داری کے دورمیں دست کا روں اور بیشہوروں کودی گئی زمین کی بیع

سوال (۱۲۴): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہندوستان میں خصوصا اتر پر دلیش میں زمین داری کے دور میں مسئمان مال داریا حکمرال کوگ دست کا رجیسے لوہار، بڑھی، دھونی، حلاق وغیرہ کواپنی زمین رہائش کے لئے دے دیتے تھے، اور اُن کے ممل کا مختانہ بھی دیتے تھے؛ لیکن زمین میں بسانے کے وقت دوصور تیں تھیں، بعض لوگ تو زمین دیتے وقت یہ حضور تیں تھیں، بعض لوگ تو بہت کو تی کوئی نہیں سے وقت ہے کہ جب تک تم ہمارا کا م کرو، تو تم کواس سے رہائش اور تھی کا حق ہے، کسی کوئی نہیں سے اور ندرے سکتے ہیں، اور بعض کو بسانے کے وقت کچھ نہ کتھے ۔ اب جواب طلب امریہ ہے کہ کیاالی زمین سے اصل مالک کی ملکیت ختم ہوجائے گی؟ اور مالک بن سکتا ہے یا نہیں؟ با بحیر جواب کا کی جیز کا مستقیر مالک بن سکتا ہے یا نہیں؟ با جم سے ان تعالیٰ

البحدواب و بالله التو فنيق: زمين دارى كے دورمين جن دست كاروں اور پيشه وروں كوجوزمين رہائش كے لئے دى گئ تھى، خواہ وہ بلا شرط دى گئ ہوں يا نہ يبچنے كى شرط كے ساتھ دى گئ ہو، وہ عرفاً اور قانوناً أنہيں قابضوں كى ملكيت ہو چكى ہے، اور وہ اس ميں مكمل تصرف كا اختيار ركھتے ہيں، اورخر يدوفر وخت كر سكتے ہيں۔ وكذا ينعقد (الهبة) لقوله وأعمر تك هذا الشيء – إلى قوله عليه السلام - فـمن أعـمر عمري فهي للعمر له ولورثته من بعده وكذا إذا قال: جعلت هذه الدار لك عمري. (الهداية ٨٨٤٣) فقط والشتعال اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پور۲۷۲ (۳۳۵ه ه الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

## گرام ساج کی زمین اصلاً کس کاحق ہے؟

سوال (۱۲۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: عوام کا کہنا ہے کہ گرام ساج زمین بیواؤں ، مسکینوں اور تیبیوں کا حق ہے اور کسی کو اس زمین کا لینا ٹھیک نہیں ہے، آیا یہ بات صبح ہے یاغلط ، یا جو چاہے اس کوالاٹ کراسکتا ہے؟ اگر کوئی مال داراس زمین کوالاٹ کرالے جب کہ اس کے پاس فی الحال رہنے کو گھر بھی ہے تو اس کواس زمین پر مکان بنوا نایا اس کواستعال کرنا جائز ہے یانہیں، اوروہ اس زمین کا مالک بن جائے گا یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: إس مئله کا مدار حکومت کے ضابطہ پر ہے، اگر قانون یہ ہوتو کوئی بھی جائز ہے کہ بیز مین صرف فقراء کی ہے تو اغنیاء کو لینے کاحق نہیں اور اگر ایسا قانون نہ ہوتو کوئی بھی جائز طریقہ پر بیز مین اپنے نام کراسکتا ہے۔

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق، قال عروة: قضى به عمر في خلافته. (صحيح البخاري / باب من أحيا أرضًا مواتًا رفم: ٢٣٣٥)

عن عمر وبن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم حلالا، أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً، أو أحل حراماً. (سنن الترمذي، أحكام/باب ما ذكر عن النبي في في الصلح بين الناس ١٥١١ درقم: ١٣٦٤، سنن أبي داؤد، قضاء/

باب الصلح ٥٠٥/٢ رقم: ٩٤ ٣٥)

عن طاؤوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي، فمن أحيا أرضًا ميتةً فهي له، وليس للمحتجر حق بعد ثلاث سنين. (الحراج لأبي يوسف بحواله: البناية ١١/١/ ٣٣، الهداية ٥/١/ ٢٠

قال القدوري: ثم من أحياه بإذن الإمام ملكه، وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة، وقالا: يملكه، لقوله عليه السلام: من أحيا أرضًا ميتةً فهي له؛ ولأنه مال سبقت يده إليه فملكه كما في الحطب والصيد، ولأبي حنيفةً ليس للمرء إلا ما طابت به نفس أمامه. (هداية / كاب إحياء الموات ٢٦/٤)

إن الإعلام والسندات الصادرين من حاكم محكمة يجوز الحكم والعمل بمضمونه ما بلا بينة إذا كانا عاريين و سالمين من شبهة التزوير والتصنيع وموافقين لأصولهما. (شرح المحلة لسليم رستم باز ١١٨٠ رقم: ١٨٢١ دار الكتب العلمية ييروت، بحواله: فتاوئ محمودية ٢٥٧١٦ كابهيل) فقط والتُرتعالى اعلم كند: احتر محمول ورى غفر له

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفه ۲ رور۱۳۱۷ اره

#### سرکاری الا مینٹ ہونے سے پہلے کسان کا گرام ساج کی زمین والاکھیت فروخت کرنا؟

سوال (۱۲۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زیدنے ایک قطعہ آراضی گرام ساج کی بذراعہ پٹواری اپنے نام کرائی تھی، مگر کلکٹر کے یہاں سے کوئی حکم نافذ نہیں ہوا تھا، مگر خسر ہ کھتونی پٹواری نے دے دی تھی، اور یہ بات پٹواری تک ہی محدود تھی اور زید کا اس زمین پر قبضہ بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی جس کے کھیت میں یہ گرام ساج کی زمین تھی، اس نے ایک میل پارٹی کو پورا کھیت فروفت کردیا، جس میں وہ گرام ساج بھی چلی گئ، زید نے میل والوں سے رجوع کیا، مگر میل والوں نے منع کردیا، اب زید کا مطالبہ میل والوں سے یہ

ہے کہ یا تو مجھے میری زمین دویااس کی قیمت دو، اُنہوں نے دونوں چیزیں دینے سے انکار کر دیا، اور کہا ہم کچھے نہیں جانتے، ہم نے تم سے زمین نہیں لی، جس کے کھیت میں تھی وہ جانے تم جانو، ہم نے کھیت مول لیا ہے، ہم سے کسی چیز کے مطالبہ کا حق نہیں، اتنا کر سکتے ہیں کہ تمہارا جورو پیداس زمین پرخرچہ ہوا ہو، پڑواری وغیرہ کو لینے دینے میں، وہ دے سکتے ہیں۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ زید کامیل والوں سے زمین کایا اس کی قیمت کامطالبہ درست ہے یانہیں؟ اور وہ اگر خرچہ کی رقم کچھ دیں تو زید کو لینا جائز ہے یانہیں؟ اور اگر وہ زمین نہ دیں نہ قیمت دیں اور نہ خرچہ دیں، تو آخرت میں وہ مؤاخذہوا رہوں گے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوفیق: جب تک گرام ساج کی زمین با قاعده سرکار کی جانب سے زید کے نام الاٹ نہ ہو،اس وقت تک وہ اس کاما لک یا ستی نہیں ہوا، البذا صورت مسئولہ میں جب کہ زید کی ملکیت آنے سے قبل وہ زمین میل والوں نے خرید کی اور بائع وشتری کے مابین نج تام ہوگئ، تواب زید کومیل والوں سے کسی مطالبہ کا شرعی حق نہیں ہے، حتی کہ میل والے پٹواری کا خرج دینے کے بھی مکلف نہیں ہیں، اگر دے دیں توان کا احسان ہوگا اورا گروہ کچھ بھی نہ دیں، تو ترحت میں ان یکوئی مؤاخذہ نہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی الدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال إمر عمسلم إلا بطيب نفس منه. (مسند احمد ٧٢/٥، الله عليه وسلم: لا يحل مال إمر عمسلم إلا بطيب نفس منه. (مسند احمد ٧٢٠٥، مشكاة المصايح ٥٥، مرقاة المفاتيح ٥٠، ٥٣) فقط والله تعالى اعلم كتبه: حقر محمل المضور يورى فقر له

۲ ۱۹/۳/۱۱ ه

مشتری مالک کے زمین کالگان اُدانہ کرنے کی وجہ سے بائع کے ور ثد کا زمین پر قبضہ کرنا؟

**سوال** (۱۲۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہٰذیل کے بارے میں

کہ:ایک قطعہز مین محمدنوشہ کارخانے دارنے اپنی ہاں کے نام کر دی تھی مجمدنوشہ گورنمنٹ کے قرض دار تھے،اس دجہ سے مال کے نام کر دی تھی ،نوشہ کی والدہ کانام امراؤ بیگم تھا،امراؤ بیگم کے تین لڑ کے ایک لڑ کی (۱) محمدنو شه (۲) عبدالوحید (۳) عبدالسلام ،لڑ کی رشیدہ بیگم تھی ،امراؤ بیگم حیات میں صابرحسین کے ہاتھ وہ زمین بچ چکی تھی ،۲ارسال کے بعد زمین کا لگان محمر نوشہ،عبدالوحیداور عبدالسلام کے نام آیا محمد نوشہ نے پٹواری ہے کہددیا کہ زمین صابر حسین کے ہاتھ نے دی ہے، آپ لگان صابر حسین ہے لیں، پٹواری صابر حسین کے گھر گیاصا برحسین نے پٹواری کو برابھلا کہا،اور کہا کہ ہم لگان نہیں دیں گے ، جس کے نام لگان آیا ہےاُ سی سے لیں ، پٹواری محمد نوشہ کے گھر آ گیاا ور محمد نوشہ سے کہالگان تمہارے نام سے ہے، ہم تمہارے سامان کی کڑ کی کریں گے، پڑواری نے سامان کی کڑکی کی اور پھر ضانت پر سامان جیھوڑ کررسید لگان وصول پانی کی د یے دی،اور کہااس رسید کو پنجایت میں داخل کر کے زمین کا دخل لے سکتے ہو مجمد نوشہ نے لگان کی رسید پنجایت میں داخل کر کے آرڈ رکرالیا، محرنوشہ کو خل دلوایا جائے ، پولیس نے دخل دلوا دیا ، زمین محرنوشہ کے قبضہ میں آ گئی،صابرحسین وغیرہ نے مقدمہ بازی شروع کردی، ۱۹۵۵ء سے محرنو شہ بھی مقدمہ کرتے رہے اور جیتتے رہے ہیں،کیس سپریم کورٹ چلا گیا وہاں پرصابر حسین وغیرہ سے تصفیہ کی بات ہوئی،صابر حسین نے ایک لا کھ۵ کام ہزار روپیما نگا، اس کے بیسے دے کر محرنوشہ نے زمین اپنے نام کرالی، چرز مین گھرنوشہ کے دارثوں نے اپنے نام کھوالی،اس کے بعد عبدالوحید عبدالسلام کے دارثوں نے محرنوشہ پر دعویٰ کردیا کہ زمین کے ہم بھی مالک ہیں اور ماں کا ورثہ ہم کو بھی ملنا چاہئے، اب عبدالوحید وعبدالسلام کے دارتوں سے مقدمہ چل رہاہے، ان حالات میں شریعت کے فیصلہ سے آ گاہ فرما ئیں کے زمین محمر نوشہ کے وار ثوں کی ہوئی یا عبدالوحید وعبدالسلام کے وارثوں کی ، محمر نوشہ ا پیے لڑکوں کو چارسوگز اورلڑ کیوں کو پچاسی گز بانٹ چکے ہیں، اگر تایا کے مال سے بھیجوں کو پچھ مال دیناہو ہو کتنالڑ کے کواور کتنالڑ کیوں کو دیا جا سکتاہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: برقد رصحت واقعه جب كه صارحسين في مركوره زمين

امراؤ بیگم سے خرید کی تھی، تو وہ خوداس کا ما لک ہوگیا تھا، بعد میں اس کا زمین کے لگان کوا داکر نے سے انکار کرنا تھے نہیں تھا؛ تا ہم اس بنیاد پر محمد نوشہ نے صابر حسین کی زمین پر قبضہ اور دخل کی جو کارروائی کی ہے وہ شرعاً صحیح نہ ہوئی اور اس کے ذریعہ سے محمد نوشہ کی ملکیت مذکورہ ذمین پر نہیں آئی؛ لکن آخر میں صابر حسین نے جو ایک لاکھ 20 مر ہزار روپیہ پرضلح کی ہے وہ دراصل از سرنو بھے کی صورت ہے اور اس صلح سے وہ زمین محمد نوشہ کے وارثوں کی ملکیت میں آگئ ہے، اب اس میں صابر حسین اور اس کے وارثوں کا کوئی تی نہیں ہے، اس طرح عبدالوحید اور عبد السلام کا بھی کوئی تی نہیں ہوگا۔

عن عمر و بن عوف المزنی رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم و النا کے حالا کہ اُم جا جہ و حلالا کہ اُم جا جہ و اللہ کا مارہ کے دوئی میں المسلم میں اللہ علیہ و سلم و اللہ علیہ و اللہ علیہ و سلم و اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم و اللہ علیہ و سلم و اللہ علیہ و سلم و اللہ علیہ و اللہ علیہ و سلم و اللہ و ا

عن عمر وبن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم حلالا، أوأحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً، أو أحل حراماً. (سنن الترمذي، أحكام/ باب ما ذكر عن النبي هفي الصلح بين الناس ٢٥١١ رقم: ١٣٦٤، سنن أبي داؤد، قضاء / باب الصلح ٢٥٠٠ رقم: ٤٩٥٣) فقط المصلح كالبيع في أحكامه إن وقع عن مال بمال. (محمع الأنهر ٢٥٨/٢) فقط

التصفيع عالمبيع في المحكامة إن وقع عن هان بلكان. (معنع الانهر ٢٠٨/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳۰ ۱۸۵ ۱۳۱ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

# زرىقمىرفلىك وقبضے سے پہلے بیچنا

سوال (۱۲۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: آج کل بلڈرس اور ڈیو لپرس زمین حاصل کرنے کے بعد گھر کی تغیر سے پہلے ہی فلیٹ نے دیتے ہیں، جو گھر مم رسال میں بن کر تیار ہوگا، گھر خرید نے والے یہ پینے قسط وارا داکرتے ہیں، جس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پچھ حصہ گھر کی تغییر سے پہلے اور پچھ حصہ تعمیل کے بعد یغیبر سے پہلے اور پچھ حصہ تعمیل کے بعد یغیبر سے پہلے اور پچھ حصہ تعمیل کے بعد وقت ) اداکرتا کا دائیگی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً خریدار ۳۳سر فیصد ڈاؤن پیمنٹ ( بکنگ کے وقت ) اداکرتا ہے، اور ۳۳ رفیصد ادائیگی گھر کی مکمل تغیر کے بعد ہوگی، اس کے بعد یہ گھراٹ تحض کے قبضے میں آئےگا۔

سوال یہ ہے کہ بہت ہے لوگ گھر کی تعمیر کی بھیل کا انتظار نہیں کرتے اور بسا اوقات تو تعمیر شروع ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے ، اور اس پرا پرٹی کواسی درمیان مثلاً ایک سال کے بعد اپنا نفع اور اداکی گئی رقم (پریمیم) کے عوض دوسرے کونچ دیتے ہیں، اس صورت میں بقیہ قسطیں نیا خرید ارا دا کرےگا اور معاہدہ نئے خرید ارہے متعلق ہوگا۔ کیا اس طرح کی خرید وفروخت اسلامی شریعت کے مطابق ہے؟ براوکرم مدلل جواب عنایت فرمائیں۔

باسمه سجانه وتعالى

الجواب وبالله التوفيق: تعمروجوديس آن اوراس يرقانونى قبضه يهاس فليكوبيخاجا رنهيس بـ

وإذا كـان السفـل لـرجـل وعلوه لأخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز. (الهداية مع فتح القدير ٤٧٧/٦) فقطوالله تعالى اعلم كتبه: احتر ثمر سلمان منصور بورى نفرله

# فلیٹ بننے سے پہلےنفع لے کراسے فروخت کرنا؟

سوال (۱۲۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکار ذیل کے بارے میں کہ: بساا وقات کوئی فلیٹ یا شاپنگ سینٹر میں فلیٹ یا دوکان بک کراتے ہیں، اورزقم قسط وار دینا طے ہوتی ہے، ای دوران کدائھی تغییر جاری ہے، قیمتوں کے بڑھ جانے پروہ اسے نفع لے کرکسی اورکو یا خود بنانے والے وقتی دیتے ہیں، تو کیا اس طریقے سے بیچنا جائز ہے؟

باسمة سجانه وتعالى

الجواب وبالله التوفيق: إس سوال كتحت كي صورتين داخل بين، برصورت كا تحم الك الك درج كياجا تا ب:

الف:- ابھی عمارت کاسرے سے وجود ہی نہیں ہے، اور بیعانددے کراس کے کسی منزل پر فلیٹ کی کبنگ کرائی گئی ، تو میرمشن وعدہ کتا ہے، اس بکنگ کوزیادہ پیسہ لے کر دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے؛ کیوں کہ بینے کا کوئی وجود ہی ابھی تک متحقق نہیں ہوا، یہ بینے معدوم کے درجہ میں ہے۔

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تبع ما ليس عندك. (سنن الترمذي ٢٣٣/١)

وبطل بيع المعدوم. (شامي ٢٣٦/٧ زكريا)

ب: - فلیٹوں کی تغییر شروع ہو چکی ہے؛ لیکن مشتری نے جس منزل پر فلیٹ بک کیا ہے، ابھی اس منزل کی جیت نہیں پڑی ہے، تو اس صورت کا بھی تکم وہی ہے جو پہلی شکل کا ہے، یعنی اس حالت میں اس کود وسرے کے ہاتھ بیچنا جائز نہیں ہے۔

منها أن يكون موجودًا فلا ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم كبيع نتا ج المنتائج، وكذا بيع الثمر والزرع قبل ظهوره؛ لأنهما معدوم. (بدائع الصنائع/فصل ما يرجم إلى المعقود عليه ٣٢٦/٤ زكريا)

وأن يكون مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم. (البحرالرائق/او كتاب البيوع ٢٥٩/٥ كراچي، شامي ٢٣٦/٧ زكريا)

ج: - جس فلیٹ کو بک کیا ہے بلڈنگ میں چیت پراس کی جگہ تعین ہو پکی ہے، اور شتری کا کا اس پر فی الجملہ قبضہ ہو چکا ہے، تو الی صورت میں اگر چہ اس چیت پر تقمیر شروع نہ ہو کی ہو،اور اس کی قسطیں ادانہ ہو کی ہوں، تب بھی مشتری کے لئے اس کا بیچنا مطلقاً جائز ہے؛ کیوں کہ یہاں پر مبیع موجود محقق، اور فی الجملہ مقبوض ہے، اور قیمت لگانے کا اختیار مشتری مالک کو حاصل ہے۔

وشوط المعقود عليه اشتد كونه مقدور التسليم. (شامي ٥٠٧ زكريا)

ومنها أن يكون موجودًا. (بدائع الصنائع ٣٢٦/٤ زكريا)

شرط المعقود عليه كونه موجودة، ما لا متقوما، مملوكا في نفسه. (شامي / كتاب البيوع ١٥/٧ زكريا)

شرائط الصحة القبض في بيع المشتري. (شامي ١٦/٧ زكريا)

من اشترى شيئا، ثم أغلى في ثمنه، فباعه مرابحة على ذلك جاز . (الفتاوى الهندية ٦٦١٣) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۲۰۲۵ تا ۱۴۳۳ه ه الجواب صحح بشیراحمد عفاالله عنه

## پوری قیمت ادا کرنے سے پہلے زمین کو نفع لے کردوسرے کے ہاتھ فروخت کرنا ؟

سےوال (۱۳۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل زمین ومکان کی خرید وفروخت میں کچھ چیزیں عام طور پررائج ہیں:

(۱) خریدار بیخی والے کو کچھ پیسے بیعانہ کے طور پر دے کر سودا لگا کر لیتا ہے۔ ( کیا ''بیج العربون' ہے )؟ اور مدت متعینہ پر باتی قیت ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اِسی دوران وہ اسی مکان وزیدن کوفقع لے کراور کوفر وخت کر دیتا ہے، تو کیا اس طرح پوری قیت ادا کرنے سے پہلے خریدار کا اس چیز کوفقع لے کر بیچنا جائز ہے؟ حالاں کہ اس دوران اگر کوئی اس زمین و مکان پر غاصبانہ قبضہ کرلے یا حکومت کی طرف سے کوئی پریشانی لاحق ہوجائے، تو اس کا حفان بیچنے والے کو پہنچتا ہے، تو کیا خریدار کے لئے غیر مضمون چیز کا فقع لینا جائز ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: فقهائ نود بین مربون کے مروہ ہونے کا مدار اس بات پررکھا ہے کہ سودا فیخ ہونے کی شکل میں بائع بیعانہ کو ضبط کرنے کی شرط الگائ الہٰ ااگراس طرح کی شرط مسئولہ معاملہ میں لگائی جائے گی ہو یہ معاملہ ''بین العربون' میں داخل ہو کر فاسد ہوگا ؛ لیکن اگریہ شرط نہ لگائی جائے ، اور مالک زمین عملی طور پرخریدار کو اپنی زمین پرقابض بنادے تو شرعاً بیمعاملہ درست ہوجائے گا، اور مقبوضہ زمین پرخریدار کی ملکیت آ جائے گی ، اور وہ اس کو فقع کے ساتھ بیجنے کا مجاز ہوگا۔ واضح رہے کہ شرع ملکیت آئے کے لئے سرکاری رجش ی ضروری نہیں ہے، بلکہ حقیق قبضہ مجاز ہوگا۔ واضح رہے کہ شرع ملکیت آئے کے لئے سرکاری رجش ی ضروری نہیں ہے، بلکہ حقیق قبضہ

كافى بــاور قبضه كـ بعداس زمين برجوبهي آفت آئى گا، تواس كاضان گوكمركارى طور بربائع كاوبرآ تابو؛ كين شرع طور پرتريدار برآئي كاوبرآ تابو؛ كين شرع طور پرتريدار برآئي كافرامن به البان الله البان الفرامن به البان كفر مضمون برنق كالشكال واردنه بوگا - (اينان النوادر ١٠٠ ناوئ موريد ١١٨ ١١٥ الأيل و نهى عن بيع العربان أن يقدم إليه شيء من الشمن، فإن الشترى حوسب من الشمن، وإلا فهو له مجانًا، و فيه معنى الميسر ". (حمد الله البلغة / يوع فيها معنى الميسر ٢٨٨٨ قديمي) وفي اصطلاح الفقهاء: أن يشتري السلعة، ويدفع إلى البائع درهمًا أو في اصطلاح الفقهاء: أن يشتري السلعة، ويدفع إلى البائع درهمًا أو أكشر، على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الشمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع. (الموسوعة الفقهية ٩٣/٩ يروت)

بيع العربون أن يدفع المشتري للبائع جزءً ا من الثمن على أنه إن أخذ السلعة كان ما دفعه جزءً ا من الثمن، وإن عدل عن الشراء كان ما دفعه للبائع.

(معمر لغة الفقهاء ١١٤)

تفسير التسليم والقبض، فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلي، وهو أن يخلى البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه، فيجعل البائع مسلمًا للمبيع والمشتري قابضًا له ..... لا خلاف بين أصحابنا في أن أصل القبض يحصل بالتخلية في سائر الأموال. (بدائم الصناع، كتاب البوع/ تفسير التسليم والقبض ٤٩٨/٤ زكريا)

ولا يشترط القبض بالبراجم؛ لأن معنى القبض هو التمكين، والتخلي، وارتفاع الموانع عرفًا، وعادةً حقيقةً. (بدائع الصنائع ٣٤٢/٤ زكريا)

من اشترى شيئًا، ثم أغلى في ثمنه فباعه مرابحة على ذلك جاز. (الفتاوى الهندية، كتاب البيوع / مطلب: بيع المرابحة ١٦١/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱۷۲۵ تا ۱۳۳۳ه الجواب صحح بشیر احمد عفاالله عنه

#### P.B.F.L كافكس ڈيازٹ كھانة كھول كريلاٹ كانتج نامه كرنا

سوال (۱۳۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مثین مسئلہ فیل کے بارے ہیں کہ: P.B.F.L کے غیر مسلم ادارہ ہے، یہاں پرریگولر ڈپوزٹ یعنی قسط وار RD اورفکس ڈپوزٹ یعنی قسط وار RD کھاتے کھو لے جاتے ہیں، جیسے ادارہ میں کوئی ۲۵۸ ہزار روپیہ کا کھاتے کھولتا ہے، جس کا وقت ساڑھے پانچ سال ہے، جو کہ قسطوں کی صورت میں جمع ہوگا، جس کی مہینہ کی قسط ۲۵ رسو ویبیہ تین ماہی قسط کا اردوپیہ، چھ ماہی قسط ۲۵ رسوروپیہ، اور سالانہ ۵۵ مربع فیٹ کے پلاٹ کا بھی نامداس کے نام کرتی ہے، جب کہ ادارہ کھاتے وارسے چھ ماہ سے پہلے پوچھتا ہے کہ وہ اس کی قیمت تو نہیں لینا چاہتا ہے یا کسی دوسرے کوتو نہیں بینا چاہتا ہے تا کسی دوسرے کوتو نہیں بینا چاہتا ہے تا دوسرے کوتو نہیں بینا چاہتا ہے تا کسی دوسرے کوتو نہیں بینا چاہتا ہے تا دوسرے کوتو نہیں بینا چاہتا ہے تا کسی ادارہ کواس پرکوئی اعتر اض نہ ہوگا۔

گا ، اور اگر دوسرے کو بینا چاہتا ہے تو دوسرے کو بھی بی سکتا ہے، ادارہ کواس پرکوئی اعتر اض نہ ہوگا۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يستوفيه. قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه. (صحح مسلم، كتاب البيوع/باب بطلان يع المبيع قبل القبض ٥/٢ قديمي، سنرأي داؤد، كتاب البيوع/باب في ييع الطعام قبل أن يستوفي ١٣٧/٢)

وفى جمع النوازل: دفع المفتاح في بيع الدار تسليم إذا تهيأ له فتحه بلا كلفة. (شامي ٩٦/٧ وزكريا)

يــلزم أن يكون الثمن معلومًا، فلو جهل الثمن فسد البيع. (شرح المحلةلسليم رستم باز ٢٢ ١، رقم المددة ٢٣٨ حنفية كوئته)

البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح ..... يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط. (شرح المحلة ١٢٧/١ رقم المادة: ٢٤٥ مكبة إتحاد ديوبند، وكذا في محمع الأنهر ١٢٣٣ دار الكتب العلمية يروت)

لا يصبح بيع المنقول قبل قبضه، لنهيه عليه السلام عن بيع ما لم يقبض. (محمع الأنهر، كتاب البيع / فصل في بيان المصدف البيع / فتاب البيع / فصل في بيان التصرف في البيع ١٩٣١ زكريا، تبيين الحقائق، كتاب البيوع / فصل: صح بيع العقار قبل قبضه ٢٥٥٤٤ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والترتع لل اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۱/۱۰/۲۸ اهد الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

> کاشت کارکے نام زمین کرنے کے بعد وارثین کا اُصل مالک کومعاوضہ دینا؟

سے ال (۱۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زیدنے اب سے ساٹھ ستر سال پہلے خالد کے پاس کھیت رہن رکھا تھا، جو عرصہ دراز تک

اس کھیت میں کاشت کرتار ہا، سرکاری قانون ہے کہ ۲۰۰۳ کی کاشت جس شخص کی جس کھیت میں ہوگی وہ اس کار ہےگا، ور نہ سرکاراس پر قبضہ کرے گی، جناں چہ کاشت کا رکے پاس رہاا وراسی کے نام چڑھ گیا،اس کےمرنے کے بعداس کے بیٹوں کے نام ہوگیا ہے،کھیت والےکا نام کھیت سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، تو اس کے وارثین کے نام کیسے آتا؟ اب خالد کی اولا دمیں سے ایک بیٹا یہ کہتا ہے کہ چوں کہ باپ کے نام سے کھیت میرے نام آیا ہے، میں پیچاہتا ہوں کہ آخرت کی گرفت سے بحنے کے لئے میں کچھ بیسے زید ( کھیت والے ) کی اولا دکود بے دوں ،توا گروہ لوگ کچھ بیسے قبول کرلیں تو کیا آخرت کےمؤاخذہ سے فی سکے گا، یادہ کھیت ہی اس کی اولاد کو دینا پڑے گا،جس میں سرکا ری قانون کے مطابق ان کا کہیں نام ہی نہیں ہے؟

باسمه سبحانه وتعالى

الجواب وبالله التوفيق: قانون فاتمذ مين دارى مين اولاً حكومت كى طرف سے استیلاء ہوتا ہے جس میں اصل مالک کی ملکیت ختم کردی جاتی ہے ،اس کے بعد ووز مین کاشت کار کے نام کی جاتی ہے؛ البذا کاشت کارکو برا و راست ما لک کاغا صب قر از ہیں دیا حاسکتا، برس بنا مسئولەصورت مىں سركارى قانون كى بناير مذكورە كھيت ير قابض خالد كى ملكيت شرعى آ چكى تھى ، جو اس کی وفات کے بعداس کی اولاد کی طرف منتقل ہوگئی،اب اس کی اولا دیرشر عاً اصل کھیت کے ما لک یااس کے دارثین کو کچھ معاوضہ دینا لازمنہیں ہے،اگراینے دل کےاطمینان کے لئے کچھ دے دس تو حرج بھی نہیں۔ (متفاد: فآوی محمود به ۱۸ ۱۳۵م میرٹھ)

قال أبو حنيفة ومالك: الكفار إذا استولت على أموال المسلمين مَلَكُوها. (تفسير مظهري، تحت آية: للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا الخ ٢٤٠/٩)

ولـو استـولـي أهل الحرب على أموالنا وأحرزوها بدراهم ملكوها عندنا، فإن ظهر المسلمون عليهم بعد ذلك فوجده المالك القديم قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن و جده بعد القسمة في يد من وقع في سهمه بقيمته إن شاء، وإن كان مثليا لا يأخذه بعد القسمة، كذا في فتاوي قاضي خان. (الفتاوي الهندية / الباب الثالث في استيلاء الكفار ٢٠/٢ ٢، كذا في الهداية، السير / باب استيلاء الكفار ٨١/٢ ٥) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجمد سلمان منصور بورى غفر له ٢٣/١/٣٢٣ اهد صحيح شد

الجواب صحيح شبيراحمه عفااللهءنه

كچمكان كابالائى حصة خريد نے والے كااصل زمين ميں حصة؟

سوال (۱۳۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک دومنزلہ مکان تھا، نیچوالی منزلہ میں پانچ بھائی شریک سے اور او پروالی منزل ان پانچ بھائی شریک سے ایک بھائی نے بچپن ہزار میں خریدی تھی، مکان مٹی کا تھا، بارش سے متاثر ہوکر پورا گرگیا، صرف زمین باقی رہ گئی، آج اس زمین کی قیت ڈیڑھلا کھر ویٹے ہوتی ہے، جے سب بھائی آپس میں تقسیم کرنا چا ہتے ہیں، تو سوال ہیہ کہ بوقت تقسیم جس بھائی کے قبضہ میں او پروالی منزل تھی، اس کا کوئی الگ حصہ اس میں ہوگا یئیس، یا وہ تمام بھائیوں کے ساتھ برابر کا شریک ہوگا؟ چونکہ یہ مسئلہ فی الحال در پیش ہے، اور اس کا فوری جواب دینا ہے؛ لہذا امید ہے کہ فوری مدلل جواب عنایت فرما کرشکر میکا موقع فراہم کریں گے، اللہ تعالی دارین میں بہترین بدلہ عطافر مائے۔ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفنيق: کچمکان کا دوسری منزل عرف میں بیجی اورخریدی نہیں جاتی اورخریدی نہیں جاتی ، البتہ یہ کہ اللہ التوفنیق: کچمکان کا دوسری منزل میں لگا ہوا ملہ خریدا ہو، اب جب کہ بارش کی وجہ سے پورامکان ڈھیر ہوگیا تو فدکورہ بھائی کو بیت ہے کہ دوسری منزل کا گرایا ہوا ملبہ اپنے لئے الگ کرلے، اوررہ گئی مکان کی پوری زمین تو اس میں سب برابر کے شریک ہوں گے، اور او پرکی منزل میں رہنے والے بھائی کو زمین میں سے الگ سے کوئی زائد حصہ نہیں دیا جائے گا۔

إن حق التعلى ليس بمال؛ لأن المال مايمكن احرازه. (الهداية ٦٦٣ه)

ومن بنى أو غوس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد وللمالك أن يضمن له قيمة بناء. (الدر لمحار/ كتاب الغصب ١٩٤/٦ دار لفكر يروت، ٢٨٣/٩ زكريا، فقط والله تعالى أعلم الماه: احتر مجمسلمان منصور پورى غفرلد٢٩ ١٩٤/٣/١٥ هـ المجاب صحح بشير احمد غاالله عنه

#### زمین کی خریداری اور پلاٹنگ کی مختلف شکلیں

**سےوال** (۱۳۴۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے شہر محجھنوں راجستھان میں زمین کی خریدوفروخت کے کاروبا رمیں کچھ مسلمان بھائی بھی جڑے ہوئے ہیں ہخرید وفروخت کی صورت بہ ہوتی ہے کہ زمین یا کھیت کی قیمت رضامندی سے طے ہوجاتی ہےاورخریدار طے شد ہ رقم کا کچھ حصہ نقد دے دیتا ہے، پھر بقیہ قم کی ا دائیگی کے لئے ایگر بمین پیر بنایا جاتا ہے،جس میں مرحلہ وار بقیہ رقم کی ادائیگی کی تاریخیں طرفین کی رضا مندی ہے طے ہوئی ہیں ، مالک زمین کو جو قبضہ وتصرف کاحق حاصل تھا،اب وہ قبضہ وتصرف اور ز مین کا پورا مالکانہ حق ا گیریمییٹ کے ذریعہ خریدار کودے دیتاہے، ا گیریمییٹ کے ذریعہ خریدار ا باس زمین کوہموا رکرتا ہے،اس میں سڑکیس بنوا تا ہے، پھرنقشہ بنا کریلائنگ کر کےاس زمین کو منافع کے ساتھ فروخت کرتا ہے، حالال کہ سرکاری کا غذات میں اب تک زمین بیچنے والے ہی کے نام ہے؛ البتۃ الگریمینٹ پییرمیں بیجنے والے نےخریدار کو مالکانہ ق دے دیاہے، نیز اگرخریدار تیسری یارٹی کو پلاٹ فروخت کرتا ہے، تو اس کی رجٹری کا غذات یا نوٹری پربھی بیچنے والااپنے د تخط کرتا ہے، چوں کہ ہمارے یہاں کی اصطلاح میں''ایگر یمینٹ پیی'' کی حثیت عقد قطعی اور سکیل نیچ کی ہے،صرف معامدہ کی نہیں ہے، پورامعاملہ باہم رضامندی سے طے پاتا ہے،اور گذشته کئی سالوں ہے اس طرح ہے خرید و فروخت کا طریقۂ رائج ہے، کچھ دن قبل ایک صاحب نے بدکہا کہاس طرح معاملات کرنا شرعاً نا جائز ہے، دلیل کےطور پر (ماہنامہارمغان جلد۲۰رشارہ ا بماه جنوری ۲۰۱۲ء) کی درج ذیل تحریبیش کیاہے:

آج کل زمینوں کی خرید و فروخت بڑے پیارنے پراس طرح ہورہی ہے کہ خریدار مالک زمین سے زمین کا سودا کر لیتا ہے اور تج نامہ کے طور پراسے کچھ رقم دیتا ہے جسے مارکیٹنگ کی زبان میں ٹوکن سے بجیر کرتے ہیں، چر پوری قیت کی ادائیگی اور خریداری رجٹر کے لیے ایک مدت متعین ہوتی ہے مدت کے پوری ہونے پر خریدار رقم دے کرمالک زمین سے اپنے نام زمین کی خریدی رجٹر کراتا ہے مگراس مدت کے درمیان خریداراس زمین کی خریدی رجٹری این نام پر ہونے سے پہلے ہیں اسے کسی تھرڈ پارٹی کے ہاتھوں منافع کے ساتھ فروخت کردیتا ہے اور اسے حاصل کردہ رقم سے مالک زمین کا پوراہ پینٹ ادا کرد ینے کے بعد جورقم بچتی ہے، اسے منافع کے طور پر رکھ لیتا ہے، یعنی یہ نمین اس کے ملک میں آئی بھی نہیں کہ اس سے پہلے ہی وہ اسے کسی اور کے ہاتھ فروخت کردیتا ہے، شریعت اس طرح کی تئے میں دھو کہ اور غرر ہے وہ اس طرح کہ ہوسکتا ہے کہ خریدار پارٹی مدت کے پوری ہونے سے پہلے مفلس و کنگال ہوجائے اور زمین طرح کہ ہوسکتا ہے کہ خریدار پارٹی مدت کے پوری ہونے سے پہلے مفلس و کنگال ہوجائے اور زمین یوری ہونے ہے بہتے پوری نہوپائے مایہ خرور ہان کے مدت کے مدت بوری ہوجائے ، اور زمین پر اس کے ور ناء کے نام چڑھ بوری ہونے سے بہتے پوری نہ ہوپائے ۔ معلوم ہوا کہ تھے کی بیس می وجہ سے یہتے پوری نہ ہوپائے ۔ معلوم ہوا کہ تھے کی بیس می وجہ سے یہتے پوری نہ ہوپائے ۔ معلوم ہوا کہ تھے کی بیس می وجہ سے میر بعت میں تھے پوری نہ ہوپائے ۔ معلوم ہوا کہ تھے کی بیسورت دھوکہ اور فر ریشتمتل ہے، جس سے شریعت مین عربی ہے۔ (اکام القرآن للجھ اس ۱۹۸۲)

بندے نے زمینوں کا کاروبار کرنے والے گی لوگوں کوائ ناجائز صورت کی طرف متوجہ کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پارٹی نمبرایک یعنی مالک زمین سے اسٹا مپ بنوالیتے ہیں اور اس اسٹا مپ کی بنیاد پر تھرڈ پارٹی کے ہاتھوں فروخت کرتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا: کیاائ اسٹا مپ کی حیثیت انتقال ملک کی ہے؟ یعنی کیاائ اسٹا مپ کے ذریعی خریدار زمین کا مالک بن جا تا ہے؟ اور زمین زمیندار کی ملک سے نکل کر خریدار کی ملک میں واضل ہوجاتی ہے؟ تو ان کا جواب میتھا کہ نہیں زمین زمین ہونے کے بعد اس ندکورہ مدت کے پوری ہونے کے بعد خریدار پیمنٹ کی اور زمین داخرید دینے کا مکلّف و پابند ہوتا ہے۔

اُن کے اِس جواب کے لحاظ سے اسٹا مپ پیپر محض وعد ہ نتیے ہوا، نہ کہ نتی ، اور وعد ہ نتیے سے نہ نتیج پوری ہوتی ہے اور نہ ہی ہلیج پر خریدار کی ملک ثابت ہوتی ہے۔

اں تحریر کےعلاوہ بھی صاحبِ مِضمون کا مقالہ احقر کے پاس ہے' العقار قبل القیض''جس میں اہل فتاویٰ سے صاحبِ تحریر نے ناجائز صورت پرفتو کی دیے کی درخواست کی ہے، خیر آپ سے درخواست ہے کہ جواب مرحمت فرمانے کی زحمت گوارہ کی جائے۔

باسمه سجانه تعالى

ا لجواب وبالله التوفیق: موجوده دور میں زمین کی خریداری اوراس کی پلانٹگ کی جوشکلیں مروح ہیں اور ہرمرحلہ کے اعتبار سے حکم کی تعیین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً:

(۱) پلانگ سینی ما لک زمین سے معاہدہ کرتی ہے کہ بیز مین ہم مثلاً پچاس لا کھروپے میں خریدرہے ہیں اور ہم تین ماہ میں اس کی قیت اداء کریں گے، اس معاہدہ میں بائع کی طرف سے میہ بھی شرط ہوتی ہے کہ اگر مقررہ وقت میں رقم اداء نہ ہوئی توبیہ معاملہ فتح ہوجائےگا، نیز بائع کی طرف سے مشتری کو تحریک اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اس زمین کی پلائنگ کر کے دوسروں کے ہاتھ فروخت کر سکتے ہیں، اس مرحلے میں بید معاملہ عقد تام کی صورت اختیار نہیں کرتا بلکہ عقد غیر لا زم کے مرحلے میں رہتا ہے وربیدایسا ہی ہے کہ وجھے کہ تع میں خیار شرط لگا دیا جائے۔

عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البيوع، قال: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ، إنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام، إن رضى أخذ، وإن سخط توك. (سنن اللارقاني، اليوع ٢٧/٣ رقم: ٢٩٨٧، السنن لكبرئ لليهقي، البيوع /١٠٩ رقم: ٢٩٨٧، ومن ١٠٩٨٢

البيع الغير اللازم هو البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات. (شرح المحلة ٢٧/١ رقم المادة: ١١٥)

يصح شرط الخيار سواء كان للعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي في صلب العقدوبعده لا قبله. (شرح المحلة ٢٠١١)

إذا لم يؤد المشتري الثمن في المعينة كان البيع الذي فيه خيار العقد فاسدًا و لكل من العاقدين فسخه إذا بقي المبيع على حاله. (فتح القدير ٢١/٦ دار لفكر بيروت) (٢) اب الرمشتري شير الله كانرر يوري مقرره رقم ما لكوادا كردي تواب بيعقد

لازم ہوجاتا اور مشتری کے تمام تصرفات شرعاً نافذ قرار دیئے جاتے ہیں۔

رجل إشترى عبدا فأعطاه الشمن فله أن يبيعه. (الفتاوى الولوالحية، البيوع / الفصل السابع ٢٣٢/٣ دار الكتب العلمية بيروت)

وخيار المشتري إنما يمنع خروج البدل عن ملك من له الخيار. (لهداية ٣٠،١٣) والوجه الثاني أن يفصل الثمن ويعين الذي فيه الخيار وهو المذكور ثانيًا في الكتاب، وإنما أجاز؛ لأن المبيع معلوم والثمن معلوم، وقبول العقد الذي فيه، الخيار وإن كان شرطا لإنعقاده في الآخر ولكن هذا غير مفسد للعقد لكونه محلا للمبيع. (الهداية ٣١/٣ دار المعارف ديوبند)

(۴) اگر۳۷ ماہ کی مدت میں رقم ادانہیں کی لیکن اس درمیان کوئی پلاٹ فروخت بھی نہیں کیا تووقت گذرتے ہی بائع کومعاملہ شنخ کرنے کا حسب معاہدہ حق حاصل ہے، اوراس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں ۔

نقل الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي عن ابن حزم عن سليمان بن البرصاء قال: بايعت ابن عمر فقال لي: إن جائتنا نفقتنا إلى ثلاث ليال، فالبيع بيننا، وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ذلك فلا بيع بيننا وبينك، ولك سلعتك. (إعلاء السن / باب عيار الشرط ونفي عيا الغن ٤/١٢٥ وقم: ٢٦١)

إذا لم يؤد المشتري الثمن في المعينة كان البيع الذي فيه خيار العقد فاسدًا ولكل من العاقلين فسخه إذا بقي المبيع على حاله. (فتحالقدير ٢١/٦٦ دارالفكر بيروت) كل من شرطه له الخيار في البيع يصير مخيرًا بفسخ البيع في المدة المعينة للخيار. (شرح المحلة ٢١/١٥)

ولو اشترى على أنه إن لم ينفذ الثمن إلى أربعة أيام لم يجز عند أبي حنيفة. (بدائع الصنائع ٣٨٦/٤ زكريا)

(۵) اگر ۱۳ ماہ میں رقم اداء نہیں ہوئی لیکن اس درمیان مشتری نے پلائنگ کر کے کچھ

پلاٹ نے دیتے ہیں تواب دوصورتیں ہیں: ا-ان پلاٹوں کو بیجنے کے وقت مالک کی طرف سے
با قاعد ہ رجٹری کرادی گئی ہے توالی صورت میں ان پلاٹوں کی حد تک یہ تی نافذ مانی جا نیگ، کیونکہ
بائع کا رجٹری کرادینا اس کی منظوری کی دلیل ہے اس بھے کواس کوفنخ کرنے کا حق نہیں اور مجموئی
زمین کی قیت جوشروع عقد میں طے ہوئی تھی اس پلاٹ کے تناسب سے اس کی جو قم بیٹے تی ہووہ
مشتری کے ذمہ اداکرنی لازم ہوگی، مشتری نے جتنی قیت پر تھے کی ہوہ پوری قیت دنی اس کو
لازم نہ ہوگی، کیونکہ دوسری تھے کا اصل بائع مشتری اول ہے، مالکِ زمین تو صرف اس کی منظوری
دینے والا ہے اس کی مثال اس طرح سجھے کہ جس زمین کا سودا پیچاس لاکھ میں ہوا ہے وہ ایک ہزارگز
قیمت کہ را کھورے پیٹھتی ہے لیکن مشتری نے فروخت کرد یے تو بیچاس لاکھ میں ہوا ہے وہ ایک ہزارگز
قیمت کہ را کھورہ پیٹھتی ہے لیکن مشتری نے فروخت کرد یے تو بیچاس لاکھ میں بیچا ہے، اور مالک
نے اس کی رجٹری بھی کردی، تو مشتری صرف کہ را گھرد و پیہ مالک کو دینے کا پابند ہے، اور مالک

خيار الشرط يمنع تمام الصفقة، فإذا كان الخيار للبائع أو للمشتري والمبيع شيء أو أشياء لم يكن له أن يجيز العقد في البعض دون البعض، سواء كان المبيع مقبوضًا أم لا؛ لأنه تفريق الصفقة قبل التمام، وإنه لا يجوز بخلاف ما بعد التمام حيث يجوز التفريق. (شرح المعلة ١٥٨/١)

إن المشتري الأول لو قبض المبيع بعدما باع يتم البيع الأول ويصير بائعًا ملك نفسه. (الفناوي التاتارخانية ٨٥ ٣٥٠-٢٣٦ رقم المسئلة: ١١٧٦٠)

لأن أحمد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد. (الهداية ١١٥/٣ دار المعارف ديوبند)

اورا گرسار ماہ میں رقم اداء نہ ہوئی اور اسی درمیان مشتری نے تیسرے کے ہاتھ پلاٹ فروخت کئے؛ کیکن اس کی رجسڑی نہیں ہوئی، تو یہ فروختگی تام نیم بھی جائے گی؛ بلکہ وعدہ کے درجہ میں ہوگی اوروفت مقررہ پر رقم کی ادائیگی نہونے کی شکل میں مالک کواختیا ہے کہ وہ اس درمیان مشتری کے ان تمام تصرفات کو کا لعدم قرار دیدے، اور اسے میبھی حق ہے کہا پی طرف سے قیمت مقرر کرے زسرنوائی مشتری پاکسی اور سے معاملہ کرے۔

عن ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه. (صحيح لبحاري/باب مايذكر في بيع الطعام ولحكرة ٢٨٦/١ رقم: ٣١٣٣)

إن المشتري الأول لو قبض المبيع بعدما باع يتم البيع الأول ويصير بائعًا ملك نفسه حتى لو لم يقبض حتى هلك في يد البائع الأول ينفسخ البيع الأول ويعود المبيع إلى قديم ملك البائع، فيصير المشتري الأول بائعًا ملك الغير، فإن كان لا يدري أنه يقبضه المشتري الأول، أو لا يقبضه بقبضه لا يدري أنه يكون بائعًا ملك غيره فلا يصح، وكان فيه غرر من هذا الوجه. (الفتاوي التاتار عانية مره / 200 - 477 طرقم المسئلة / ١٧٦٠)

امید ہے کہ اس تفصیل ہے آنجنا ب کو پھر شفی ہوجا نیگی، تاہم اس بارے میں اکا برمفتیان اور علاء ہے رجوع کر لیا جائے تو بہتر ہوگا، اور آپ نے ماہنامہ ارمغان کے حوالے ہے جوتح ریپیش فرمائی ہے اس کا تعلق بھی ہماری ذکر کر دہ آخری صورت ہے ہی ہے اور فی الجملہ اس تحریر میں بیان کردہ مسئلہ درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

املاه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸ ار۱۳۷۲ ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

## زمینوں کی بیع کی بعض مروجہ صورتوں کا حکم

سوال (۱۳۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: آج کل زمینوں کی پلاٹنگ کے کا روبار میں پیطریقہ متعارف ہے کہ مالک زمینوں کی پلاٹنگ کے کا روبار میں پیطریقہ متعارف ہے کہ مالک زمین نہیں ہوتی؛ ہاتھ پوری زمین نیجنے کا معاملہ کر لیتا ہے؛ لیکن اس معاملہ میں پوری رقم کی ادائیگی نقذ نہیں ہوتی؛ اور بیتی نامہ کے طور پر کچھرقم مالک لے لیتا ہے، اور خمیدار کواس پوری زمین پر قبضہ دے کراپی مرضی سے کسی کے بھی ہاتھ فروخت کرنے کی اجازت

بھی دے دیتا ہے، اب خریدار بلڈراس زمین کے بلاٹ بناکر آگے بیچناشروع کرتا ہے، اور جو گا ہک آتا ہے، اور جو گا ہک آتا ہے، اور جو گا ہک آتا ہے، اب کی طرف سے اسی گا ہک کے نام کرا تار ہتا ہے؛ لیکن اگر مقدرہ مدت کے اندرا ندر پوری رقم نہ ملے تو مالک پہلا معاملہ فنخ کر دیتا ہے، اور دوسرے کے ساتھ نیا معاملہ کرنے کا مجاز ہوجا تا ہے، اور پہلے خریدار نے جن لوگوں کے ہاتھ پلاٹ فروخت کرنے کے لئے بیعا نے لئے تھے، ان کو بھی یہ فنخ کر دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مقررہ مدت تک اس اصل معاملہ کی صورت حال غیر بھتی بھی رہتی ہے، اور وقت پر ادائیگی نہ ہونے کی شکل میں بڑی مشکلات اور تازعات کی نوبت پیش آتی ہے، اس صورت حال کو پیش نظرر کھتے ہوئے سوال ہے کہ:

- (۱) اس غیر فینی عقد کے بعد خریدار کا دوسروں کے ہاتھ اس زمین کا پیچنا جائز ہے یانہیں؟
- (۲) اگرزی دیا ہے اور بائع کی مرضی سے باقاعدہ رجٹری بھی کرادی ہے، تو اس سے حاصل شدہ قبت اور نفع کا کہا تھم ہوگا؟
- (۳) بعض مرتبریج نامددینے والوں کو معاملہ فنخ ہونے کی شکل میں ڈبل رقم دے کرانہیں درمیان سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے ، تو پیمل کرنا کیسا ہے؟
- (۴) اگروقت پر مالک کو قیمت ادا کر دی جائے تواس صورت میں بعد میں ہونے والے عقو دکا کہا حکم ہوگا؟
- (۵) بارباررجٹری میں سرکاری طور پرخرج ہونے والی رقم کو بچانے کے لئے مشتری بلڈر کا اپنے نام رجٹری کرائے بغیر محض مالک کی اجازت سے قبضہ کے بعد پلاٹ بیچنا شرعاً درست ہوگا یانہیں؟ اور رجٹری کے بغیر اس اجازت کو قبضہ کے درجہ میں ماناجا سکتا ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: - آج كل زمين كي خريدارى اوراس كي بلانگ كي جو شكلين مروج بين، اس كي مختلف مراحل هوتے بين، اور ہر مرحلہ كے اعتبار سے عظم كي تعيين كرنے كي ضرورت ہے، جس كي كي تفصيل درج ذيل ہے:

الف:- پلاٹنگ کمپنی ما لک زمین ہے معامدہ کرتی ہے کہ بیز مین ہم مثلاً ایک کروڑر وپیہ

میں خریدرہے ہیں، اور ہم تین مہینہ میں اس کی قیت ادا کردیں گے، اس معاہدہ میں بائع کی طرف سے میں خروب ہوجائے گا، نیز بائع کی طرف سے میش طرف سے مشتری کو تحریری اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اس زمین کی پلائنگ کر کے دوسروں کے ہاتھ فروخت کرسکتا ہے، اس مرحلہ میں یہ معاملہ عقد تا می صورت اختیار نہیں کرتا؛ بلکہ عقد غیر لا زم کے مرحلہ میں رہتا ہے، اور بدایسے، ہی ہے جیسے کہ بچے میں خیار شرط لگا دیا جائے۔

عن ابن حزم عن سليمان عن البرصاءقال: بايعت ابن عمر فقال لي: إن جئتنا نفقتنا إلى ذلك فلا بيع بيننا وإن لم تأت نفقتنا إلى ذلك فلا بيع بيننا وبينك ولك سلعتك. (إعلاء السنن ٤٧/١٥ وقم: ٢٦١)

البيع الغير اللازم هو البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات. (شرحالمحلة ٦٧/١ رقمالمادة:١١٥)

يجوز أن يشرط الخيار لفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع والمشتري أو لأحدهما دون الآخر . (شرح المحلة ٥٦/١ ه ١)

كل من شرط لـه الخيار في البيع يصبر مخيراً بفسخ البيع في المدة المعينة للخيار. (شرحالمعلة ١٥٧١١)

يصح شرط الخيار سواء كان للعاقدين أو لأحدهما، أو لأجنبي في صلب العقد وبعده لا قبله. (شرح المحلة ١٥٦/١)

خيار الشرط يمنع تمام الصفقة. (شرح المحلة ١٥٨/١)

ب:- اب الرَّه لَوره صورت مِين مشترى نه ٣ رمهينة كاندراندر يورى مقرره رقم ما لك كواداكردى تويرعقد لازم موجائكا، اورمشترى كتمام تصرفات شرعاً نا فذ قرارد عرجا كي على عدو والموجه الثاني أن يفصل الشمن و يعين الذي فيه الخيار و هو المذكور ثانيًا في كتابه، وإنما أجاز؛ لأن المبيع معلوم والثمن معلوم، وقبول العقد الذي فيه الخيار، وإن كان شرطاً لإنعقاده في الآخر، ولكن هذا غير مفسد للعقد لكونه

محلاً للبيع. (الهداية ٣٣/٣)

كما يجوز بيع العقار قبل قبضه يجوز أيضاً التصرف فيه بالرهن والهبة ..... غير أن التصرفات المذكورة وإن كانت جائزة إلا أنها لا تكون لازمة ونافذة إلا بدفع الثمن للبائع أو إجازته لها. (شرح المحلة ١٢٨١)

ج:- اگر ۳ رمهینه کی مدت میں رقم ادانہیں کی؛ کیکن اس درمیان میں کوئی پلاٹ فروخت بھی نہیں کیا ، تو وقت گزرتے ہی بائع کومعا ملہ فنج کرنے کا حسبِ معاہدہ حق حاصل ہوجا تا ہے، اور بیہ بات بالکل ظاہر ہے۔

إذا لم يؤد المشتري الشمن في المعينة كان البيع الذي فيه خيار العقد فاسداً ولكل من العاقدين فسخه إذا بقي المبيع على حاله. (فتح القدير ٢١/٦)

ولأنه لما تعذر استيفاء الشمن من المشتري فات رضا البائع فيستبد بفسخه. (الهداية١١٥/٣)

كل من شرط لـه الخيار في البيع يصير مخيراً بفسخ البيع في المدة المعنية للخيار. (شرحالمحلة ١٥٧/١)

إذا تبايعا على أن يؤ دي المشتري الثمن في وقت كذا، وإن لم يؤده فلا بيع بينهما، صح البيع ويقال لهذا خيار النقد. (شرح المحلة ١٦٦/١ رقم المادة: ٣١٣)

خيار النقد و ذلك بأن يشترط البائع على المشتري إن أتيتني بالثمن إلى يوم كذا تم البيع وإلا فلا بيع بيننا. (معملغة الفقهاء ٢٠٢)

خيار النقدهو فرع عن خيار الشرط وهو أن يشترط المتبائعان في عقد المبيع بالنسيئة أن المشتري إذا لم يدفع الثمن في الأجل المعين وهو ثلاثة أيام فلا بيع بينهما، فإن اشترئ على هذا النحو على أنه إن لم ينقد الثمن على أربعة أيام لم يصح خلافاً لمحمد؛ لأن هذه المدة المشروعة في خيار الشرط، وراعى محمد مصلحة العاقدين في اشتراطه إلى أي مدة كانت. (الفقه الإسلامي وادلته ٢٩٢/٤)

ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الشمن إلى أربعة أيام لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله، كما لا يجوز شرط الخيار أربعة أيام أو أكثر بعد أن يكون معلوماً إلا أن أبا يوسف يقول ههنا لا يجوز، كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالىٰ. فأبو حنيفة على أصله ولم يجز في الموضعين، ومحمد مر على أصله وأجاز فيهما، وأبو يوسف فرَّق بينهما. (بدائع الصنائع ٣٨٦/٤ شم القدير ٥٠٢/٥)

د: - اگر ۳ رمهیدنه میں رقم ادانہیں ہوئی ؛ کیکن اس در میان میں مشتری نے بلانگ کرکے کچھ بلاٹ نے دے ہیں، تواب دوصور تیں ہیں:

**الف**:- ان یلاٹوں کو بیچتے وقت مالک کی طرف سے با قاعد ہ رجیٹری کرا دی گئی ہے، تو الیم صورت میں ان بلاٹوں کی حدتک یہ رہے نا فنر مانی جائے گی؛ کیوں کہ مائع کا رجٹری کرادینااس کی منظوری کی دلیل ہے،اس تیج کواسے فننغ کرنے کا اختیاز ہیں ہے،اور مجموعی زمین کی قیمت جو شروع عقد میں طے ہوئی تھی ،اس ملاٹ کے تناسب سے اس کی جورقم بیٹھتی ہووہ مشتری کے ذمہ دا کرنی لا زم ہوگی،مشتری نے جتنی قیت پر بیج کی ہے وہ پوری قیت دینی اس کو لازم نہ ہوگی؛ کیوں کہ دوسری بیج کاصل بالُغ مشتریاول ہے، مالک زمین توصرف اس کی منظوری دینے والاہے۔ اس کی مثال اس طرح تسجحئے کہ جس زمین کا سوداایک کروڑ کا ہوا ہے، وہ ایک ہزار گزیر مشمل ہے،اس میں سے سوگزمشتری نے فروخت کردئے،توایک کروڑ کے حساب ہے• • ارگز کی قیت دس لا کھرویینیٹھتی ہے؛ کیکن مشتری نے اس• ارگز کے بلاٹ کو ۱۵رلا کھ میں بیجا ہے،اور ما لک نے اس کی رجٹری بھی کردی ہے، تو مشتری صرف دس لا کھروپید مالک کو دینے کا پابندہے، اور یا خیٰلا کھاس کےاپنے نفع کے ہوں گے؛ کیوں کہ رجسڑی کی وجہسے پیڑی تام اورنا فذہو چکی ہے۔ اں پر پیاشکال ہوسکتا ہے کہ یہاں تفریق الصفقة قبل التمام لازم آ رہاہے،اس لئے کہ اصل معاملہ پوری زمین کاہوا تھا،اور بیع کا نفاذ اس کےا بکٹکڑے پر ہور ہاہے،تو اس کا جواب یہ ہے کەرجىڑى كےوقت كےمعاملہ كو كاغذات كى روثنى ميںمستقلا لگ معاملەتسلىم كيا جائے؛ تا كە تفریق الصفقة قبل التمام لا زم نه آئے، اور چوں کہ بیمعاملہ آپسی رضامندی سے ہورہا ہے اس

#### لئےاس کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ نہوگی۔

لا يجوز تفريق أصل الصفقة وهو الإيجاب والقبول إلا برضى العاقدين بأن يقبل المبيع في بعض المبيع دون البعض بعد إضافة الإيجاب والقبول إلى الجملة، ويوجب البيع بعد إضافة القبول إلى جملته. (بدائع الصنائع ٥٢٨/٤)

وإن اتحد العاقدان وتعدد المبيع ..... لم يجز تفريقه بالقبول في أحدهما، إلا أن يرضى الآخر بذلك بعد قبوله في البعض ويكون المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كعبد واحد فيكون القبول إيجاباً والرضا قبولاً وبطل الإيجاب الأول. (شامي ٢٦٤ه كراجي، الفقه الإسلامي وادلته ٢١٤٤)

عن الحسن و محمد أنهما كانا لايريان بأساً أن يشتري الرجل المبيع بعضه بنقد وبعضه بنسيئة، ثم يبيعه مرابحة، قال: يُعلم صاحبه منه مثل ما يعلم. (المصنف لابن أي شية ٦٣٧/١١، وقم: ٢٣٥٤٥)

عن الشور في رجل اشترى متاعاً نظرةً ثم باعه مرابحة ثم اطلع على ذلك، قال سمعت عن محمد بن سيرين عن شريح قال: له مثل نقده ومثل أجله، قال وقال أصحابنا: هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن استهلك المتاع فهو بالنقد. (المصنف لعد الرزاق ٢٣٠/٨ رقم: ١٤٩٨٨)

إن المشتري الأول لو قبض المبيع بعدما باع يتم البيع الأول ويصير بائعاً ملك نفسه. (الفتاوى التاتارخانية ٢٣٥/٨ رقم: ١١٧٦٠ زكريا)

لو باعه المشتري قبل مضي المدة المعينة وقبل نقد الثمن جاز البيع إن كان المبيع بيد المشتري وعليه لبائعه مثل الثمن الأول الذي اشترى به؛ لأن البيع لخيار النقد بمنزلة البيع بخيار الشرط. (شرح المحلة ١٦٧/١ رقم المدة: ٣١٤) إن المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع صار مالكاً له. (شرح المحلة ١٢٨/١) إذا تصرف المشتري في المبيع بالبيع و نحوه في مدة الخيار قبل أن ينقد الثمن

سقط خياره وصح بيعه ولزم، ولزم المشتري نقد الثمن. (الفقه الإسلامي وادلته ٢٩٣/٤) للمشتري أن يبيع المبيع من آخر قبل قبضه إن كان عقاراً لا يخشى هلاكه ..... وكما يجوز بيع العقار قبل قبضه يجوز أيضاً التصرف فيه بالرهن والهبة غير أن التصرفات المذكورة وإن كانت جائزة إلا أنها لا تكون لازمة ونافذة إلا بدفع الثمن للبائع أو إجازته لها. (شرح المحلة ١٢٨/١ رقم المدة: ٢٥٣)

ب:- اوراگر تین مہینہ میں رقم ادانہیں ہوئی اوراس درمیان مشتری نے تیسرے کے ہاتھ پلاٹ فروخت کردئے؛ لیکن اس کی رجٹری نہیں ہوئی تو پیفر وختگی تام نتیجی جائے گی؛ بلکہ وعدہ کے درجہ میں ہوگی اور وقت مقررہ پر رقم کی ادائیگی نہ ہونے کی شکل میں مالک کواختیار ہے کہ وہ مشتری کے ان تمام تصرفات کو کا لعدم قرار دے دے اور اسے ریجی حق ہے کہ وہ اپنی طرف سے قیمت مقرر کر کے از سرنواس مشتری یا کسی اور سے معاملہ کرے۔

إذا لم يؤد المشتري الثمن في المعينة كان البيع الذي خيار العقد فاسداً ولكل من العاقدين فسخه إذا بقي المبيع على حاله. (نح القدير ٢١/٦)

ولأنه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضى البائع فيستبد بنفسه. (الهداية ١٥٠٣)

وإن ذكر البيع بـلا شـرط ثم شرطاه على و جه المواعدة جاز البيع ولزم الوفاء. (البحرالراق ٨/٦)

البيع بشرط يؤيد العقد صحيح، والشرط معتبر مثلاً لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئاً معلوماً أو أن يكفل له الثمن هذا الرجل صح البيع، ويكون الشرط معتبراً حتى إنه إذا لم يف المشتري بالشرط بشرط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً لمالكه أو وليه أو وصيه وأن لا يكون في المبيع حق آخر. (شرح المحلة ٢٠٣/١ رقم المادة: ٣٦٥)

استمهيد كے بعد مسكوله نكات كاجواب درج ذيل ہے:

(۱) حسبِ تحریر سوال چوں کہ کیوں کہ بائع نے خریدار کو فدکورہ زمین دوسرے مشتری کو فروخت کرنے کی اجازت ہوگی، اب اگر افروخت کرنے کی اجازت ہوگی، اب اگر اصل ما لک کی منظوری سے فروخت شدہ پلاٹ کی با قاعدہ رجشری کر دی جائے تو بیعقد تام ہوجائے گا اور آپسی رضامندی کے بغیراسے فنح کرنے کا کسی کوفق نہ ہوگا؛ لیکن اگر رجشری نہیں کرائی ہے صرف بیعانہ لیا ہے تو جب تک خریدار اصل ما لک کو کمل قیمت ادا نہ کردے اس وقت تک اس کے تصرف بیعانہ لیا ہے تو جب تک خریدار اصل ما لک کو کمل قیمت ادا نہ کردے اس وقت تک اس کے اسکے تحرف وعدہ کے درجہ میں رہیں گے۔

إذا اشترى داراً أو عقاراً فوهبها قبل القبض من غير البائع يجوز عند الكل ولو باع يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، و لا يجوز في قول محمد رحمه الله. (الفناوي الناتار حانية ٢٦٦/٨ رقم: ١١٨٦٢ زكريا)

للمشتري أن يبيع المبيع من آخر قبل قبضه إن كان عقاراً لا يخشى هلاكه، وكما يجوز بيع العقار قبل قبضه يجوز أيضاً التصرف فيه بالرهن والهبة، غير أن التصرفات المذكورة وإن كانت جائزة إلا أنها لا تكون لازمة ونافذة إلا بدفع الثمن للبائع أو إجازته لها. (شرح المحلة ١٢٨٨١ رقم: ٥٣٣)

إن المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع صار مالكاً له. (شرح المحلة ١٢٨١) إذا تصرف المشتري للمبيع بالبيع ونحوه في مدة الخيار قبل أن ينقد الثمن سقط خياره وصح بيعه ولزم، ولزم المشتري نقد الثمن. (الفقه الإسلامي وأدلته ٢٩٣/٤) لو باع المشتري قبل مضي المدة وقبل نقد الثمن جاز البيع إن كان المبيع بيد المشتري عليه لبائعه مثل الثمن الأول الذي اشترى به. (شرح المحلة ١٩٧١) رقم: ٢١٤) وإن هلك بعد القبض فإن كان الخيار للبائع فكذلك يبطل البيع؛ لأن المبيع صار بحال لا يحتمل إنشاء العقد فيه فلا يحتمل الإجازة، فينفسخ العقد ضرورة ويلزم المشتري القيمة إن كان المبيع قيمياً والمثل إن كان مثلياً. (شرح لمحلة ١٩٠١) يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً لمالكه أو وليه يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً لمالكه أو وليه

أو وصيه وأن لا يكون للمبيع حق آخر. (شرحالمحلة ٢٠٣١) رقم: ٣٦٥)

(۲) اگر با قاعدہ مالک کی مرضی سے خریدار نے اگلے مشتری کو وہ زمین فروخت کرکے رجھڑی کرادی ہے، توبیہ معاملہ درست اور نا فذہب، اور اس سے حاصل شدہ نفع حلال ہے۔ اِن المشتري إذا قبض المبيع بياذن البائع صار مالکاً له. (شرح المعلة ١٢٨١)

ين مستروب بس مسيم عليه البياء عند المبيع ..... وأن لا يكون في المبيع حق آخر . (شرح المحلة ٢٠٣١) رقم: ٣٦٥)

العقار إذا ملك بالبيع ..... لا يجوز التصرف فيه قبل القبض عند محمد وزفر والشافعي، ويجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وفي شرح الطحاوي وهو الاستحسان. (الفتاوي التاتارخانية ٢٣٧/٨ رقم: ١١٧٦٤ زكريا)

إذا استوفى الشمن وسلّم المبيع أو سلم بغير قبض الثمن وبعضه مؤجل أو قبض المشتري بإجازة البائع لفظاً أو قبضه وهو يراه و لا ينهاه ليس له أن يسترده ليحبسه بالثمن وإن قبضه بغير إذنه له أن ينقض. (لفتارئ التفارغ التفارخانية ٢٤٢/٨ رقم: ٢٤٢٨ رقم: ١١٧٧٨ زكريا)

(٣) وقت مِقرره يرثمن ادانه بوني كَم شكل بيس الرمعا مله فنخ بون كي نوبت آئ توجن لوكول نے بتنا بيعانه ديا ہے، وه اس كے بقدر رقم واپس لينے كون دار بيس، اس سے زياده رقم لينا الن كے لئے طال نه بوگا، اور خريداركے لئے مداراكد قم دينا بھي جائز نہيں۔

عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن الني صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، قال أبو عبد الله: العربان أن يشتري الرجل دابة بمأة دينار فيعطيه دينارين عربوناً فيقول: إن لم أشتر الدابة فالدينار ان لك. (سنن ابن ماحة ١٥٨)

نهى عن العربان: أن يـقـدم إليه شيء من الثمن فإن اشترى حسب من الثمن و إلا فهو مجاناً، وفيه معنى الميسر . (حجة الله البالغة ٣٢ ٢/٢)

بيع العربان، فجمهور العلماء الأمصار على أنه غير جائز، وصورته أن يشتري الرجل شيئاً فيدفع المبتاع من ثمن ذلك المبيع شيئاً على أنه إن نفذ البيع بينهما كان ذلك المدفوع من ثمن السلعة، وإن لم ينفذ ترك المشتري بذلك الجزء من الثمن عند البائع ولم يطالبه به، وإنما صار الجمهور إلى منعه؛ لأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل مال بغير عوض. (بداية المحتهد ٢٢/٢، بحواله: آب كي مسائل اوران كاحل ١٦٢/٧)

ويرد العربان إذا ترك العقد على كل حال با لاتفاق. (بنل المحهود ٢٨٧/٤) الربا هو الفضل الخالي عن العوض، المشروط في البيع. (عناية ٢٦/٦،١، معجم لغة الفقهاء ٢١٨، قواعد الفقه ٢٠٠، الموسوعة الفقهية ٢٠/٠)

(۴) اگروقت مقررہ پر مالک کو قیمت ادا کردی جائے تو خریدار کے تمام تصرفات اور عقود لازم مانے جائیں گے۔

كما يجوز بيع العقار قبل قبضه يجوز أيضاً التصرف فيه بالرهن والهبة غير أن التصرفات المذكورة وإن كانت جائزة إلا أنها لا تكون لازمة ونافذة إلا بدفع الثمن للبائع. (شرح المحلة ١٢٨٨١)

و لو تصرف المشتري في المبيع بيع أو هبةٍ أو صدقة أو أخرجه بملكه بوجه من الوجوه صح تصرفه وليس للبائع إبطاله وعليه قيمته إن لم يكن له مثل، ومثله إن كان ..... ويطيب ذلك للمالك. (الفتاوئ التاتارخانية ٨٨٨ع) رقم: ١٧٤٩٢ زكريا)

رجل اشترى عبداً بألف درهم عن أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فاعتقه المشتري في الأيام الثلاثة قبل أن ينقد الثمن نفذ اعتاقه حتى لو أعتقه بعد الأيام الثلاثة نفذ إعتاقه إن كان في يد المشتري وعليه قيمته. (الفتاوى التاتار عانية ٢٤١٨ وكريا)

(۵) شرعاً قبضہ کے لئے رجٹری ضروری نہیں ہے؛ بلکہ مالک کی طرف سے تصرف کی اجازت کافی ہے؛ لہذامالک کی اجازت سے مشتری بلڈر کا پلاٹنگ کر کے زمین فروخت کرنا رجٹری کے بغیر بھی جائز ہے؛ البتۃ اگر مقررہ وفت پڑن کی ادائیگی نہ ہونے پر فنخ عقد کی شرط لگی ہوئی ہو

جیسا کہ رائج ہے، تو جب تک ثمن ادانہ ہوگا مشتری کے تصرفات لا زم قرار نہیں دئے جا ئیں گے؛ بلکہ وعدہ کے درجہ میں رہیں گے۔

للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقاراً لا يخشى هلاكه. (شرح المحلة ١٢٨١)

وأما بيع الأعيان الغير المنقولة قبل قبضها كبيع الأرض والضياع والنخيل والدور ونحو ذلك من الأشياء الثابتة التي لا يخشى هلاكها فإنه يصح. (الفقه على المذاهب الأرمة ٢٣٥/٣)

ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسفّ. (الهداية ٥٨٣) ثم لا خلاف بين أصحابنا في أصل القبض يحصل بالتخلية في سائر الأموال. (بدائع الصنائع ٩٨/٤)

ولا يشترط القبض بالبراجم لأن معنى القبض هو التمكين والتخليص وارتفاع الموانع عرفاً وعادةً وحقيقة. (بدائع الصنائع ٣٤٢/٤)

إذا لم يؤد المشتري الشمن في المعينة كان البيع الذي فيه خيار العقد فاسداً، ولكل من العاقدين فسخه إذا بقي المبيع على حاله. (فتح القدير ٤٢١/٦)

ولأنه لـمـا تعـذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضى البائع لا يستبد بفسخه. (الهداية ١١٥/٣) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۳۴/۴/۲۰

#### دوسرے کے ذرابعہ اپنی زمین فروخت کرنا؟

سوال (۱۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: (۱) عتیق احمد فی جھےا یک قطعہ آراضی صحرائی تقریباً پونے تین بیکھہ خوش ہوکر فروخت کی ، اور حسب ضرورت رقم لینی شروع کردی؛ لیکن برا درخور دنا بالغ تھا اور یہ قطعہ اس کے

نام تھا؛ لہذائتیق احمد نے مراد آباد نجے سے اجازت حاصل کر کے بحثیت ولی اور سرپرست ۱۸۸۸ ۱۹۹۱ء کو بجھے تیج نامہ لکھ دیا اور قم وصول کرلی، اس سے قبل برادر کلال نے اپنے جز کا تیج نامہ محمد اسلام کو کردیا تھا اور برادر خور د کے جز کا تیج نامہ نجے صاحب کی اجازت سے تیج کی ضروریات کے سبب نیج دیا۔ کیون انہوں نے دونوں قطعوں پر قبضہ کر کے درختان انبہ کٹو ادئے تھے، اور بھیتی شروع کردی تھی ؛ کیون سواسال میں ہی وہ انتقال کر گئے ، تو ان کی والدہ نے برادران کے شدید تقاضوں پر خرید کے لئے جھے مجبور کر کے راضی کرلیا، میں تبھی سے مدیعہ آراضی پر قابض و دخیل و متصرف ہوں، خرید کے لئے تمادہ کیا خذات مال میں اپنانام خارج نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو دوبارہ خرید کے لئے آمادہ کیا، بلا خراس پر اپر ٹی ڈیلر بمطابق سرکاری ر پورٹ الامر ہزار کی مدید آراضی کا دی ہزاریا کم لے کر کے ۱۸۸۸ ہزار کی مدید تا ہے، اب وہ نیا مشتری قیت کی کو کمر میں ہے۔

نسوٹ: - بائع برادران نے بچ کے سامنے ۱۹۹۲/۸۰۱۲ و بیانات دئے تھے کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ہماری مال نے نکاح ثانی کر کے ہمیں بالکل چھوڑ دیا ہے، برادرخور دنے کہا تھا کہ اب میں اپنے اکیلے بھائی اور بھاوج کے ساتھ رہتا ہوں ، یہی میرے سر پرست اور وکیل ہیں ؛لہذا ہرادر کلال سے برادرخورد کے مفادمیں پچھٹول وقر ارلے کرنج صاحب سے اجازت نھے کا حکم جاری کراد ماتھا۔

حلیف احمد کی رضامندی کے باوجود نج صاحب کا اجازت بھے دینا قانو نا کیا حق تھا؟ کیا شرعاً بھی جائز تھا، جب کہ برادرخورد شرعاً بالغ تھا اور برادر کلا ں سے زیادہ خودمبیعہ آراضی کو تھے کرنے اور باربار قم وصول کرنے میں پیش پیش تھا؟

(۲) حلیف احمد کا یہ قول کہ میر اکہیں انگوٹھانہیں ہے، میں نے آ راضی نہیں بیچی تھی جائز ہے یانہیں؟ جب کہ ایک ماہ قبل تک اسے بھی اعتراض نہیں ہوا؟

(۳) موجودہ دوسرامشتر کی کا ۱۹۹۲/۸/۲۵۱ءکومییعہ آ راضی کا دوبارہ بھے نامہ کرا کر قبضہ کی فکر کرنا جائز ہے پانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

انجواب و بالله التو فنيق: (۱) برتقر رصحت بوال جب كه حليف احمد شرعاً بالع ب، اوراس نے اپنی رضامندی سے بھائی كے ذريعہ اپنے حصه زمین كی تع كی ہے، تع شرعاً تام اورنا فذہو گئ ہے۔

شـرطـه أهلية المتعاقدين أي كونهما عاقلين. (شـامي ١٤/٧ زكريا، البحر الرائق ٥٨/٥ ٢، بدائع الصنائع ٢٢١/٤)

(۲) جب حلیف احمد اپنے حصہ کو ہرا در کلال کو اجازت دے کر نے چکا ہے، تو اب اس سے انکار بے معنی ہے، اور اس حصہ پراسے تصرف کا حق نہیں ہے۔

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان. المراد منه بيع ما ليس عنده بطريق الإصالة تمليك ما لا يملكه بطريق الإصالة، وأنه محال فيما بيعه بطريق الإصالة عن نفسه. (بدائع الصنائع ١٠٤، ٣٨ شامي ١٥/٧ زكريا، البحرالراق ٢٥٩٥، المتاوئ الهندية ٣٨٣)

(۳) اس صورتِ حال میں مشتری کو قبضہ کا حق نہیں ہے، اور قبضہ کی کوشش کرنا جائز نہیں ہے۔

وبيع المبيع من غير مشتريه لدخوله في بيع مال الغير، قال في الدرر: صورته باع شيئاً من زيد ثم باعه من بكر لا ينعقد الثاني؛ لكن لا يتوقف على إجازة المشتري إن كان بعد القبض، وإن كان قبله في المنقول لا وفي العقار على الخلاف. (شامي ٣١٨٨٣ زكريه ضع القدير ٢٠١٦، البحر الراتق ٤٦٩٦٦) فقط والترتعالي اعلم كتيد: احتر محرسلمان منصور يورئ غفر لد ١٨٦٧ الاستان الجواري عشر الراتم ١٩٧٥/١ الها المحرا المحرسلمان عنور يورئ غفر لد ١٩٧١ الها الجواري عن التعالى اعلم الجواري عن المنافرة عنوا التراد المحرسات الجواري عنوا التراد المدالم ١٩١٥ المحرسات الجواري المحتواة التراد المدالة المحرسات ا

۸رفٹ فلیٹ برمعا ملہ طے کر کے ۱۵ رفٹ کم وینا
 سے ال (۱۳۷): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: (۱) میں نے دو ہزار روپیہ فٹ کے صاب سے ایک آٹھ سوفٹ کا فلیٹ لیا، جس کی مکمل قیت میں نے بلڈر کوادا کر دی، فلیٹ ملنے کے بعد ریہ معلوم ہوا کہ بلڈرلوگوں کا دستور ہے کہ ڈیڑھ دو سوفٹ کم دیتے ہیں، کیا بہ جائز ہے، جب کہ بلڈرمسلمان ہیں؟

(۲) جس وقت فلیٹ کاسودا طے ہوا تھااس وقت بہت سی سہولتوں کا وعدہ تھا ؛ کیکن وہ سب غلط معاملہ تھا ، میں خوری رقم دے دی ، گی مہینہ کے بعد ڈیڑھ لاکھر و پید کا ایک دوسر امطالبہ پیش ہوا، جب کہ شروع میں اس رقم کی ہا ہت کوئی تذکرہ نہ ہوا تھا، نداس کا وہم و مگمان تھا، آیا رقم بلڈر کے لئے جائز ہے، اور مجھے دینا چا ہے ؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (۱)جبآپ نے آٹھ سونٹ کی قیمت اداکی ہے تو بالغ پر لازم ہے کدوہ تو طے شدہ آٹھ سونٹ کے بقدر مکان آپ کو حوالہ کرے آپ کو بتائے بغیرال کاڈیڑھ سونٹ حصہ کم دینا جائز نہیں ہے، آپ اس سے ڈیڑھ سونٹ کے حصہ کے بقدر اداکردہ زائد رقم واپس لے سکتے ہیں۔

و لو قال بعتکها علی أنها مائة ذرائع بمائة درهم کل ذراع بدرهم فوجدها ناقصةً، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء ترک. (لهداية / كتاب اليوع ١٤١٥ مكتبة البشرى كراچى، فتح القدير / كتاب اليوع ٢٧٣١٦ دار الفكر بيروت)

(٢) شروع ميں جتنى رقم اور جوشرائط طے ہوگئے تھے، ان كالحاظ ركھنا فريقين پر لازم ہے، جو بھى طے شده معاملہ كى خلاف ورزى كرے گا ، وه كنه كار بوگا ؛ لهذا مسئول صورت ميں باكع كے لئے بعد ميں ؤيڈ هدا كھكى زائدر قم كا مطالبه كر ناشرعاً جائز نہيں ہے۔

قال الله تبارك وتعالىٰ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا ا وَفُوْا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اية المنافق ثلاث: وزاد مسلم: "وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم" ثم اتفقا: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أوتمن خان. (صحيح البخاري ١٠/١ رقم: ٣٣، صحيح مسلم رقم: ١٠٧) فقط واللاتعالى اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۳/۷۲۹ه الجواب سیح شهیراحمد عفاالله عنه

#### شادی کے غیر متعینہ خرچ کے بدلے زمین فروخت کرنا؟

سوال (۱۳۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک آدمی نے ایک صاحب ہے ہماری لڑکی کی شادی کراد واورتم خرج و غیرہ جو گئے میں کہ: ایک آدمی نے ایک صاحب کے ہماری لڑکی کی شادی کراد واورتم خرج و غیرہ جو گئے اس کے بدلے میں میری ایک زمین ہے لینا، کہنوالے کا کوئی وارث اولا دخرین نہیں ہے۔ الغرض اُنہوں نے اپنے خرج سے شادی کردی، بعد میں اُن کی جوز میں تھی اورجس کے بارے میں دینے کا وعدہ ہوا تھاوہ ایک مسجد کے پاس تھی، مبحد کے متولیان نے ان کوایک دوسری زمین کی لا چکے دلا کر جو مسجد کی تھی، اپنی زمین مسجد میں وقت کرانے پر آ مادہ کرلیا، اور اُنہوں نے ندکورہ شرط کے ساتھ وقت کردیا، گر بعد میں وہ لوگ زمین دینے سے مرگئے اور اس کے بدلے بچھ بیسہ دے کر اس مسئلہ کوئمٹانا چا ہا، تو کیا اُن متولیان کا اِس طرح کرنا صحیح ہے؟

(۲)اورجن سے زمین دینے کا وعدہ کیاتھا کہ شادی کرانے کے عوض میں زمین دوں گا، ایسے وعدہ کالپورا کرنا جب کہ شادی کاخرج متعین نہ ہو کہ کتنا ہوگا،ضروری ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التو عنيق: شادی کے غیر متعینه خرج کے براہ میں زمین کی فروختگی کا معاملہ درست نہیں ہے؛ البتہ اتن بات تو ضرور ہے کہ زمین کا مالک خرج کرنے والے کا مقروض ہے، اسے چاہئے کہ زمین نج کریا کسی بھی ذریعہ سے اس کی خرج شدہ رقم ادا کرے اور مسجد والوں کی طرف سے اس کی فرکورہ زمین وقف کرنا اسی وقت درست ہوسکتا ہے جب وہ زمین کی مکمل قیمت مالک کوادا کر دے؛ کیوں کہ یہ وقف مطلق نہیں ہے؛ بلکہ بالعوض ہے، اور عوض میں مسجد کی

دوسری موقو فد زمین تو دی نہیں جاسکتی ، اس لئے قیمت ادا کرنا ضروری ہوگا، اورا گرمسجدوالے قیمت ادا نہ کریں توما لک زمین اپنی زمین واپس لے سکتا ہے۔

ويستفاد هذا الحكم بما أخرجه ابن أبي شيبة عن إبراهيم بن نشيط قال: سألت بكير بن عبد الله بن الأشج عن السلم في الثياب؟ فقال: لا يصلح إلا معلوم الرقعة معلوم كذا. (المصنف لابن أبي شية ١٦٩/١ رقم: ٢١٨٢٢)

وبما أخرجه مسلم عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ٢/٢ رقم: ١٥١٤، صحيح البحاري ٢٨٧١، رقم: ٢٤١٤)

وهذا البيع باطل على التفسيرين، وأما الثاني فالأنه بيع معدوم ومجهول وغير مصلوك البائع وغير مقدور على تسليمه. (المنهاج شرح النووي على صحيح مسلم ص: ٩٦٣ يت الأفكار الدولية)

يــلزم أن يكون الثمن معلومًا، فلو جهل الثمن فسد البيع. (شرح المحلةلسليم رستم باز ٢٢ ١، رقم المادة ٢٣٨ حنفية كوئته)

ولا بـدمـن معرفة قدر ووصف ثمن غير مشار؛ لأن جهالتهما تفضي إلى الـنزاع المانع من التسليم والتسلم، فيخلو العقد عن الفائدة، وكل جهالة تفضي إليه يكون مفسدًا . ربيين الحقائق/كتاب اليوع ٢٨٠/٤ دار الكتب العلمية يروت)

لا يصح البيع في غيره: أي في غير المشار إليه بلا معرفة قدره، كعشرة ونحوها، وصفته ككونه مصريًا أو دمشقيًا؛ لأن جهالتهما تفضي إلى النزاع المانع من التسليم والتسلم، فيعرى العقد عن المقصود، وكل جهالة هذا صفتها تمنع الجواز. (محمع الأنهر/كتاب البيوع ٢١٣٣ كوته، وكذا في الدرالمنتقى بذيل محمع الأنهر/كتاب البيوع ١٢/٣ كوته، وكذا في الدرالمنتقى بذيل محمع الأنهر

و منها أن يكون المبيع معلوماً والثمن معلوما علما يمنع من المنازعة، فبيع المجهول جهالة تفضي إليها غير صحيح. (الفتاوى الهندية ٣١٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد سلمان مضور يورى ففر له ١٣٢٧/٣/١٥ هـ الجواب مح بشير احمد غاالله عنه الجواب مح بشير احمد غاالله عنه

#### سسر کا بہوؤں کودئے ہوئے زیورات فروخت کرکے اُن کے لئے زمین خریدنا؟

**سے ال** (۱۳۹): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ بمستی امیر بخش نے اپنے پانچ بیٹوں کی شادی کردی تھی،اور ہربیٹے کی بیوی کو برابر برابر ز پور دئے تھے،اور ۱۹۷۱ء میں انہوں نے ایک زمین بیٹوں کی بیویوں کے زیورات لے کر انہیں فروخت کرکے پانچ ہزار رویہ میں خریدی، جب بہوؤں نے اس پراعتراض کیا تو جواب دیا کہ تمہارے ہی لئے تو خیریدر ہاہوں،جس پروہ خاموش ہوگئیں،امیر بخش کے بانچ بیٹوں کے علاوہ دو بٹیاں بھی ہیں،امیر بخش کی زندگی میں اس کے بڑے بیٹے نے اپنی بہنوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارااس زمین میں کوئی حصہ نہیں ہے؛ کیوں کہ بیہ ہاری بیو یوں کے زیورات کے ذریعی خریدی گئی ہے، اس کے بعد ۱۹۷۲ء میں اس زمین پر مقدمہ بازی شروع ہوگئی اور ۲۰۰۲ء تک مقدمہ چاتیا ر ہا،اس درمیان امیر بخش نے اس مقدمہ والی زمین کومسلحت کے پیش نظر اپنے بیٹے محد شفق کے نام ہبہ کر دیا، اور ۹۹ ۹۱ء میں اس کی و فات ہوگئی، اس پور ےعرصہ میں بیٹوں نے اپنی کما ئی ہے مقدمہ کے اخراحات بر داشت کئے ، اور مقدمہ کا خرچ تقریبادی لا کھروییہ ہوا ، امیر بخش اوران کی بیٹیوں نے مقدمہ میں کوئی خرچ نہیں کیا ،اب ۱۰-۲۰ء میں میں بیرز مین بیس لاکھ رویبہ میں فروخت ہونے جارہی ہے، تو مرحوم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی طرف سے اس میں حصہ کا مطالبه کیاجار ہاہے، شریعت کی روسےاس زمین کا کون قل دارہے؟ اور مقدمہ پر جورقم خرچ ہوئی وہ کس کےذمہ ہوگی؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: حسب تریسوال جب که ایر بخش نے فدکورہ زیمن اپنی بہوؤں کو دیئے گئے زیورات فرو خت کر کے خریدی تھی، اور خریدتے وقت یہ کہا تھا کہ تمہارے ہی لئے خرید رہا ہوں ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیمن اس کی پانچوں بہوؤں کی مشتر کہ ملکیت ہےا ور امیر بخش نے جس بیٹے کے نام مصلحتہ یہ زمین ہبدکردی تھی اسے حقق ہبنہیں سمجھا جائے گا۔ ہریں بنا اس زمین کی حق دار صرف مرحوم کی پانچوں بہوؤں ہیں، بیٹوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے؛ لہذا اس زمین کی حق دار صرف مرحوم کی پانچوں بہوؤں ہیں، بیٹوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے؛ لہذا رہیا نے جو بانچوں بہوؤں ہیں کہ دی جائے۔

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق. (محمع الزوائد ١٧١/٤)

إن كمل ما جماز لملإنسان أن يتصرف بنفسه في شيء جاز له أن يؤكل فيه غير ٥. (الفقه على المذاهب الأربعة ٣٠/١٨٠)

بيع التلجئة: وهو أن يظهر عقدًا وهما لا يُريدانِه يلجأ إليه لخوف عدو، وهو ليس ببيع في المحقيقة؛ بل كالهزل، أي في حق الأحكام. (الدر المعتارمع الشامي/باب الصرف، مطلب في بيع التلحة ٢/٧٤ و كربا)

وتجري التلجئة أيضا في التحبيس والطلاق والهبة وغيرها من كل تطوع. (الموسوعة الفقهية ٦٤/٩) فقطوالله تعالى اعلم

املاه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرلها ۱۳۳۱/۱۲ ه الجواب صیح بشیر احمد عفاالله عنه

ز مین کی قیمت پلاٹنگ تک روک کرر کھنا؟

**سوال** (۱۴۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں

کہ: ایک شخص زمین کی خرید و فروخت کا کار وبار کرتا ہے، زمین کے خریدنے کا طریقہ یہ ہے کہ
مالک زمین سے زمین کی قبت مثلاً پانچ لا کھر و پیہ طے ہوئی، ہم نے مالک زمین کوایک لا کھ یا
پچاس ہزار رو پے اداکر دئے، اور مالک سے معاہدہ کرالیا کہ ہم اس کی پلائنگ کے بعد فروخت
کریں گے، اور جو بلاٹ بکتار ہےگا، اس کی قبت مالک کو ملتی رہے گی، جب مالک زمین کواس کی
طشدہ رقم پوری ال جائے گی، جو پلاٹ باقی بچاہاس کی قبت کے ہم مالک ہوں گے، چاہے
ہمیں ملے یانہ ملے، مالک زمین سے ہم پھنیس لیس گے، ہماری آ مدکاذ ربعہ باقی بگی ہوئی زمین پر
مخصر ہے، کم ہویا زیادہ، کیا اس طرح زمین کا کار وبار کرنا شریعت کی روسے جائز ہے یا نہیں؟
ہاسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: يصورت آپ كي طرف عن بين كوادهار تريد ني كل الجواب وبالله التوفيق: يصورت آپ كي طرف عن بين كوادهار تريد ني كام كرا الك السورت يراضي بواوركي نزاع كانديشرند بوتويه معامله ورست بوگا ، اور بهر حال بهتر يه يه قيت كي اوا يكي كاكو كي وقت مقرر بهونا چا يه باتم نزاع كا خطره نه بهو أما الأنه مة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين، فقد أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد، بشرط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم وبشمن متفق عليه عند العقد. (بحوث في قضايا فقهة معاصرة ٧، بحواله: فناوي محموديه ٢١٦٦ ٤ دابهيل) رجل باع شيئًا بيعًا جائزًا و أخرج الثمن إلى الحصاد أو الدياس ..... يصح التاخير بعد البيع تبرع، فيقبل التاجيل إلى الوقت المجهول ...... فإن الرواية محفوظة أنه لو باع مطلقًا ثم أجل الثمن إلى حصاد و دياس لا يفسد ويصح الأجل. (شامي، كتاب البيوع /مطلب في التاجيل إلى أحل محمول ٧١٤ ه زكريا)

البيع مع تاجيل الشمن وتقسيطه صحيح. (شرح المحلة لسليم رستم باز ١٢٤/١ ). رقم المادة: ١٢٤)

شرط صحة التاجيل أن يعرفه العاقدان. (شامي، كتاب البيوع / مطلب في التاحيل إلى أحل محهول ٣/٧ و ركريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله ۱۲۳۳/۵ ۱۵ هـ الجواب صحيح بشير إحمد عفاالله عنه

ز مین کی مکمل قیمت نہ ملنے کے اندیشہ سے معاملہ ننخ کر کے دوسر کے وفر وخت کرنا

سوال (۱۲۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے ہیں کہ: صورت مسکدیہ ہے کہ ہم جملہ تین بھائی ہیں، فلیل احمد، وفیق احمد جمیل احمد، میں نے یعی فلیل احمد نے اپنے حصہ کی آ راضی سکنائی کے بارے میں اپنے دونوں بھائیوں سے معاہدہ تنج کیا تھا، جس کی کلمل وقم کی ادائیگ کی مدت ۲ رمینے طے ہوئی تھی، میں نے اپنے بچ کی روائلی کے موقع پر کسی مکمل وقم کی ادائیگ کی مدت ۲ رمینے طے ہوئی تھی، میں نے اپنے بچ کی روائلی کے موقع پر کمل وقم ۲ مرالا کھ ۲ مربزار وصول کر لئے تھے، بقیدر قم ایک لا کھ متعینہ مدتِ مقررہ پر جھے نہیں ملی ؛ بلکدو ماہ زیادہ ہوگئے اور میرے باربار کہنے پر بھی دینا نہیں چا ہے ہیں، میں مقررہ پر چھے نہیں ہوں اور مستقبل میں بھی اُن دونوں سے بقیہ رقم طنے کی امید نہیں ہے، تو کیا مدتِ مقررہ گذر جانے کے بعد جھے از روئے شرع یہ تو کا کہ میں کسی دوسرے صاحب کوائس کا سودا کردوں، یعنی دوسرے کے ہاتھ بی ڈالوں اس میں آپ شرع تھم بتا کیں؟

الجواب وبالله التوفيق: صورتِمسئوله ميں اگر بقيد قم ملنے كى اميد نه ہوتو آپ ئن كوفنخ كر سكتے ہيں، اوراس قم كى عدم ادائيگى ان دونوں كى طرف سے عدم ِرضامندى يمجى جائے گى،اس كے بعدا گرآپ چاہيں تو دوجگہ كى اور شخص كوفر وخت كر سكتے ہيں۔ أخرج ابن أبي شيبة عن الحكم: في رجل اشتوى من رجل متاعًا فهلك في يد البائع قبل أن يقبضه، قال: إن كان قال له: خذ متاعك، فلم يأخذه فهو مال المشتري، وإن كان قال: لا أدفعه لك حتى تأتيني بالثمن، فهو من مال البائع. (المصنف لابن أبي شيبة، البيوع والأقضية / في الرحل يشتري المتاع فيهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المتاع ٠ ٢٩/١ ورقم: ٧٩٥٠ )

لأن المشتري لما جحد كان فسخًا من جهته، إذا الفسخ يثبت به كما إذا تجاحد، فإذا عزم البائع على ترك الخصومة تم الفسخ بمجرد العزم، وإن كان لا يثبت الفسخ فقد اقترن بالفعل، وهو إمساك الجارية ونقلها وما يضاهيه؛ ولأنه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا البائع فيستقل بفسخه. (البحرالراق، باب التحكيم /مسائل شتى ٣٦/٧ كراجي) فقط والله تعالى اعلم كتيه: احتر محملان مصور يورئ غفرله ٢٦/٢٨ماه المحدة الجوات محمد المحتور المحتور المحمد المحتور المحمد ا

